





(وَاقعاتُ شِحضِيَاتُ)

محدا بوب قادري

عَاصَالِيلِي الله وحيراً باد، كراجي

ج د د د



# بنتمر الشرا تشخط المحميم

| 1                   |                           |                | تعداد _     |
|---------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| پاک اکیڈی کاچی      |                           |                | ناشر _      |
| معادون پرلسیس لامور |                           | 4 4 1          | مطح _       |
| جون 1924            | _                         | ے              | تأريخ اشاعد |
| ٠/١ ٣ دي            |                           |                | قیمت مجلّد  |
|                     | -: سنائے:-<br>نے کا پات:- | مهندوشان میں ط |             |
| نڈیا)               | 小公地                       | نزل بنری یاغ - | اتب.        |



### فهرست مضامین

محدا پوب قا دری (مُولف) مولانا غلام رسول مَهرَ مرحِم طُّ اکثر محمود حسین صاحب وائس چا لنگر کراچی پونیوسٹی

IA

41

تقایب تعام ن مقدمه

### باب اول پس منظر

### مفتى محدعوض اوربريي كاجهاد

بس منظر ۱۲۰ آغازجها د ۱۳۰ مغتی مرحوم کا خاندان ۱۲۹ مغتی مرحوم کا خاندان ۱۲۹ مغتی مرحوم کا درد دلونک ادر سفرا فرت ۱۳۹ پیدائش دتعلیم ۱۳۱ مغتی مرحوم کا درد دلونک ادر سفرا فرت ۱۳۹ عهدهٔ افغار ۱۳۳ ولاد واحفار ۱۳۳ د مهال کهندا کی حالت ۱۳۳۲ سیسی مینوگی حالت ۱۳۳۲ سیسی مینوگی مالت ۱۳۳۲ سیسی کی در مهل کهندا کی حالت ۱۳۳۲ سیسی مینوگی مالت ۱۳۳۲ سیسی کی در مهل کهندا کی حالت ۱۳۳۲ سیسی مینوگی مینوگی مینوگی مالت ۱۳۳۲ سیسی مینوگی مینوگی مینوگی مالت ۱۳۳۲ سیسی مینوگی مینو

### تخركي بحابرين برايك نظر

دور اول ۱۳۵۰ محکومت کی معانمانہ پالیسی ۱۳ دور دوم وسوم ۱۳ بعض علمار کاکروار ۱۳ مول نا ولایت علی ۱۳ مولانا ولایت علی ۱۳ و یا بی یا ابل صدیت ساله مولانا عنایت علی ۱۳ دانگریز یا سکھ ۱۳ مولانا عنایت علی ۱۳ دانگریز یا سکھ ۱۳ مقدمات ۱۳ دوم مقدمات ۱۳ دوم ۱۳ مولانا عنایت کے مقدمات ۱۳ دوم ۱۳ دوم

### مولوي مح حجف ريضانيسري

| 41 | جنزائر الشان كاذندگى     | 4.  | ابتدائي حالات        |
|----|--------------------------|-----|----------------------|
| Ar | رياتي                    | 41  | تغله                 |
| 12 | ا نباله پي سکونت وانتقال | 42  | یم<br>عوائض نولسی    |
| 15 | , تصانیف                 | 400 | تحركي مجابدين سے تعل |
|    | · Helle                  |     | كرفتارى ومقدمه       |

### جهادمنومان گره حى داجود صيا،

| 1.1   | اعلان جهاد                     | 9+    | پسمنظر                |
|-------|--------------------------------|-------|-----------------------|
| 1-0   | علیا رکاکردا د                 | 90    | أغازجهاد              |
| 11.   | مجةدلكهنوكي إلىسى              | رت ۹۵ | شاه غلام حین کی شہا   |
| 111   | مولوی امیرالدمین علی کی دوانگی | 94    | شابی تحقیقات          |
| سوا ا | شهادت                          | 99    | وزیر کی فتنه انگیزی   |
| IIM   | تا ترات صهبائی                 | 1     | مولا نااميرال بين على |
|       |                                | 1.4   | مجابدين كا وفد        |

### باب دوم روهیس کهنه

| ILL  | شا بجها بنور | 114 | برلي     |
|------|--------------|-----|----------|
| 18/2 | مرادآباد     | 14. | آنولہ    |
| 10+  | بجنور .      | ٢٣٦ | سلي مجيت |
|      |              | IMA | بدايوں   |

| مارم             | باپچ                      | نكياني | بريلي كي جنك آزاد كا |
|------------------|---------------------------|--------|----------------------|
| كاينور           | اودهو                     | 1914   | بيسنظ                |
| W1+ -            | الحاقكيد                  | 1144   | تسلطه نگريز          |
| MIM              | بمری لادلت                | HH.    | اولاوحانظرجمت خاب    |
| MIN              | مور چنے                   | 144    | تواب مجيدخال         |
| r'1.             | مجيى مجفول كاالما         | OFI    | مال بهاصفال          |
| Y 457            | قيام مكومت                | 144    | آعار انقلاب          |
| TTA              | اصلاعادده                 | 1-14   | مكوست خان بها درخال  |
| ry:              | واتعات لكعنو              | 149    | تقريعال              |
| rrr              | للمعنوكا آخى موك          | 14-    | قلعت بهاورشاه طفر    |
| ree              | کا پنور                   | 121    | قائرين تحريك كا آمد  |
|                  | جمعالسي                   | 141    | شابجهانپور           |
|                  | لكمنوك جنگ آن             | 1434   | سقوط بريي            |
| س کازبانی        | مردانصيرالدين برلام       |        | بابسوم               |
| 440              | جنگ آزادی کا آغاز         |        |                      |
| اجانا هدم        | كيفية ولي كي تخرير كا يكو |        | دوآتبه               |
| م فال يرحمله ٢٧٥ | مرزاالو بكركا محاترا بربر | 144    | مهارینور             |
|                  | مرزا نصيرالدين كاوبل      | INV    | ظفرنگر               |
| 744              | مكندرآبادي قيام           | IAA    | بندشهر               |
| Y44              | لكحنوبهنجنا               | 194    | على كرط مص           |
| MAN              | لكحنوكى كيفيت             | 199    | مشرخ آباد            |
| نظالم ۲۲۸        | نتج کے بعدالسا بیت سوزہ   |        |                      |

### باب ششم سقوط دهلی دا،

دہی میں جنگ آزادی کے آغاذی کہانی ہوں مولوی رصنی الدین بدالی فی کی زبانی بہادر شاہ کاکورٹے ایڈ منظریش ہوس بہادرشاہ کا گرنداری ادرا بحب ہوس ساہرادوں کا قتل سہم ساہرادوں کا قتل سہم والیان ریاست کا استیصال ۱۹۳۰ کتب خانوں کی بربادی کا مرشب مدرسوں اور خانقا ہوں کی ویرانی میں بربادی کا مرشب مرزا غالب کے قسلم سے مرزا غالب کے مرزا غالب کے

بابهفتم

سقوطدهلی (۱)

نواب مصطفی خان شیفته کا دهبت نام ۳۸۳ جهاد کا فتوی اوراس کے مفتیان کرام ۷۰۰ خانقاه سناه حقانی دولی ) کی حقیقت

بها درشاه طفری ا د لا و ا و د ۱۲ ۱۸ اسم اسیران رنگون و مولمنین ۲۲۸

لكعنوش كيعانبيول كامنظ ٢٦٩ ایک برباد مشره حویلی کا ذکر ۲۲۹ مرزانظام الدين كانتظام ٢٤٠ مرزا نفيرالدين تخفيلدارددياباو ٢٤١ حيدر كرط هر محمد عيس ١٢٤١ جودهرى على بخشكا مرفزاز احدير حمله ٢٧٠ مرزا نصيرالدين كاتلوتى مينجنا ٢٧٢ انقل بيول سے مفابلہ ۲۷۳ حاكم عدالت ديواني صدرسے ملنا س مرذا نفيرالدين كابتيكا دمقريهخا ١١٢ شهزاده فیروزشاه آگره ی ۱۷۲ مكھنوكى بربادى كابىيان ٢٢٧ ایک بم عصرو قالع نگار کے قلم سے

بابيجم

روميل كمندكا خرى محك

نواب رام پیدک انگریز دوستی ا ور شهراده فیروزشاه کی جدوجهد ۲۸۳ موکر ککراله بربی کا آخری مورجپ مولوی احمدالندشاه کی شهادت ۲۹۸

*حكيم احسن الشدخال* ا قتباسات اخبار بجشمة فيفن لا بهديد- ٨ ١٨ تمتوب انقلابيال بنام شهزاده فيروزشاه الهم كتوب مجسط سيط حيدراتا با وسنده بنام کشنرسنده سام ىمتوب الجينزحيدية بادسنده-٧٨ ىكتوبى ففيه دا تتباس ) M4(1) ممتوب خفيه دانتباس) K4(1) مكتوب خفيه (اقتباس) Mai (m) مكتوب خفيه 794 دمتعلق لياقت على المآبادي) اعلان الغام بابت كرفياري موبوی احدالٹرشاہ عصى داج مكنا ته سنكيرساكن يوايال بابت خيرخواي مسركار استنتهارمعانی ملکه وکورید ، ۱۹۷ ملك گزاشت مكان ميرمحد ٢٠٥٠ (الم جا مع محدد على) عكم نام گزاشت مكان بيرمحد ٧٠٥ (امام جامع مسجد د بلی) يروان نبام سرى محدوسف فال رجادُره) ٥٠٠ سندات خرخوای مرزا غلام مرتفنی ۸۰۵ ومرزاغلام قادرساكن قاديان

جزائرًا نظمان ونكو بادلمي مسلما نوں کی علمی خدمات 24 مولانا نضلحق خيرا بادى MYZ مفتى عنايت احد كاكوروي MA مفتى منظركرتم دريابادى MM مفتى سياحد يرايي MO. مولوى اليب خال كيفى MOI' حين خال MON نواب قادرعلى خال MON منتى اكرزمال 100 منیرشکوه آبادی 407 مداوي فحد حعفر كقا نيسري M09 قاصى سرفراز على 409 بابهشتم

باب هستنتم چندنادر ستاویزیا ورتحریرا

انتهارجلستائید دین متیں بریل ۲۰۲۸ کمتوب مودی سرفرازعلی اعلان جهاد مودی بیاقت علی اله ۳ بادی (۱) منظوم اعلان جهاد مودی بیاقت علی اله ۳ بادی اعلان جهاد مودی بیاقت علی اله ۳ بادی (۲) منشور

مكتوب ميررجب على ارسط حاه سنام

| 4.4  | بولانا محدمظرنا ذتوى          | 01m       | سندات خيرخواې برکت علی خال     |
|------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 1.4  | مولوی محدمشرنا نوتوی          | لى        | سندات خرخوای مولوی ا مدا دا لع |
|      | مسيم مرزاع بدالا صدعطارالدول  | DIM       | و بني كلك طير                  |
|      |                               | ى         | بردانه جات باب انعام خرخوا م   |
| 411  | كتابيات                       |           | سرسيدا حدفاں                   |
|      |                               | אדר       | محضرخرخواي إبت گورنمنط         |
| واشي | ان استخاص کی نہرست جن کا ذکرح | بلوی ۱۲۸۵ | المداء كخطوط مولاى درولين م    |
|      | کیاگیاہے۔                     |           | بابنهم                         |
| 1-4  | مولوی الجانحسن فرنتی محلی     |           |                                |
| 0    | حا نظ ا بوا لمو ند خال        |           | شفصیات                         |
| 4 A  | مولوی احمدالسُّرصادَّقبوری    | 049       | يولوى احمدالنترشاه             |
| ٥.   | مولوی احمد صنع شی تنوجی       | ori       | مولوى مرفراز على الم المجابدين |
| - 8  | آدین بیگ                      | ONY       | مولوى ضيض احد مرالوني          |
| . 0  | ا ساس الدين                   | 140       | مولانا كفايت على كاتى          |
| 10   | مولوی ا سدعلی خال             | 044       | ووی سینفنل حق                  |
| 40   | ا مام الدين كوتوال            | 04.       | تاه حن محكرى                   |
| IN   | طاجی ا مدا د الندمها جرمکی    | DLH       | مولوی لیا قت علی اله ۲ با دی   |
| 017  | خان بہا دربرکت علی خاں        | 049       | مولوی تطب شا ه برای ک          |
| 1-6  | مولوی بر بان کحق زیج محلی     | DAT       | منشى دمول مخبش كاكوروى         |
| ^^   | سردار بخفيل سنگھ              | DAD       | احدخال کھول                    |
| 150  | نیاز محمد خان                 | 014       | مولوى عبدالقادر لدهيالوى       |
| 7-1  | نواب يخبل حسين خال            | 094       | مولوى حكيم سعيدالند فادرى      |
| 1-1  | مولوی تراب علی لکھنوی         | 099       | منتع خيرالتدمجاب               |
|      |                               |           |                                |

| rrn"  | خاں بہادری ایت حسین خاں     | 1+4 - | مولوی حسین احدملیح آبادی   |
|-------|-----------------------------|-------|----------------------------|
| 1. 1  | غلام ابام شہید              | 99    | مولوی فادم احدفرنگی محلی   |
| IAA   | غلام حيدر بدايوني           | 119   | نواب خان بها درخال         |
| 110   | حكيم غلام مخف خا ل شيخ يورى | 100   | مولانادحمت المنركيرانوى    |
| 1.6   | مولوى تفل رسول برايوني      | INT   | مونوی دستنیدا حمدگنگوی     |
| ryc   | گرمسهائ                     | 4.4   | مولوی رصنی الدمین بدایونی  |
| J.Y   | مونوی محبوب علی د لجوی      | 10    | مختى سروارخال دوبسليه      |
| 14-   | مولانا محداحس نا نوتوی      | 177   | حكيم سعادت على خال         |
| ~ ~ . | مولوى محد محتى بدا يوني     | 1.0   | مفتى سعدالتدمرادة بادى     |
| 1.4   | موادى محدشاه دلموى          | PYA   | حكيم سعيدالدين بدايوني     |
| 149   | ما فظ محد ضامن بمقانوی      | 40.   | مولاثا سلامت الشيكشفى      |
| MA    | مولوی محدیثمان برطوی        | 464   | نوابسيف النرخان            |
| r L   | نواب محدملی خال             | 19    | يشخ مترف الدين             |
| 141   | مولانا محدقاسم نا ٽونوی     | 14 4  | مولانا يشخ محد محصالوى     |
| 5-6   | بيرجي محدادسف رجاؤره)       | 100   | ملك صاحب فال أوان          |
| 191   | مولوی منظفر علی (کول)       | ٥٠    | نواب صديق حسن خال          |
| 111   | حكيم منظم على خال (آنولة    | 91    | مولاناعدالجليل ذكول)       |
| rra   | حكيم حمآ زالدين بالونى      | 99    | مولوى عبدالرزاق فرنتى محلي |
| 10 1  | مولوی منیرخال جہادی         | 14.   | مولوى عكيم عيدالغفور       |
| 44    | لاردميو                     | r.0   | مولاى عزيزالدين بدايوني    |
| 460   | <b>まりじい</b>                 | ree   | عظيم المتدخال              |
| 144   | مولوی سنیم الله دکول )      | YAL   | ستيخ على مخبش              |
| 19.   | شاه نظام الدين برطوى        | r'r.  | مولوى على تخبش بدايوني     |

## تقريب

محمد اليوب قادىى

جنگ آزادی منصفاری با قاعده ا درمنظم جنگ بهتی جوانگریی آقدارس محصلادا حاصل کرنے کے لئے دولی گئی دسمت کی بات کہ انگریزاس میں کا میاب ہوئے ا در انہوں نے بالحضوص مسلمانوں سے ناقاب بیان انتقام لیا اس جنگ میں بادشاہ امرار اورسار، علمار، سنحوا، حکمار، ا د بامر، فنکار، زمیندار، عوام، بور سے ، جوان مرد، عورت سب محد نے حقة لیا۔

جنگ آزادی سخش ادع کے موضوع پرا نگریزوں نے بہت کچے کلحطہے شکال انج میں صرف انگریزی زبان میں لکھی موئی کمآ ہوں کی ایک کمآ بیات لعبوان مصرف انگریزی زبان میں لکھی موئی کمآ ہوں کی ایک کمآ بیات لعبوان The Revolt in India, 1857-58

BA Tenice M. Ladendorf (Zug. Switzerland).

ست تع ہوئی ہے جس میں اس موصوع ہر (۹۹۰) مطبوعات مخطوطات مقالات اورا خبارات کوشا مل کیا گیاہے ان میں مطبوع کتب (۱۹۳۱) میں (۱۹۳۱) منتخب مقالات اور (۱۹۰۱) مخطوطات وا خبارات میں طاہرہے کہ اس موعوع ہرا نگریزی ذبان ی انجمی اور مواد ہوگا۔

مئی می می اس بوقع پرجمنی اس بنگ آ دادی کوسو مال پورس بوت اس بوقع پرجمنیر پاک دمهندس اس موخوع پرمخلف اوگوں نے تکھا بھادت میں اس موخوع پرانگریزی زبان میں جو کام بواہے اس کی تفصیل درج ذبل ہے سب سے پہلے ہم اس کا ذکر کریں گئے جوسے کاری سطے پر بولہے۔

مرکزی وزارت العلیم ورمرافی کاطناک کی طرف سے مندرجہ ذیل کتابی تالع ہوئی۔

1857, By S.N. Sen, (Delhi, 1957)

(2) The great rising of 1857, (Delhi, 1958).

#### اسی طرح اتر پر دمیش ( یو۔ پی ) مدھیہ پر دمیش دسی۔ پی ) بہا را در کہبتی کاھوبائی حکومتوں کی طرف سے مجھی مندرجیہ ذیل کہ آ جی شائع ہو تیں ۔

- (1) Freedom Struggle in Utter Pradesh, 6 Vols (Lucknow, 1957-61)
  - (2) The History of Freedom Movement in, Madhya Pradesh (Nagpure, 1956)
  - (3) A History of the Freedom Movement, Vol. I. (Bombay, 1957)
- (4) History of the Freedom Movement in Bihar. 3 Vols (Patna, 1957-58)

### اب ہم ان کومشنٹوں کا ذکر کرتے ہیں جوا نفرادی طور پرعمل میں آپیں۔

(1) The Sepoy Mutiny 1857

by Haraprasad Chattopadhyaya (Calcutta, 1957)

(2) Civil Disturbances during British rule in India.

by Chaudhuri Sashi Bhusan. (Calcutta, 1955)

- (3) Civil rebellion in the Indian Mutinies. by C.S. Bhusan (Calcutta, 1957)
- (4) Theories of the Indian Mutiny.

  by C.S. Bhusan (Calcutta, 1965)
  - (5) Rebellion 1857.

by Puran Chandra Joshi (Delhi, 1957)

(6) The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1957. by Remesh Chandra Mujumdar (2nd. ed.) (Calcutta,

- (7) The Mutiny and British land policy in North India by Jagdish Raj (Bombay, 1965)
- (8) 1857 in Bihar by Choudhuri Pramab Chandra (Patna, 1957)
- (9) The Rebellion of 1857 (Assam)
  by Benudhar Sharma (Calcutta, 1958)
- (10) 1857 in Jabalpur by R. M. Sinha (Jubbulpore, 1957)
- (11) Biography of Kunwar Singh and Amar Singh by Kalikinkar, K. Datta (Patna, 1957)
- (12) Nana Sahib and the rising of Cawnpore (Oxford, 1963)
- (13) Bahadur Shah II and the war of 1857 in Delhi

by Agha M. Husain (Delhi, 1958)

(14) In 1857.

by Kavalram Modhava Parikkar (Amedabad, 1957)
(15) Nana Sahib Pashwa and the fight for freedom.

By Anand Swarup Misra, (Lucknow, 1961)

مجارت میں اس موصوع پراردومیں جو کما بیں شائع ہوئی ہیں ان کی تعقیل یہ ہے کھٹ ایم کے غدار شعراً را مدادھابری مخت کے غدار شعراً را مدادھابری مخت کے غدار شعراً را مدادھابری محت کے غدار شعراً را مدادھابری محت کے خدار شعراً درد شا دبزیں رعتیق صدیقی جنگ آزادی محد کے دوشر )

مصطفے رصنوی سن ستاون دسدر لال عنگ آزادی اور لکھنتو دنورالحسن ہاشی )
علائے مندکا شاخار ماصنی جلد چہارم دمجرمیاں ، ماٹرد لاوری دابرارناروتی اوائے
آزادی دعبدالرزاق قربیشی ) المقارہ سوستاون کا آریخی دوز نامحید دعبداللطیت
مرتبہ خلیق نظامی نیز اخبارات ورسائل کے خاص بمبر۔
جنگ آزادی شف ایم کی صدسالہ یا دگار کے موقع پر پاکستان میں سسرکاری
سطح برکوئی کام نہیں ہوا۔ وزارت اطلاعات نے ایک دو محتقر سے بمفلط سن کے
سطح برکوئی کام نہیں ہوا۔ وزارت اطلاعات نے ایک دو محتقر سے بمفلط سن کے
دویے تھے۔ انفرادی طور برالبتہ لبعن لوگوں نے کام کیا حس کی تفصیل درج ذیل ہے۔
الموادی طور برالبتہ لبعن لوگوں نے کام کیا حس کی تفصیل درج ذیل ہے۔
الموادی طور برالبتہ لبعن لوگوں نے کام کیا حس کی تفصیل درج ذیل ہے۔
الموادی طور برالبتہ لبعن لوگوں نے کام کیا حس کی تفصیل درج ذیل ہے۔
الموادی طور برالبتہ لبعن لوگوں نے کام کیا حس کی تفصیل درج ذیل ہے۔
الموادی طور برالبتہ لبعن لوگوں نے کام کیا حس کی تفصیل درج ذیل ہے۔
الموادی طور برالبتہ لبعن لوگوں نے کام کیا حس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

By S. Lutfullah

کھٹائے د غلام رسول ہمر) سے ہے۔ یہ کہ بجا ہد دغلام رسول ہمر) ہما درشاہ طفر اوران کا عہد درمیس احمد جعفری واجدعلی شاہ اوران کا عہد درمیس احمد جعفری) اکھارہ سوستا دن درمیاں محرشفیع ہشا ہمر حنبک آزادی مفتی انتظاء الشر شہبابی) مولانا فیصل احمد بدایونی دمحد الیوب قا دری بدایوں کھٹ کے میں (محرسلمان بدایونی) نواب فال بہا درفالی مصطفے علی برایوی) اورا خبارات وسائل کے فاص بخر بدایونی نواب فال بہا درفالی اورا خبارات وسائل کے فاص بخرت کے دامھی کام کا آغاز ہواہے اوراصل کام باتی ہے جنگ آزادی کھٹ کے دوسرے کتب فالوں عجا تب گھروں اور ذاتی ذخیروں میں محفوظ ہے اور سرے کتب فالوں عجا تب گھروں اور ذاتی ذخیروں میں محفوظ ہے اور سرے کہت خالوں کام باقت میں دبایچ اے صرورت ہے کہ مطبوعہ بہت سا مواد پخیر مطبوعہ اور خیر مرتب حالت میں دبایچ اہے ضرورت ہے کہ مطبوعہ بہت سا مواد پخیر مطبوعہ اور خیر مرتب حالت میں دبایچ اہے ضرورت ہے کہ مطبوعہ

اله حکومت پاکستان نے آریخ تحریک آزادی کلیھنے کا ایک منصوبہ سے الم میں اور ڈ آ ف ایٹ میں اور اور ایک منصوبہ سے اکستان ہوا ہے۔
ایڈ پڑس اور بدازاں پاکستان مہنا دیکل موسائی کے میروک مقاح برآج تک مکمل نہیں ہوا ہے۔

سے مفتی انتظام النڈ شہائی مرحوم نے مولانا نضل حق خیراً ادی احدالنڈ شاہ مدراس اور
بہا ودشاہ ظفر دغیرہ بریمی حجود کے حجو لے تعارق میفلیط کی سے۔

ا ورغير مطبوعه كنابون، ربورتول، وانربول، يا دواشنول، خطوط ا ور دومرے كاغذات کی جیسان مین کی جائے۔اسی طرح مندوباکستان کے کتب خانوں اور قدیم خاندانوں س معى تعفى اليے نوادر محفوظ بي كرجن سے بالواسطہ يا بلا واسطه اس تح مك بر ردستی براتی ہے لیکن اس سے بھی زیا وہ السی کتابوں اور نوستوں می محفوظ ہے جہاں دمن کم رجوع ہو آہے سفوار کے دوا وین بیاضیں، مثنویان انشاراور خطوط كے مجوعے ، اورا و او افاكف كے كشكول ملفوظات سوائع عمر ماليا ورخود نوشت وقائع بھی غور سے دیکھنے چام ئیں اورمتعلقہ موا دک تلاش کرنی چاہئے ملک کے علمی و تحقیقی اداردں، او نورسٹیوں رخصوصًا شعبہ اِئے تاریخ ، کواسی ذمہ داریال ہجائنی عائن ادر آریخ القلاب مشداء براید منصوبے کے تحت تحقیقی کام ہونا عاہتے۔ ا كي لخ حقيقت كى طرف اورا شاره كرنا مقصود ب كرجنگ آزادى من شایر ا در مخر کید آزادی براینی قدی زبان اردوسی دا فرار محرمهیا کی جائے میں کی طرف سے والنتہ یا اوالنتہ غفلت برتی کئی ہے اور جس کے ساتھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ۔ پاکستان کے تیام کو خیرسے جو کھا لی صدی آبنی لکین افنوس کریخ کید آزادی کی آریخ منوز پایت کمیل کونہ بہنچ سکی۔ نتی نسل کو توجی زبان میں اس لٹر سیحر کی احت صرورت ہے۔

را تم زیر فقائے ہے اس موضوع برنکھنا شروع کیا مختلف مقالے مشائع ہو کرعلمی وا د ہی طلقوں میں لیسندیدگی کی نظرسے دیکھے گئے متی مشاہ ایمی صد سالہ برسی کے موقع پرجنگ آ زادی محفظ کے کے ایک گمنام مجاہد مولانا فیصن احمد بدایونی "کے حالات لکھ کرشا تع کئے۔

خیال کھاکہ اس موصنوع برعلمی وتحقیقی اندازی ایک مفصل کتا ہے۔ محمی جاتے خدا کاشکرہے کہ ایک عرصے کے مطالعہ ادر کوششش کے بعدیہ

اے شاہد میں پاکستان مطار کل موسائٹ سے انگریزی زبان میں معمد میر ایک کآب شائع ہو تک ہے۔

کآب سینیں کی جادبی ہے اس کآب کی تیادی میں ہم نے برصغرباک ومہند کے البعض مشہور سرکاری نخیر کواری اور ذاتی کتب فانوں سے استفادہ کیا ہے مرحوم مولانا غلام رسول مہسسٹ اور ڈاکٹر محمود حسین صاحب کا شکریہ اوا کر ٹانجی اپنا فسند می سمجہتا ہوں جنہوں نے تعادف اور مقدسہ لکھ کر میری ہمت ا ونڈائی فسند مائی۔ فقط

محدالوب قادرى

ا ور ۱۰ را بریل ها و د اکر ای اور ۱۰ رنوسی اور ۱۰ رنوسید سان اور کو مولانا مبتر نے اور ۱۰ را بریل ها ۱۹ مرکو دا کر افراد مورد کر داعی اجل کولبیک کہا۔

### لعادف

### جناب مولانا غلام رسول مبرسرا لابور

مهماء كاجنك آزادى كے مقلق الكريزى اورار دوسي مطبوعات كابب برا ذخره ذائم موحیکاہے. کم دبیش سجاس سال تک صرف وی لفظ کا دیا كے سامنے ربا جو اجنبى انگرنرى حكورت كى مصلحتوں مے لئے ہرا عتبارسے ساز كاركقا اگرچەلىبىن چېزىي خود انگرىزول كے قلم سے بھى اس كے خلاف شائع ہوئى، كھيسر دنت دنسته دوسرا نعظ نگاه انجونا شروع موالسكين تمام احوال ووقائع يرقوى اندازمين غور وفكركا واضح آغازاس وتست سع مواجب اجبني عكومت خستم موكى ا دراس کی جگہ دوآزا دوطنی حکومتوں نے سنجال کی کھریے دریے جھےوٹی ٹری کتابیں شائع ہوتی رمیں جن میں سے ایک کتاب کو سخصلہ کی دستا دیزی مرگزشت قراد و باگیا اگرچ وه مجى لبحض اعتبادات سے سراسرغير متوازن اورغير معقول تھی۔ ان كتابوں ميں السي يعي مي جن كا تعلق محص كسى خطط يا علاقے يا مقام يا فردسيه اورالسي يعي ہیں جن میں بورے سنگامے کی دامستان وقائع سلحجا کرسٹیں گی گئی ہے۔ ا ایم اس حقیقت سے کون اختا ف کرسکہ ہے کہ اکبی بہت سی حبیب ری اشاعت طلب بس حبني اس منكام معيشم ديدها لات كامرقع كماجاسكة بحدا جلنے لیے کتنے مرتبع موں کے جمختف اصحاب نے جا بجامرت کے ہوں گے مگراجنی حكوست كى كاميا بى كے بى مبلا امتياز، ظلم وجور، جبرو تشدوا درا متقام وعدا وست كا اليه طوفان بيامواككى كوكوئي شخ منظرعام برللنے كا حوصل ہى ندر بايبال تك کر مولانا فسفل حق خیراً با دی مرحوم ہے مرتبہ حالات کبی چھٹے ہی دہے ہے ہے نہ مسکے حالا تکه ان میں سٹاید ہی کوئی بات الیبی موجوخطرناک سمجہی جاسکتی تھی ۔ صروری

ہے کہ جہاں جہاں سے کوئی حبٹم دید دمستا دیزاس ہنگلے کے متعلق مل سے اسے مناسب طراق پر جھپایا جائے تاکہ ادباب نکر دنین کو بورے ہنگلے کے بادے میں مہتر دمیکم تر دائے قائم کرنے کا موقع ملے نیز اجبنی حکومت کے یک طرفہ بیانات کی تردید مستند طراقی بری جاسکے۔

خصوصیت سے قابی ذکرامریہ ہے کہ ہر جھے ہیں ایک یا زیادہ الیے رقع ایک ہر جھے ہیں ایک یا زیادہ الیے رقع آگئے ہیں جہنہ یں جہنے مثلاً ہمیلی کے مالات ہیں مرزا محدرضا کے بیانات (فارسی مع ترجمہ) کامونو کے حالات میں مرزا لفیرالدین وربولف وقائع دل پذیر کے بیانات ، دہلی کے حالات میں مولوی رضی الدین ہدالونی کے بیانات ، دستا ویزوں میں حیدرآباد سندھ کے متعلق مختلف اصحاب کے بیانات ، دستا ویزوں میں حیدرآباد سندھ کے متعلق مختلف اصحاب کے بیانات نہایت اسم ہیں۔

کناب بجلئے خو دکھی ہر سبار سے اہم اور مفید معلومات کا ایک لھیرت افروز گنجینہ ہے لیکن ان متعدد حیثم دیدم نعوں اور دمستا ویزوں نے اس کی اہمیت میں دوجند اضا فہ کردیاہے۔

محداییب صاحب قادری کو قدرت نے علمی نوادری کا دش و بیجو کاپایرہ فردی عطاکیا ہے اوروہ قیمتی حبیب مراہم کرکے انہیں حسن ترتیب سے بہش کرنے کا فاص سلیقہ سکھتے ہیں۔ ان کی متعدد لقیانیف علمی هلقوں سے سند متبول حاصل کر دیکی ہیں اگر حب میری یہ مختقرسی محتدیر سبتی نظر کتاب کے تعادف ہور ہی ہے لیکن حقیقتًا میری زبان بر بے اخت یاد یہ متعر جاری ہے۔

حکایت از قدآل یار دل نواز کشیم برای افسان مگرعم خود درا زکشیم

J.

مسلم طاؤن لا بور ٤ مرح لائی سائے 19 ء

### مقلامه

### جناب داكر محودسين صاحب والس عانسار راي يزرى

٤٥١٥ مرا مرصيفر منهد وباكستان كى تاريخ كااكدام مال هے جب طرح كيف سے خيف جبم مجبى شديد بارى كى صورت بيں ايك خايك مرتباني سارى توائيوں كوسميٹ كرم من كود فع كرنے كے لئے بوراز درصرف كرديتا ہے كم و جيش اليسامى واقعہ عندہ كائے ميں بيشي آيا جب كر بند و پاكستان كے لوگ جوا ندرونى زوال اور برونى نسلط كى دو مرى مارسے لبس چكے تقے ايك مرتبه كيم منظم ومتحد بوئے اورائهوں نے اصبنى اقتدار كے جوت كوكا ندھے سے اتار كھينيك كے لئے غير معمولى طاقت كا مطابرہ كيا۔ افنوس ہے كوئي ملكى غلبے كے طاقت كا مطابرہ كيا۔ افنوس ہے كوئي ملكى غلبے كے طاقت كا مطابرہ كيا۔ افنوس ہے كوئي ملكى غلبے كے طاقت استورش مبن كامر ، غدر نہ جانے اور كيتے اليے حقر واقعہ بنانے كى كوسست كى كے التا ماں میں سے تعبونى تو حقر واقعہ بنانے كى كوسست كى كے استورش ، بن كامر ، غدر نہ جانے اور كيتے اليے مام ميں جو اس واقعہ كے لئے استمال كئے ہميں ہو سكتا ہے كہ ان ميں سے تعبونى تو اس منانے كے اس مفاد كيني ني نظر انتجا موں نسكين بلا شبدان ميں سے اکثر ذواتى يا تومى مفاد كيني ني نظر مان كے كئے ميں۔

معشی است متعلق جو تاریخی ناانسانی موتی ہے اس کا بڑا مبدب یہ رہا کہ جدے موسے حالات میں عرصے تک جنگ آزادی کے مشارکین وشا بدین کے لئے ممکن معقاکہ وہ واقعات کی صبحے تصویر سیشیں کرتے نظلم واستبداد کے خلاف جہاد میں بارجانا آریخ میں کوئی ان مونی بات بہیں لیکن انگر نیرهاکوں نے جبان طاب کوان کی ناکامی کے لجد جب ظلم وستم کا فشا نہ بنایا اس کی مثال کم ملے گی۔

محبان وطن مے خلا من طرح طرح کے بہانے بنلتے سکتے اوراکٹر بہدے بنیادالزام مکاکرانہیں سنگینوں کا ٹسکار بنایا۔ انگریزوں نے جس طرح سیاست میں بصغیر کے عوام برستم ڈھلنے اسی طرح علمی طور پر بھی عوام کے اس جہاد حربیت کی وقعت

وکم سے کم کرنے کی کوشش کی۔ اس کو بحض غدر سے تعبیر کیا گیا گؤیا یہ ایک معمولی سٹورٹن تھی جو نوج سے اکھی اور فوج ہی ہیں دب کردہ گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ آغاذ تو الیہ ہم ہوا جسیا کہ اکثر بیان کیا جا آ ہے تعین یہ کہ مندوستانی فوجیوں کو لینے حکام کے ساتھ متعدد شکا تیں بیدا ہوگئی تھیں جورفت وفتہ عام فوجی بے مینی کا باعث بن گئیں۔ یہی وہ بے جہنی اور بے اطمینانی ہے جوسے شکائی میں جنگ کی صورت بن گئیں۔ یہی وہ بے جہنی اور بے اطمینانی ہے جوسے شکائی میں جنگ کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ لیکن جو نکہ بہی وہ فرائد تھا جبکہ برصغر کے مختلف طبقات نے جو اس موقع سے فائدہ اکھتانی یا ، جہا کی یہ واقعہ میں کا اور فرجی مؤرض سے قطع فظر حذبہ کا دادی کے اور دوسری وجوہ کی بنار پر اجبنی تسلط سے بڑادی تھے اس موقع سے فائدہ اکھتانی یا ، جہا کی سورت افتیا دکر گیا۔ مگر حال کے جن دوفیوں نے مسئلہ کو اس موقع سے کا اس میں داستان اسی طرح سجہا ہے ان کی تھا بیف کا سب سے بڑا لفقی یہ ہے کہ اس میں داستان کی سکھر طرح سجہا ہے ان کی تھا بیف کا سب سے بڑا لفقی یہ ہے کہ اس میں داستان کی سکھر طرح سبجہا ہے ان کی تھا بیف کی اس دول کو ملحوظ نہیں دکھا گیا جو کہ ملمان کا میں دیں اور نیا گیا کہ کہ ملمان اور نیا ہی تھی آزادی میں اور آگیا۔

محاربہ میں میں کہ جنگ آزادی کہا جائے یا نہا جائے اس کا انحصار بڑی مدتک اس برہ کو جنگ آزادی سے آخرم اولیا ہے۔ اگر جنگ آزادی کے لئے لازی شرط یہ ہوکہ سارا ملک بلاا ستثنام اس س شامل ہوجائے جیساکہ بعض مصنفین کا خیال ہے تو کیجر عیم ۱۹۵۱ واقع اس کی اظریب جنگ آزادی ہما ء کا داقع اس کی اظریب جنگ آزادی کا معیاد ملک کے سارے طبقوں کا اس س شریب موجانا ہے تو کبی عیم ۱۸ ء کے محرکہ کو جہاد حربیت سے موسوم کا اس س شریب موجانا ہے تو کبی عیم ۱۵ اولی محمل کو جہاد حربیت سے موسوم کراا ایک منطقی غلطی ہوگی۔ جنگ آزادی جائے نے کی کسونی مار باہو اگر اس نقط نظر آبادی ہیں بلکہ وہ جذبہ ہے جو اس جنگ میں کا دفر بار باہو اگر اس نقط نظر سے دیکھا جائے تو محدہ اور کی بر بی جائے اور کیا بر اعتباد نیا گئی ہی متاثر سے دیکھا جائے تو حدہ اور کی برای جائے ازادی کہلائی جاسکتی ہے۔ رقبہ ادر آبادی جو اس سے متاثر برصغر کی بہلی جنگ آزادی کہلائی جاسکتی ہے۔ رقبہ ادر آبادی جو اس سے متاثر برصغر کی بہلی جنگ آزادی کہلائی جاسکتی ہے۔ رقبہ ادر آبادی جو اس سے متاثر برصغر کی بہلی جنگ آزادی کہلائی جاسکتی ہے۔ رقبہ ادر آبادی جو اس سے متاثر برصغر کی بہلی جنگ آزادی کہلائی جاسکتی ہے۔ رقبہ ادر آبادی جو اس سے متاثر برصغر کی بہلی جنگ آزادی کہلائی جاسکتی ہے۔ رقبہ ادر آبادی جو اس سے متاثر برصغر کی بہلی جنگ آزادی کہلائی جاسکتی ہے۔ رقبہ ادر آبادی جو اس سے متاثر برصغر کی بہلی جنگ آزادی کہلائی جاسکتی ہے۔ رقبہ ادر آبادی جو اس سے متاثر برصغر کی بہلی جنگ آزادی کہلائی جاسکتی ہے۔ رقبہ ادر آبادی جو اس سے متاثر برصغر کی بھور کی بھور کی بھور کے دو مقد ہو بھور کی دو مقد ہور کی بھور کی بھو

ہوئی وہ مجھی کم نہ تھی۔

جہاں تک وا تعات کا تعلق ہے یہ بھی جانتے ہیں کہ انگریز برصغیر میں آ آجروں کی حیثیت سے داخل ہوئے لیکن بہاں کے بیاسی حالات بالخصوص درباری رقابتوں سے فائدہ انظاکر بہلے توانہوں نے دکن میں اپناعمل دخل طرحایا ا در سجیر عرصے بعد بنگال کے علاقے سے مالک بن بھٹے۔ البتہ ابتدار ہی سے انگریز پیش قدمی اور توسیع اقتدار کی پالیسی برکار فرمارہ اور نت نئے طراحتی سے بالواسطہ یا بلا واسطہ سارے رصغیر میں قابض ہو گئے۔

بیرونی غلے کا نوری انٹریہ پڑا کے حکم ال طبقہ اقد ارسے محروم مہوگیا اور
امرا مرا بنا انٹر ورسوخ کھو جیٹے۔ سیاسی محرومی ابنے جلومیں معاشی ابٹر بھی لئے
ہوئے تھی بہلی بڑی معاشی مار زمیندا رطبقے پر بڑی حس سے وہ طبقہ بھی تناثر ہوا
جوان سے کسی نہ کسی طرح پر والب یہ مقار تا جروصنعت کا رطبقے بھی انگسریزی
عکومت سے خوش بنہیں رہ سکتے۔ ملک کی صنعتیں اور حرفتیں ملک کے نئے
عالات میں سرنب نہ سکیں۔ یہاں کی صنعتیں حکومت کی سربہتی کے لئے راز ادمقالے
کی تاب رالا سکتی مقیس سیاسی و معاشی علامی میں طا ہرہے کہ ملکی بہذیب
بیرونی انٹر سے آزاد نہیں رہ سکتی ، چانچہ ہم دسجھتے ہیں کہ انگریزی ہندیب دفت
بیرونی انٹر سے آزاد نہیں رہ سکتی ، چانچہ ہم دسجھتے ہیں کہ انگریزی ہندیب دفت
رفتہ ملک میں انٹر و لفوذ کرنے گئی حجد وررس نہ آنے کا باعث بنی ۔ ان حالات میں
ایک غور قوم کا احبنی حکومت کہ لاسکار نا ایک فیطری امر بھا۔

مندوا ورسلمان طویل سیاسی اور تهذیبی مقاصد میں بہیشہ سے الگ الگ دہ ہے ہیں لیکن ہرونی غلبے سے آزادی حاصل کرنا الیا جذبہ مقاصب میں مندوا ورسلمان دونوں برابر کے شرکی ہے۔ اس موقد برجو نقطم انتساد دونوں قوموں کرنے قابل قبول موسکہ تمقا وہ مغل شہنشاہ کی ذات بھی مانا کمنول بادشاہ کا وجوداب برائے نام مقالیکن اس کی قانونی حییشت اب بھی سلم بھی مزید بران عوام کی دفاداری کی دریہ مند روایات مجی مغل خاندان سے والبت بھی ران

می وجرہ کی بنار برقیادت کے لئے مندوادرسلمان دونوں کی نظرین خل تہنتاہ بر طبی لیکن ملک کی ساسی ہے جینی ابھی منظم تحریب کی مجنہ صورت نہ اختیار کر بائی محقی کرفون میں بغاوت کی جنگاری الحقی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایے شخلے کی شکل میں برصغیر کے طب صصے کواپٹی لیسٹ میں لے لیاداس جنگ میں امیر دغریب عالم و جاہل سب ہی شامل محقے مرد تو مردعور توں نے بھی اس موقعہ برغیر معمولی سنجاعت کا مظاہرہ کیا۔

نتا یخ کے اعتبادسے کھی یہ جنگ برصغیر میں پہلی جنگ آڈادی کہلانے کہ مستخق ہے۔ یہ صبحے ہے کہ انگریزوں کو نکال باہر کرنے میں کا میابی نہیں ہوئی لکن ال کی میز اکا می عوام کے حبذ ہے حربیت کو بالل ذکر سکی۔ بیرونی اقتداد سے خلاف جذبہ دوز بروز بڑھتار ہاہے حصول آزادی کی متوانز کو ششیں مختلف سمتوں میں جاری دہیں میں اس حرمکل آزادی کی صورت میں یہ 13 میں ملا۔

تاریخ میں اختاات دائے ایک معولی امرے پر تحقیق حق میں کسی طسرہ ماد ج نہیں تاریخ مساعی میں اختاات دائے کا یا اجابا ایک اعتباد سے خردری اسمی ہے ۔ علم آدیخ میں ایک فردگی کوسٹش بالک اکا فی ہوتی ہے کیونکہ کسی مورخ کی آنکھ میں اسی تیزی نہیں کہ واقعہ کو اس کے پورے بس منظم میں دیکھے مختف آنکھوں کی مدد ہی سے دہ بھیرت حا صل موسکتی ہے جس سے واقعہ کی امیت کو انجھی طرح دیکھا جا سکتا ہے ۔ مختلف نقطہ ائے نظر سے مستلے کے محتف میں الحجاد کو در در کیا جا سکتا ہے ۔ اس لئے کسی فی الحقیقت آدیخ بنیادی طور برا کی البحاد کو ددر کیا جا سکتا ہے ۔ اس لئے کسی فی الحقیقت آدیخ بنیادی طور برا کی البحاد کو ددر کیا جا سکتا ہے ۔ اس لئے کسی فی الحقیقت تاریخ بنیادی طور برا کی البحاد کو ددر کیا جا سکتا ہے ۔ اس لئے کسی فی الحقیقت تک بہنچا جا تا ہے ۔ جب ال البحاد ہوتے ہیں اور خاص طور بر البحاد ہوتے ہیں ادر خاص طور بر البحاد ہوتے ہیں ادر خاص طور بر البحاد ہوتے ہیں ادر خاص طور بر البحاد ہوتے ہیں البحاد یا دکار کے موقع پرجوکتا ہیں شائع جوتی ہیں اپنی اپنی ابنی جگر بر مستحس ہی لکین ان کوکا فی فراز نہیں دیا جا سکتا وقطے نظرا ختلاف رائے کے جوبات مستحس ہی لکین ان کوکا فی فراز نہیں دیا جا سکتا وقطے نظرا ختلاف رائے کے جوبات

قابل ذکرہ وہ یہ کہ انھی کہ کوئی الیباملبوط کام بہیں کیا گیہ جس ہے سلمان علمار کے کا زناموں کو بیان کیا گیا ہو۔ ناکامی کے بعد محبان وطن پرج جھبوٹے مقدم چلا سے گئے اوران کے خلاف مربریت اور وحشت کے جواف نے گراہے گئے وہ سب مورخ کی نا قدانہ جانچ کے محتاج ہیں ۔ ضرورت ہے کہ مورضین اس طرف متوجہوں ۔ مجھے یہ و بیجھ کرخوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کے ذوبان مورخ مجمی اس خصوص میں اپنی ذمہ داری کومحسوس کر رہے ہیں، جس کا ایک شوت موجودہ تا لیف ہے جو انگلے صفحات میں بیش کی گئی ہے۔

اس کتاب کے مؤلف محدالی ب قادری صاحب ملک کے آدیخ دال طبقے کے در لیے ملقہ وفین کے سے نئے نہیں ہیں کا فی عرصے سے اپنی آلیفوں اور ترجے کے ذر لیے ملقہ وفین میں متعادف میں المہول نے اپنی اس کتاب میں لعبان الیے مئوں کو اجا گرکیلے جن کی اب تک کسی کی جانب سے فاطر خواہ وضاحت نہیں گی گئی تھی ۔ خاص کر موصوف نے لبعن الیہی شخصیتوں سے متعلق معلومات فراہم کی میں جن کا جنگ آزاد کا میں ایم دول رہا ہے لیکن جن کے کارنا مے اب تک پردہ خفا میں تھے شخصیات میں ایم دول رہا ہے لیکن جن کے کارنا مے اب تک پردہ خفا میں تھے شخصیات کے سخت مصنف نے جوابی کا وشیں بیش کی ہیں مجھے لیا ہیں ہے وہ پہلی جنگ ۔ آزادی کے ادب پر ایک مفید اصاف فر نا بت ہوں گی ۔

محود ين

کاچی ۸ اگست سانه ۱۹ پ



# ما محالول

### مفتى مخترعوض وربري درويل كفنت كاجها و

بعض قوی واقعات اگرچ برای ایمیت وامتیار کے حال بوتے بین گروفی مصلحوں کی۔
وجہ سے مقد صرف ال کی ایمیت گھٹ جاتی ہے بلاان کو دائنہ محبلایا جاتا ہے مفتی جمد محوصل ولا
بریلی سے جہا دلانشاہ کے ساتھ کھی بہی بوا حالانکہ وہ یہ بہے جا بر تفظے جنہوں نے دومیل کھنڈوشا کی
مہد، یس انگر بروں کے خلاف است براد کے خلاف علم جہا و ابند کیا اور ان کے خلاف ویسلے
بیا نے برسخت وضد برجی از قامیمیا

اسم من طر التاره به المحتدين ما فظ الملك ما فظ رحمت قال كي شهادت كاسال على من من المحتد المراب كادر به كاد شجاع الدولة بي المنظر بقد المرابي بي نكم من المحتد الكريزول كي مد سن طلم و ناالها في كر سائة في كرك روسي كمثر برقيصة لمريزول سن من المريزول سن من الدولة كاسائة وبائتفااس لفا بل دو بي كمثر المريزول سن من المريزول سن من المريزول سن من المريزول سن المريزول سن المريزول سن المريزول سن المريزول سن المريزول سن المريزول ا

ہوئی سی دنگ سے ہی لی ان اور کی منظری حربت بندی اور آ زادی سے جذبہ کا اندازہ ہوتا سے اس اور آ زادی سے جذبہ کا اندازہ ہوتا سے اس اور آ نیا ہے اس اور ان کی بین ہولیقہ وگروہ نے حصد لیا گروہ لی اور اس خورسے قابل ذکر ہیں۔ اگرچہ شروعی میں بدن منابل سسر فراز فال ، وعنی سرہ فاص خورسے قابل ذکر ہیں۔ اگرچہ شروعی میں روسیلوں کو اور حوالوں اور انگریزوں سے مقابلہ ہیں کا میابی ہوئی گرآخر ہیں انہیں ہیں ہونا بڑات ایم ان اوگوں کی ہیا دری وجا نبازی کی یہ کوششیس تا ایم خوریت اور مخرمی آزادی کا ایک رفین با ب

سندایس نواب آصف الدوله مے بھائی ، جانبین اورا و دھ مے مجرال نواب سعادت علی خان و ف رہے ہے گھرال نواب سعادت علی خان و ف رہے ہے گھرال نواب سعادت علی خان و ف رہے ہے گھرال خان ہے ہے انگریزوں سے یہ زرخیز علاقہ بغیر المی سے کھی محتیدہ خاطر کردیا ، اور با قاعدہ اپنی حکومت فائم کرلی ۔ اہل دہیل کھنڈ انگریزوں سے کشیدہ خاطر سے انگریزوں سے انگریزوں سے مقابد کیا جب کی قیادت مقی محد عوض سے کی ۔ مقابد کیا جب کی قیادت مقی محد عوض سے کی ۔

ببال مبن خبك آزا دى مناع كقبل كاس معركه جب وسلاماع كى رود او

ا پھیاصفی کابنیدها پیرے ریاست رام پور پر بھیے۔ ان کی تربیت آصف الدول کے دربار ہیں ہوئی متی انہوں نے دربار آصفی کے طراق و آوا برام پور کے پھان امراء وروسار پرجاری کورے جاہے جن کے یہ لوگ عادی نہ کتے اور آصف الدول کی تربیت وجہت سے نوا ب محد علی خاں نے بھوٹے ندہ ب امیہ بھی اختیار کولیا تھا ۔ اس لئے تو انین رام پور بھڑٹے ان کی بجائے ان کے چھوٹے بوائی نواب عمد علینی ان کی بجائے ان کے چھوٹے بوائی نواب عمد علینی ان کوب نے ان کے حقوظ لاول معنی نواب نواب محد علینی ان کو تی اس المولی اول کے وجب یہ واقع معلی ہواتو اس نے انگریزوں کی مدو سے دام پور پر چوٹو سے ان کر وی آصف لاول اور خلام محد کو وجب یہ واقع معلی ہواتو اس نے انگریزوں کی مدو سے دام پور پر چوٹو سے ان کر وی آصف لاور خلام محد کو وجب یہ واب محد علی ہوائی ان محد نوابین کی غوار سے بیانہ میٹی کیا ، غلام محمد خال مالی میں نواب عربی ہواب عربی ان کا میں نواب عربی ہوا ہوائی الموری میں ان دوان دریاست کا کا میں نواب خوال خل ہوا جا دالے خلام میرون ان دوان دریاست کا کا میں نواب خوال خل ہوا تھا دالے تا دید جلدا قال حضنہ ہوں۔ ا

اور فتی محدوص برموی کے حالات پیش کرتے ہیں مفنی صاحب نسبے پہلے نتا ہی مہدوستان دروسی کھنٹری میں انگریزوں کے خلاف باقاعرہ علم جہاد مبند کر کے انگریزوں سے مقابد کیا اور مخرکمی آزادی کی بنیا در کھی۔

مقی مرحوم کا خاران سے مقابی دارہ کے معلی مرحوم کا خاران سے مقی محروض کا نعاق برایون کے عمالی فاندان سے مقابی فرکوم کا خاران اسے مقابی فراندان سے محددانیال فرای لا مجورہ دیوب مرحوت مرح سے محددانیال فرای لا مجورہ دیوب مرحوت مرحوث محمد مالگیری میں مدایوں آئے۔ مفتی محدوق کے مزرکوں میں مولوی مرحد محدانی ملاعب الشکورے عہد عالمگیری میں فاندانی روایت کے مطابی قوم نامگہ امنوں بر سی جہاد کیا ، برایوں سے دوس جا بب شرق سور جی کنڈ کے قام کی ایک مرحوث کا میں مورد کی ایک مرحوث کا میں مورد کی ایک مرحوث کا میں مورد کی ایک مردوث کے مردوث مورد کے مردوث مردوث مورد کے مردوث مورد کی ایک میں مورد کی مردوث مردوث مردوث مردوث مردوث مورد کے مردوث مردوث مردوث مردوث مردوث مردوث میں مورد کا میں بردو کے مسجد کی دوبا روہ میں مورد کا میں بردو کے مسجد کی دوبا روہ میں مورد کا میں بردو کے مسجد کی دوبا روہ میں مورد کا میں بردو کے مسجد کی دوبا روہ میں مورد کی مردوث کی مردوث کا میں بردو کے مسجد کی دوبا روہ میں مورد کی مردوث کی مردوث کا میں بردو کے مسجد کی دوبا روہ میں مورد کی مردوث کا میں بردو کے مسجد کی دوبا روہ میں مورد کی مردوث کی میں مورد کی مردوث کی مردوث

مفتی محدون کے والدفتی در دلیش محداین الشخ محداین مولانا شخ مصطفی برایوں میں اشائیہ میں ہیں ہیں ہوئے، مہابیت سین قوی الجند، ذہرین اور طباع عقے علم فضل اپنے خاندان نیز درسے علما سے حاصل کیا اور درس وندرلین کا سلسد شروع ہوگیا ۔ حافظ الملک حافظ رحمت خان کے ذمانے میں ہم مربی بی مسلسد شروع ہوگیا ۔ حافظ الملک حافظ رحمت خان کے ذمانے میں ہم مربی بی مدمت افزار برما مور محقے مہابی ہوش اقبال اور صاحب شیب تقصیم ہم المجان موادی موردی میں انتقال ہوا ۔ ان کی زوجہ اول ، دبرا یونی سے چھ فرزند مفتی عبدالغنی مفتی محداثی مولوی وجید الدین اور محدلیف محداثی مولوی در درج ان ای مولوی حدید الدین اور محدلیف محداثی مولوی محداثی معداثی مولوی محداثی مولوی مولوی محداثی محداثی محداثی محداثی محداثی مولوی محداثی محداثی

مولوی محمد تعقو جبین ضیار القادری سے بنی کتا باکل افتاریخ بین فتی عبالاتی اور روبید لو ابوں کے جو تعلقات دکھا بھیں ان کا تاریخ سے نبو ت بنیں لتا ، بلک تعین قرائن کی رفتی میں وہ فرضی معلوم ہوتے ہیں مفتی عبالذی سے نامور تلا بذہ میں شاہ من علی بنی رفتی یہ مولوی اکرام اللہ فرقت مصنف روحنہ صفا، شیخ فحد افعل مصنف برات المخالوق اور فتی محمد عوض وغیرہ فاص طور سے قابل ذکر ہیں بفتی عبد لافنی کا انتقال ۱۴ رامضان و تلایم ما ارا بریل هو شاہ کو ہوا " قطب عالم مقتد لئے عارفال " تاریخ وفات ہے ۔ مفتی عبد لافنی نے دو تے مفتی ابوالحن وابن مولان المور سے فال مدر الصدور نے بریلی میں قل سکونت اختیار کرنی مقتی با کو گئی جن کا اولاد فتی و معزز معرف المور سے فال مدر الصدور نامولان المور سے مولوی احداد میں مولوی مدر الصدور شاگردِ علامہ دفعال حق فیر نامور بیٹے مولوی سلطان حق خال مدر الصدور شاگردِ علامہ دفعال حق فیر تا مور بیٹھ مولوی سلطان حق خال مدر الصدور شاگردِ علامہ دفعال حق فیر تا مور بیٹے مولوی سلطان حق خال میں بیلوی صدر الصدور شاگردِ علامہ دفعال حق فیر تا مور بیٹے مولوی سلطان حق خال میں بیلوی صدر الصدور شاگردِ علامہ دفعال حق فیر آلا میں بیٹھ مولوی سلطان حق خال میں بیلوی صدر الصدور شاگردِ علامہ دفعال حق فیر آلا دی بیٹھ مولوی سلطان حق خال میں بیٹھ مولوی سلطان حق مولوی اسلام مولوی مولوی سلطان حق مولوی اسلام مولوی مولوی سلطان حق مولوی سلطان حق مولوی سلطان حق مولوی اسلام مولوی مولوی سلطان حق مولوی مولوی مولوی سلطان حق مولوی م

اے اکمل التاریخ مید اول ص ۲۹ - ۲۹ عد ر ر ر الم ۱۳۸۰ عد ر ر ر الم ۱۳۸۰ بنا پراینے دو رسے مشاہر علماریں شمار موسے ، نواب صدیق حسن خال مکھتے ہیں۔ " حصرت الشاں جھے خود بعلم دخفل و ممال وفعنائل صوری وُمعنوی بگانہ بودند "

عبيرة افعاودس مرس السب

ادریة تقررها فطاللک ما فطرحت خال کے زائد کیا ت بس ہوا ۔ مسندا فاہر فسائز ہونے کے با دجود درس ترس کاسلسلہ بابر جاری رہا ۔ ان کا صلف کندں براوسیع کھا اگرچاس وقت بر بلی میں دوسے علماء کرام بھی علوم اسلامی نشروا شاعت میں مصروف تھے اس سلسط میں مولوی مجرالدین عوف مولوی مدن شاہج بال پوری والمتوفی ۱۲۲۸ ہوں کا مام خاص طورسے قابل ذکر ہے ، ان کا مرسم تقرہ مافظ الملک حافظ رحمت خال می تھا جہاں مشہور فاصل مولانا سلامت اللہ تعنی برایونی شم کا بنوری والمتوفی ۱۸۲۱ ہوں سے تعلیم بائی مشہور فاصل مولانا سلامت اللہ فضل کا اکناف و اطراف میں شہرہ متھا۔ اور دور دراز کے مختلف شہروں سے طالبان علم بر بلی آکر ان سے مشفید موتے تھے جکیم عنایت جین مار هسروی شہروں سے طالبان علم بر بلی آکر ان سے مشفید موتے تھے جکیم عنایت جین مار هسروی

ان اریخ تنوج از نواب صدیق حن خان (تعلی) صدید و گفت و ندمهم یونورسٹی لائبر مریکلیگری کا علیم مریکلیگری کا عبد مبلش صفی سے عہد مبلش صفی سے عہد مبلش صفی سے مولوی مجد طاہر ، شا بجہا نبور وطن تھا ۔ نامورعائم فاصل جا مع معقول و منقول سے علوم معقول میں حضرت شاہ خدالعزیز و دلوی مبلا حد مرسے عالیہ مباحث کی اتھا ۔ نواب سعا وت علی خان کے عہد میں صائع علائت عالیہ تکھنوڑ ہے اس کے لبد مرسے عالیہ کلکۃ کے صدر مدرس ہوئے ۔ است کے اس کے عہد میں وہاں سے مبلد وقت ہو کر مریلی میں تقل قیام کیا، مقرد وافظ اللک حافظ اللک عالی مروم ملان عقورالنساء و مراسی انہوں ہے کے استفادہ و اللی انہوں ہے کے استفادہ و اللی انہوں ہے کہ استفادہ و است

ا بنی کتاب آثمار احمدی میں شاہ الجھے میاں مار ہردئی کے خلیفہ مولوی فضل امام بربادی کے اپنی کے حالیف مولوی فضل ا حالات میں نکھتے ہیں۔

" از اکابر فقاله نے ایم ویاران عظام جا بالی دشاہ الچھیمیاں ،است در فضیلت شائے عظیم داست و درفقر منہج تو پیم ولدومنشائے ادلئے بریمی من مضافا صوبہ اور حدود ومانش بریاست چودھر وغیرہ آئیا موصوف بود ، و سے بعنوان شب بار وطن و دبراً ، و بعز بمیت کسب علوم طلبیلم گلگتے بموده درمق میانس بری شب بانس بری مسیدہ بخدمت فضیدت و رحبت مفتی محدعوض بوست و کسفیا کل کود ودر فنون رسیدہ بخدمت فضیلت درجت مفتی محدعوض بوست و کسفیا کل کود ودر فنون مستدا ول صورت تناد مانی دختر خودرا بعقد مستدا ول صورت تناد مانی دختر خودرا بعقد از دواج او بخشید" .

اس زا مذیں روم کے مشاہر المام نے مفتی مرحوم سے ستفادہ کسیا، مولانا فضل ام رائے بر ملیوی فلیف اچھے میاں مار ہروی اورمولانا اولا دس کسیا، مولانا فضل ام رائے بر ملیوی فلیف اچھے میاں مار ہروی اورمولانا اولا دس تنوجی رف سف المرحوم الله مار الله الله منوب منظم مولی مناکر و تھے ہے۔ مائے منوبر شناگر و تھے ہے۔ مائے منوبر لال اشکی ان کاشاگر دکھا جو اپنے زیار کا بڑا فاضل اور کئی الال کا بیٹیا رائے کندن لال اشکی ان کاشاگر دکھا جو اپنے زیار کا بڑا فاضل اور کئی اعلیٰ نصابی مناکا مالک منظم و اپنے من مالی نصابی کا بالقار المحن بالقار المحن بالقار المحن بالقار المحن بالقار المحن بیں مکھتے ہیں۔

"میرسے نانامفتی محد عوص ساکن بائس بریلی عالم عارف بالنز قرینی هیچ الدنب اولا فیلیفهٔ سوم تنفی ان کانسب جداسگان مضبوط به به تا صعف الدوله والی ا و د صان کو نذر و کھاتے تنفی ک

اله آثارا حدى الرحكيم عنا ميت حين تلمى جملوكر فيحد الدب قادرى صلا الله الكل الماريخ المل الماريخ حدا قال على المرافق المرافق

اس سليدس نواب على حن خال س طرح رقمط ازين -

"مفتی صاحب اینے زبانہ میں علم دفعل ، ذبر و توکل میں بلند درجہ رکھے تھے ان کو۔
امر بالمعروف اور مہمئ خالمنکر میں بڑا انہماک رہا کر تاکھا وہ در اصل رہنے والے بدایوں کے
عظے اور بانس بر بلی میں وطن اختیار کر لیا تھا ۔ اور وہ بر بلی سے شہور فقی اسلام تھے ۔
حدیث وفقہ خصوصاً علم قرآن اور صبط قرآت سبعہ کے ماہر کا مل تھے چیند رسائل قرآت وغیرہ جن کو انہوں کے مشالہ میں اپنے قلم خاص سے مکھا کھا ۔ اور سیدعلام مخفور اسید اولاجین قنوجی، کے کت بنا نہیں موجو در کھے ۔ باعتبار حین وجمال ظاہری لوگ ان کو کیف ان کو کیف ان کو کیف ۔

ایک بار نواب آصف الرول مبا در والی ملک او دط بریلی ور دو فرما بوے اور آپ کی زیارت کے سے تشریب لائے اور زر نقد و جوا ہر گرانبہا مع مندویہات جاگر نزر گذرانی مگرمفتی صاحب معذرت کی اور فبول بنیں کی ش

مفتی ولی الرفرخ آ بادی نے ان کو دیانت داروں ا ور پر بیز گاروں کا

پیتوانگھا ہے۔ مفتی خمرعوض کے زبانہ میں حافظ اللک حافظ ا

ک آڑھ دیقے دھڑا قل از ٹوا ب علی حن خال ٹول کشور پریس کھٹوئٹ اور ہور ہے جوائی والت سے موائی والت سن تنوجی اور ٹواب عدین حن خال کا تصفی کتب خان ان کے بیٹے ٹواب بی حن خال کے قبضری آیا انہوں سے ٹوان کی حالت دیچے کرخصوصا عربی و قال کی کنادر و بیٹیں قیمت کا بیں نیز دی سے مخطوطات برشتی لنصف کتب خان مولی گئی اور و بیر یا جوعلی مدہ و بال کتب خان صلیقی برشتی لنصف کتب خان صلیق کے تام سے محفوظ ہے ۔ خیسال انلی ہے۔ کہ اسی میں مفتی محد عوض مرجوم کے تحریر کردہ وہ وہ رسائل بھی ہونگے۔

ان خیب دیکش صلا

حکومت قائم ہوئی جہنوں نے اس سرمبتر وشا داب اور زرخیز علاقہ کو تاراج وہر باو کر دیا کھیر کنشاع میں یہ علاقہ انگریزوں کو طا مگر اہل رہیل کھٹد انگریزوں کی حکومت سے بھی جیزال خوش نہ تقے ۔ خوش نہ تقے ۔

انگریزوں کے ابتدائی عہدیں ایک بخت ہوں اگائے طائرا، نواب ایرخال با فاریاست ٹونک سے مشتہ کا میں اس علاقہ پر تاخت کی امفی تحد خوض سے ان کی سائیب لامت تھی طرفین سے خطوکتا بت بھی ہوئی ۔ افتی رالتوان کے کامؤلفٹشی دیب پرٹ داس واقعہ کا ذکر اپنی کتاب سے صفحہ ۱۹ بر بوں کرتا ہے ۔

"بريلى كافتى دمحد يوض ، ان كى جان بيجان كالخفالس كونع يجيب كرتم ننيا فت كاسامان تياد كرد كهناجم أشترين أي

اس سے معلی ہوتا ہے کہ مفتی مرح م کا تعلق متر دع ہی سے حریت پندا ورا آزادی خواہ جاعت سے محقا ، انگریز کہان جر میل اسکا ہے تھراگی ، اس سے مراد آ با دسے کوچ کر کے چندوی وہر بل کے درمیان اپنی نوج ما تل کر دی چونکراس وقت امیر خال کی بالیسی جم کر لڑنے کی ہندی تھی اس سے دہ طرح دسے گئے ۔ اسی و وران میں ہیسل پور اضلع ہی ہیں ہیست) کے زمیندا روں سے انگریزوں سے مقا برکیا اوازگریزو کی سے مستا برکیا اوازگریزوں کی سے انگریزوں کی سے میں انگریزوں کو مجمدی طرح کی سے انگریزوں کے نوب کا میں انگریزوں کو مجمدی طرح کی مست کی فی فی کی موجوز اپنی کرون سے انار پھینی کے فی کو موجوز اپنی کرون سے انار پھینی کی فیکریس منے کرو تع ہاتھ آگ ۔

میں میں جو کیدادہ کا قانوں بر بی میں جا کہ دی موجوز کی مالی کا میں میں جا کہ دی میں جا کہ کہ کے میں انسان کا والی بر بی میں جا کہ کہ کے دیکو ان میں میں جا کہ دی کے دیکو کی دائوں بر بی میں جا کہ دی کے دیکو کی دائوں بر بی میں جا کہ دی کے دیکو کی دائوں بر بی میں جا کہ دی کے دیکو کی دائوں بر بی میں جا کہ دی کے دیکو کی دائوں بر بی میں جا کہ دی کے دیکو کی دائوں بر بی میں جا کہ کہ کے دیکو کی دو میں میں جا کہ دی کے دیکو کی دو کہ دو کہ کہ دو اس میں جا کہ دی کہ دو کہ کہ دو کی دو کہ کہ کہ دو کہ کہ دو کہ کہ دو کہ کے دیکو کی دو کہ کو کہ کی دو کہ کہ کہ دو کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کو کے دیکو کے دو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو ک

له انتخارالتواديخ مولغ منتى دي پرت د كا مطبو عدلنخ پيش نظرت گرناقع الطرنيس اس لئے مقام لجاعت اورس طباعت تحريرند كيا جاسكا۔

سال بیلے یہ نوگ اس ملک کے مالک منتے ، صاحب اقتدار وحیثیت مخفے آج ان کے سکونہ مورونی مکانات سے میکس لیاجانے سگا۔ جن مکانوں بیں وہ سالہاسال سے رہتے چلے آرہے تھے. بریلی بیں لوگوں نے اجھا جًا تمام کاروبارب دکرد ئے بلاتفریق نرم فیلت سب بوگوں میں عصد کی اہر دوڑگی لوگ گروہ در کروہ احتیاج کرنے کے لئے کچری رجمع موت لگے عوام وخواص سے ساتھ علمار وشائع بھی اپنی اپنی خانقا ہوں اور درس گاہوں سفكلة سئة خاندان حافظ الملك حافظ رحمت خال يخ سي زياده والمع حره حركم حصديها . تمام ابل الرائے حضرات سے اس وقت كے مقدس و عالم وجرى دبها در شخص مولا نامغتی محمدعوض کواس تخریک کی رمنهائی سے لئے منتخب کیا مفتی صاحب مے سلے بطوراتام جست کلکو فنلع مرطر دمیلش ( Dumblaton) کے ساسنے عوام كى شكايت بيش كى اس عاقبت نااندنش الكريزية حكومت كے نشديس سرشار موكم ن صرف اینا عیرمنصفان حکم نسوخ کرسے سے انحارکر دیا بلکے جرائے یا ہوکڑ کیس کی وصولیانی كاكام ايك مندوكو توال كرندستكي كير دكرديا جوتهايت سخت كيرا ورظالم عفا مندوسلان كسالطورساس كامناسب اورغيمعقول دوبيك وجه سعفيظ وعفنبيس آسكة ١١ إبريل ستائدة مندومسلما نون كاليك يجوم شهرى مطركون يرجع متما كككر صناع كي فوی سیامیوں سے سمراہ آیا کہیں کہیں لوگ اس کو دیکھ کوننٹر ہو گئے گرجب سکا گذر مفتی محد عوض کے مکان سے پاس سے مواتو مجاہدین میں سے کھے لوگ اس مے سخت گر اورظالماندرويه سعمتا تزيوسة اوران كوخيال بواكه كلكرمفى عوص كى كرفت ارى كے سے آیا ہے۔ چانچ امہوں نے اس پر حسال کردیا کلکٹر کے ساتھی سیا ہوں ح جواب مين كوليان فلايس كجه وكي شبيد بهي موكة اب توابك آك لك منى كويا اتش فشال بعوط براف ا در مقى محدو من مرحوم من شمس الا ترسسوسى كاست

کے یہ بیان جیات حافظ مصنت خال از الطاف علی ہر بلوی دکراچی سنداری صفالے سے ماخوذ ہے جو گزشیر ضلع بر بلی د انگریزی الد آبا د کشنداء ، کا ترجمہ ہے ۔

بردی کرکے حق کی حمایت کی ہے۔ مردی کرمے حق کی حمایت کی ہے۔

معركم بها و اسلام وكل التلام وكل المن المعاني المن المعاني المن المعاني المعان

ین مقابله مناسب نه مجها اکت بهرسی بجابب مغربینی باغ بین جاکر انگریزول می این مناسب نه مجها اکت بهرسی بجابب مغرب بنی باغ بین جاکر انگریزول کے طلان علم جها دلبت دکردیا بهرکی تحااسلام اوراسلام کی غطمت پرمرشنے والے بخر ت منحیصا رہند بها برین اور شمع آزا دی مے پروالے مفتی مرحوم مے شرک مورف دوروز کے فلیل عصد بین حب کد ذرا کتع آمدورفت می ودرسی محدود ترخفے قریب مے شہراد وتصبول شائر بیلی بھیبت، رامیو ۱۰ آنوا، سرولی شرکر و و اورشا بجال پوروغیرہ سے نہراروں آدمی جہاد کے لئے جمع ہو گئے اور مفتی مرحوم کی قیادت میں آن فائ جو نہرار سے متجاوز مجابدین کی ایک فوج نیار ہوگئی مفتی مرحوم کی قیاد سے اوران کے رفتا در اس کروہ میں وغط جہا دسے ایک نوج نیار موست روح مچونکدی اوران کے رفتا در اس کروہ میں وغط جہا دسے ایک نربوست روح مچونکدی اوران کے رفتا در اللہ میں سائروہ میں وغط جہا دسے ایک نربوست روح مچونکدی اوران کے رفتا در سے میں سائروہ میں وغط جہا دسے ایک نربوست روح مچونکدی اوران کے رفتا در سے میں سائروں میں وغط جہا دسے ایک نربوست روح مچونکدی اوران کے رفتا در سے میں سائروں میں وغط جہا دسے ایک نربوست روح مچونکدی اوران کے رفتا در سے ایک اس کروں میں وغط جہا دسے ایک نربوست روح مچونکدی اوران کے درفتا در سے دربوس سائروں میں دوروں میں دوروں

انتمس الاند مرضی با بخی صدی بجری کے مشہور فقیہ اودامام نظے ، اورارالنہر کے علاقہ میں جب نے سے ہے ہوار گئی میں سکاسے کے جن کا عام مفا دسے کو ئی تعلق دیما توشمس الانم کے اس کے خاص کے اسدا دی کوشش کی ۔ ارباب افترار خصہ سے آگے۔ بگولا ہوگئے فاقان لے اور میند کے ایک کوشش کی ۔ ارباب افترار خصہ سے آگے۔ بگولا ہوگئے فاقان لے اور میند کے ایک کوشش میں علام مرخی کو قید کر دیا وہ دس سال سے زیادہ عرص تک اس میں دہے گئا ب کے مطالعہ کے بغیر طالب علموں کو اطاکرائے کے ، شاگر دکنو میں کے اور مبعوظ بیس میں دہے گئا اس قید میل میں نہوں خواسی قید میل میں نہوں خواسی میں اور مبدوظ بی عظیم اور صغیم کما بین زبانی تکھوائی، مبسوط تیں مبدول بیں ہے ۔ شمس الانم کا قیدر بہا ہے کا میں نہوا ہو ت کے شعلے حجوظ کی ایک اور مکومت نے ہوا اللہ میکر ایوں کے خلا ون ملک میں بخا و ت کے شعلے حجوظ کی ایکھ اور مکومت کا تخت الدی گیا ۔ دا اسلام کے معاشی نظر سے جلد دوم الذم محد یوسف الدین ، کا تخت الدی کا در میں ہوئے ہوئی من 10 میں میں الدین کو تو تا ہے قون بے قالمی من 10 میں میں 10 میں 10 میں می

"جوق درجوق مردم ازنا جیرلعزیمیت جها د رسسیدند..... آخرایت محدی نصیب شد "

عكىم وحيدالله بدايونى تكفقين -

" مخلوق بربلی سے مفتی محمد عوص مفتی بربلی سے جاکر احوال اپنی مفلسی اور عدم استطاعت کا بیان کی مفلسی اور عدم استطاعت کا بیان کی مفتی محمد عوص سے محمد عوص سے مجتمع برد کر اپنا محمدی محمد عوال ایستادہ کیا اور گردونو اح کے شہرات اور قصبات کی خلفت جمع بوگئی "

علمار مے جہاد کامتفقہ فتوسی دیا اور نبفس نفیس سشر کیے جہاد ہوہے بربی کے ایک نامور عالم مولوی محد عثمان مررسہ کے بارہ طالب علموں کے ہمراہ شریع ہاد موکرسٹ مہید مہوسے مربی کے اہل شروت سے جہادیوں کے مصارت مرد اشت کئے ہوکرسٹ مہید مہوسے میں میں کے اہل شروت سے جہادیوں کے مصارت مرد اشت کئے تواب صدیق حن فاں تکھتے ہیں ہے۔

" ابل دول از مال وسلاح املاد وا عانت بمنو دند! علیم وجیدالنتر برایونی سے لکھا ہے کہ

" مسمی کما قر ساہو کارسائن بربی کفیل مصارف اہل بلوہ کاہوا . "
مطرط مبلٹن کلکٹر صنابع سے یہ حالات دیجہ کرگردونوا ح سے مقابلہ کے لئے ایک محقول
نوج حمیج کر لی جنگ سے پہلے ایک دفعہ پھرمصالحت کی کوششش کی گئی گر اہل تہر نے
میکس کی منبوخی اور شعم کروتو ال کوان سے حوا سے کئے جائے کے مطالبات کے جو

المنظور المحري مجاهرين مين بي بناه جوش و ولوله تقاء التحريزي فوج بهي تناريقي مجاهرين المحتى مجاهرين المحتى مجاهرين المحتى مجاهرين المحتى مجاهرين المحتمد المح

" دروقت ایشال شکام وقت یعی نصادی در مبره بری که وطن آنجناب بو دبرم میک فارد شعیم مقلاد سے از چوکی داری مقرر کمو دند که برم ماه می گرفتند حضرت ایشاں این افذ الجر دا ورحی مسلیین جزید فہریت و موجب کا ب حرمت اسلام دانسند ا دائش فیرلائر سنم دند حاکم این حرکت دا از مسلمان کا ب ندیده درا مضاکش شدت کنو د، اسلامیان بده بریلی آماده به کیار شدند . . . . . . حاکم از خوف بلوه سلح خواست فیضل بی حقومت بردائے مقتی صاحب گزاشت حفرت ایشان مجرفیا بھلے دا دند که الصلح خوا یک مصالی مصالی نا گفت کی سلسلے بی کیم وجی را نظر برایونی تکھتے ہیں مصالی نا گفت کی سلسلے بی کیم وجی را نظر برایونی تکھتے ہیں مصالی نا گفت کی سلسلے بی کیم وجی را نظر برایونی تکھتے ہیں

" جب صاحب کلان مها دُرِیْنی بر بلی نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنے لعفی میڈرین کو باس مفتی جمد عوض سے محیجا اور فہاکش کی کرائب م اس بلوسے کا اچھا نہوگا جو لوگ کرسر غمنہ بلوے سے بیں ان کو فہاکش کرنی جا سے مفتی محد عوض نے اقرار انداد بلوہ کا کیا اور ر جن درستر و لم بہتی کیں۔

اول یہ کہ مسمی کرند نگھ کو توال سٹ مہر مربی کامو نوف ہوجائے۔ دوم یہ کہ جولوگ جنگ اول میں ارسے گئے ہیں ان کے وار توں کے واسطے سرکا کمینی انگر مزیم الدسے کھ دم عاش مقریع جائے۔

سوم یه که رسی شخصی می کایگی مینید کومو توت برجائے۔ کلکٹر ضلع برپی نے بہلی شرط کومنظور سمریا گردومسری اور تبیسری شرا تط کو کلکتہ صاحباں

( نؤٹے صفی گرزشنہ ) کے تذکیو حکومت المسلین ۔ صفی ہے تاریخ قنوج صنا اللہ سند کرو حکومت صفی مسیم

له تابيخ تنوج صلت عد تذكره عكومت السلين صلي

صسدد كولنل كو تكھنے كے لئے كہا اورمعا لمدكوليت ولعل ميں فوالا الاراير والشاله كومجابرين ك بالتول عدالت كشى كالجح مطريسط معلى معروب كالأكا مادايًا - في بدين سن الكرزي فوج يردها والولديا . في بدين كى حِنْك كاعجيب نظاره تقا معرف التسفيدريش اورسفيد يكري لون كرمائة دا دشجاعت دس دب تقاور جوان برص بيه مروتمن كى صفوى مي كليلي في رس تقع بهانتك كه الكريزى قوج كو

بےجرات رندانہ برعشق ہےروہائی بازو ہے قدی حس کا وہ عشق بداللی تمر کے معلوم تھاکہ نتائج ابھی اپنی آخری منزل پر بنیں بہو پنے ہیں ۔ اسی دوران میں کیتا کتا تھم مرادة با دسے تازہ فوجی محک میکرا گیاحی مے مقابلہ میں مجاہدین کا میاب نہوسکے مگر بقائدوام كامبراانبيس كمسرر بالبحضرت شاه دانا ولى كازيارت معياس وينج تهيدا ہے دہ اسی وا تعد عظیم کے شہدار کرام کی یا دگار ہے۔

بركز غيردآنك ويش زنده شد بعشق شبت است برجر بده عالم دوام ما ولي درليغ أس وا تعدى تاريخ ك

شهر رانگریزوں کا با قاعدہ تسلط ہوگیا، اس واقعہ مے بعدزیا دہ سخت گر بالسی ا فتيا رنه ك كئ البته كنطونمنت بين ايك فلع تعميركها كيا جونها يت جيونا ثابت بوا ا وداس سے كبھى كوئى خاص كام تەلياجاسكا شېرىيں كىل من بوگيا

وبل مين بم انگريز مورخوں كے دواقعباس منى كرد بين بين بيل اقتباس مشهور مورخ مارش مین کاب وه مکفتا ہے

له یہ بیان جا تعافظ رہمت خان سے ماخوذ ہے جو گزیشر سلیم بی کا علی ہے۔ ت المل الماديخ حصة اول صاح عه دی بستری آف انٹریا حصردوم از جان کلارک مارسش مین وسى دام يورستشدع) صلع

ا نیپال کی جنگ ۵ را در المار کوختم میگی اور میشاریون محفلات جنگ دوسرے سال ١١ راكتوبر كوستسروع بوتى يه درمياني وقفهم نوع انتشارا درظفشاركاد ورمنيس تفايك جكومت بردونوجي مهمات شمالي مغرني صوبه ميس عائدم دسك بواكرج نسبتأكم وننع تقين تام ان كى وجه سے لارڈ م طنگز كوكورط آف دائر كرزكوجو فوج س تحفيف كرك يرمصر يحقي بالقين ولاك كاموقع لأكياكه تارسا بيض قبوطنات انتف محفوظ كنبي بین بنی یا رک شامرین کوئی جاگر بوتی ہے ۔ مالیانہ کوبادسے بچا نے سے معے یہ طے یا یا . ک بلدیاتی پولیس کو قائم رکھنے کے واسطے تعین بڑے شہروں پر تھیکسس عا مُد کیا جائے و وسے مشہروں کے ساتھ ساتھ ایک شہردوم لکھنڈ کا صدرمقام بریلی کھی تقاميكس كى شرح كاتعلق برصلقه كوخود كرنائقاا وراس كاخراجات كي تكراني اباقصكا كام تفامقداد كاعتبارس يلكيس طرح بعي ناقابل بردا شرت بنيس تفا-اس كى زیادہ سےزیادہ رقم صرف چاررویے سالانتھی اوراد نی درج کے وگ اس سے كليتاً مشتنى عظ وليكن بالأسس فيكس ايك جدت متى جس كوقديم وستور باروايت ك سندحاصل بہیں تھی۔ جہانچ اس کے خلاف، مخالفت کی ایک لہران لوگوں میں سپیرا برد لي جوبرضا ودعنيت يغرمعمولى تسم كے ليكن قلد يم شهرى محاصل ا داكر رہے تھے، روبيبلے جوم ندوستان میں افغان آیا د کاروں میں سب سے زیا وہ شورش بیند تھے اس کی کا ميراً ما وه بوت رجب مجر مطرب اس خيال سے بريلي ميں وا فل بواك عمائد ست بركمشوره سي تشخيص كى تفيسلات مرتب كري تو ايك جمقے نے جس كومفتى الحد عوص ، صاحب يعى برك مدمى بينواك مشتعل كياتها اس برحمل كيا واس الع مجوراً اسيف محافظ وستة كوظم دياكان شورش بسنوں سے راستہ صاف كري اس تصادم ميں تين ان ة وى اور ج يا سات شهرى بلك ا ورزخى بوسة - ابل شهر سنان كوشهدا مكا درجه و مددیا اوراس سے ان محفصرا وراشتعال میں بجیدا ضافر موگیا فوراً قاصمضافاتی تعبدرامپورکی جانب دوارائے گئے۔ یہ وہ مقام کھا ہوان افغان تسمیت آ زماؤں سے مرا برا عرب الرومون كاليكام متقرتها جوبرا لبندوستان كي فملع واليال بها

دوسے انگریزی مورخ ہنری میر مربح سے اس کو کسی تسد تفییس سے لکھا ہے جنابخہ وہ لکھتا ہے ہے۔

<sup>-</sup> كيرى بنسوي فرى آف انظيا جدسوم از برهرى بيورة يج داندن ميدي اف انظيا جدسه

ادائی پہمجھرگی جاتی تھی کا گھیا یہ قدرت کا وقتے کردہ تا تون ہے اوراس کیا دائی کے موقع برلوگ فواہ کتنا ہی بطرائے لیکن بالوسی یا بریمی کا اظہار کھی بہیں کرتے سفے بیکن نے فیرکس کا معا بلہ دوسرا ہی تھا اوراس سے عکومت نبکائے ساماع میں جب کہ لار ڈمنٹو کا انتظام تھا مکان کے میکس کی شکل میں محصول بڑھا ناچا ہا آئی بخت منہو گئی میں مناوس میں بوگوں ہے کام برجانا چھوٹے دیا دو کا بین بند کردیں اور بالحضوص بنارس میں بوگوں ہے کام برجانا چھوٹے دیا دو کا بین بند کردیں اور بالحضوص بنارس میں بوگوں ہے کام برجانا چھوٹے دیا دو کا بین بند کردیں اور بالحضوص بنارس میں بوگوں ہے کام برجانا چھوٹے دیا دو کا بین بند کردیں اور میکس کی تعدر فاصلہ برخیمہ زن ہو کر مجبڑ میں کو البی منہیں لوٹیں کے بیجی کہ تا وقت کہ یکس بنایا جائے گا ہم اسے دلائے میں یہ فاموش حتی ہے کسی حکومت کو دب جائے کی صرورت کا احساس دلائے میں یہ فاموش حتی ہے کسی جارہ ادر مکان پڑیکس سے کام میا بریس کہیں زیاد ہو توثر تا بت ہوا اور مکان پڑیکس سے کام والے کا خیال ترک کرد بنا بڑا ۔

اگر چه حکومت کوشکست مان لینی بری نقی بیکن اس کوسیم کرسے پرول سے
راحنی نه ہوئی ، اور دومر سے سال اس سے کوشش کی کہ بولیس کے مصارف
کک محفوظ رکھ کراوٹ کیس (House Tax) کا اصول مفرر کر دے اوراس کی
ادائی رضا کا را نہ کردے ۔ ینز اس کو لوگوں برجھچوڑ دے کہ وہ کمیٹیاں بناکر
مختلف حلقوں بیں خود اس کا نت ین کریں پہلے بیل جن شنہروں ہیں اس طرح ایک
مختلف حلقوں بیں خود اس کا نت ین کریں پہلے بیل جن شنہروں ہیں اس طرح ایک
مثال بن گئی تو اس کا دائرہ علی وسیح کردیا گیا اور زیریں صوب جا ت کے علاوہ
بنارس اور بر بلی بھی اس آفت میں آگئے، اگر چہ محصول کے نعین سے مام طوریہ
شرید چینی بھیلی بھر بھی بنارس ابنی سابقہ کا میا بی سے ایک گوذ اطمین ن محسوس
بنارس اور بر بلی بھی بنارس ابنی سابقہ کا میا بی سے ایک گوذ اطمین ن محسوس
برتار با اور نظا برکسی نفرت و می افت کے بغیرا پنے حصد کا محصول ادا کر ہے نکے
سے راضی ہو گیا ۔ لیکن بریل کی محالفت کو آسانی سے نہ دبایا جا سکا پیٹہر جو ردیا

ان ہوگوں کے تقے جو وجا بہت و تمول کے علی مراتب سے گر کرنسما حقادت کے ورجه كويديخ سيخ تق ورائنيس انى وه مردش تقديري بي ادستى جواسطالمانه سودے کی برولت ان کو دیکھنی نصیب ہوئی تھی جو دارن مسطنگر سے ان کو اوا ب ا ود حد کے ہا تھوں نیج کرکیا تھا۔ اس موقع پر نیز دوست مواقع برجس نا انصافی کا انهيس بدف بننايرا وه ابهي تك ان محدلون كومسوس ي تقى ا ورجونكه يه المرمحال تقا كروه ايك بيى حكومت سے تعيقى طور رتعلق خاطر محسوس كرسكيس سے ان كے ساتھ يه ناردا ساوك كيا تفااس كنه وكسي على يتفي أفرضي شكايت كي تلاش بن است كقرو ان کوانی بےاطیت ای کے اظہار کا آسائی سے موقع دے ، عام و گوں کی کوئی جھیجی نوعیت کی یا شورشس بندان تخریک ان کوآسانی سے کی متعم سے نہام میں کھی حصہ يينے كے لئے آما دہ كرسكتى تھى ۔ اس كے علاوہ مخالفت و دشمنى كے كئى اور تھى اسبا بھے كوتوال شهريا يوليس كاسريراه جوسلمانون كع الفي فحضل س الم قابل نفرت تقاكروه مندوئقا ابني تتكبران طرزعل سداوريئ فابل نفرت بن كياتفا اور برطانوي فحبري لینے ہے بحلفان اور براخلاق طورطر لقیوں سے باوجود لوگوں سے ولوں بی محب سے جنہات بداكران كى بجاسة يدخيالات بداكرسكاك كويا وه سب وورده كراورم فردران رويه افتياركرك ابنى شان جمانا جابها بهاس اس خيال يزببت سي شريف وليي فاندالول كواس قديشتعل كياكه البنول في اس كے ساتھ كى تسم كے دوستان روابط قائم ركھنے سے سرزارى كااظهاركيا عز ص جوموا دا سطرح يخة بواتقااس كوشعله جواله بناني سايك معمولي سي چنگاري كافي كتي.

مت شی تھے اور ایہ بی مرتبران بڑکس ہا تد سے تھے۔ است مے لوگوں میں فاص طور مربان تباہ حال خانوالوں کے افراد سے جن کا ذکر سیلے کیا جا بجا ہے ۔ ابنی اسس ناداری کے زمانہ بین بی ان میں سے اکر اپنی حفاظت کے لئے کافی خدام اور مصاحب رکھتے تھے اور اس لیے نے ٹیکس سے ان سے بارس اضافہ ہوجا اٹھا حالانکہ اس ان کوفائدہ کچھ بھی ہوس بہونی تھا ، وہ نفیناً اپنے فدام میں کمی کرسکے تھے اور اپنی حفاظت کی ذمہ دار میون بی کو بنا سکتے تھے۔ ہوا بھی بہی کہ وہ یہ اقدام کر سے بہر میں کمی کرسکے تھے اور اپنی معاظت کی ذمہ دار میون بی کو بنا سکتے تھے۔ ہوا بھی بہی کہ وہ یہ اقدام کر سے بہر مجبور ہو کے لئے نان کو بدق مرف اس سے مجبور ہو کے لئے نان کو بدق میں ایک بار بن گیا تھا بلکر موجب ہتک ہو سے کی وجب ایک بار بن گیا تھا بلکر موجب ہتک ہو سے کی وجب کھی نا قابل قبول تھا ۔

وه کوشش جوگیٹی کے ذریعدرضاکارا مذکور برقصول دصول کرنے کے لئے

گری کئی بخی جب بریلی میں کلیٹ ناکام ہوگئ تو مجھڑیٹ سے کوتوال کومکم دیا کہ دہ بنام دی ترکی سے اس کو نوگوں برقیم کرتے ما ترکی ہے کہا جا تا ہے کہ اس کام کا نجبام دی میں جو برطورہ وقت طلب تنابت ہو چھا تھا اس سے بدانتہائی کا دویہ اختیا رکیا دوئی طبقہ کے لوگوں کو سامان قرق کرنے کی اور اعلی طبقہ کے افراد کو ذیخیروسلاس اور فی دی ، جب تمام شہری یہ جوش و خروش پھیلا ہوا تھا اور کو اس کا غصر ہجد بڑھا ہوا تھا اور کو اس کی مزاحمت کی گئی ایک عورت کو ایک سباہی سے کہ شکس عامد کرتے میں کا غصر ہجد بڑھا ہوا تھا اور کو را مفتی محمد عوض کے یاس سے کئے میفتی محمد عوض وہ مختے میں کا مقوری و نقد میں روم المجھنڈ کھر میں سے یاس سے کئے میفتی محمد عوض وہ مختے میں کا مقوری و نامی کی اس اس تعدال کی حمایت کی جمایت کر چھے متھ اور جب ان کی خدمیت میں یہ واقعہ بیش کیا گیا تو انہوں نے مشورہ و یا کہ اس عورت کو فی انفور محبر میٹ کی تیام گاہ پر سے جا ب مال محدرت اپنی شکا بیت با طابطہ طور پر متعلقہ عدالت میں میں سے یہ جواب ملاکہ عورت اپنی شکا بیت با طابطہ طور پر متعلقہ عدالت میں میں سے یہ جواب ملاکہ عورت اپنی شکا بیت با طابطہ طور پر متعلقہ عدالت میں میں سے یہ جواب ملاکہ عورت اپنی شکا بیت با طابطہ طور پر متعلقہ عدالت میں میں سے یہ جواب ملاکہ عورت اپنی شکا بیت با طابطہ طور پر متعلقہ عدالت میں میں سے یہ جواب ملاکہ عورت اپنی شکا بیت با طابطہ طور پر متعلقہ عدالت میں میں سے یہ جواب مداکہ عورت اپنی شکا بیت با طابطہ طور پر متعلقہ عدالت میں میں سے بیہ جواب ملاکہ عورت اپنی شکا بیت با طابطہ طور پر متعلقہ عدالت میں

بین کرے، جوش اور تھلام ہے اس تدر فروں تھے کہ وہ معمولی فعالبطہ کی کاردوائی
سے دسنے واسے نہیں بختے ، پھر مفتی سنے ان دونوں چیزوں کو یہ اعلان کریکے
اور ہواں کہ اگرا نصاف کا بو نہی خون ہوتا رہا تو کسی آدی کی بھی زنرگی اور عزت محفوظ
نہیں رہ کتی ہنگامہ کرنے دالے مطرک برجمع مہوسے شروع ہوگے اور فقی مرحوم کے
مکان کے نزدیک ایسی خطر ناک صورت حال بیدا ہوگی کہ جمع کو منتشر کرنا فرود کہ جما
گیا۔ جب مجھ ریٹ کچھ سواروں اور سیا ہیوں کو سے کرمو قع واردات پہ آیا تولوگو کے
شند ہوا کہ اس کا مقصد فتی مرحوم سو گرفتار کرنا ہے ، کی ہر سے کا س با سی کی جانبی بیدا ہو ہو کہ ہو کی ہوئی ہو ہو کہ کہ ہو کہ کہ کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کہ ہو کہ ہو کہ کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کہ ہو کہ کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کہ ہو کہ ہ

اس وقت ايك عام بغا وت كالميوث في إلازمي تفاء خيا كخرجس فأنقاه ميس مفتي مرحوم ين بناه لي تقي اس براسلامي برجم لبرا دياليا ا ورمعتقدين مي يه اعلان كرديا گياك دين خطره بين ب جولوك بريلي بين موجود تق ان سے علاده قرم جوارك قصبات سے مجابدین جوق درجوق آسے لگے اورد دی دن میں چے برار کے ادمیر کا اجماع ہوگیا ، افسران بھی غافل ہیں تھے فوری طور میان سے یاس جو توسے تھی اس یں چارسوبیس آدمی اور دو توبین کتیس سائھ ی مراد آباد سے کک نها: ت تیزی سے آري تقي، اسى دوران بين باغيون سيصلح كي بات چين بري مفتى مرحوم برضامند اس بنگامته بلاخیز سے کنا رہ کنٹی اختیار کر لینے جو خود انہوں نے بی برپاکیا تھا۔لیکن يرامران كى دسترس سے باہر ہوگیا اور باغی جو اپنی مرحنی كے خمار تھان شرا تطریم الركمة كم محصول حم كيا جائے ، كو توال كوان توكوں كے والے كيا جائے تاكدوہ اس سے اس خون کا بدلہ لے سکیس جواس سے بہایا ہے ،جن لوگوں کو نقصانات بیوسیے ہیں ان کے متعلقين كوكزاره ديا عاسقه ورعام معانى كا علان كياجائ جونكهان فترالط كوايو ما سنے سے انکار کردیا اس سے بدایوں سے فی العورتشدد سے مردیا ،ایک فوجوال حركشتى عدالت سرايك جي كافر كامتنا اوربها قوح كى ايك بوك سعدورى برجار بالتقا

گول کانشانہ بنادیا بعدہ اس سے پیٹر کہ کمک آسے اسس بیاہ پر بیشہر کے اندر کوجود کھی بلہ بول دیا ۔ . . . . . . . . باغیوں نے پہلے مزاحمت کی بعدہ تعاقب کیا بھر جارسولاشیں اور کثیر تعدادی فجر وح اور تیب دی چھوڑ کر راہ فراد اختیار کر گئے۔ یہ مسلست بہایت ہو تح سے ہوئی تھی کیونکد اسمیں کوئی شاہمیں کوئی کا کوئی کے مسلست بہایا ہو جا ہو دیگر سسر غنے توکینی کی ملداری سے بجہر نکل کے تھے ان کا تعاقب بہیں کیا گی اور جو چیٹ مقد مات چلے وہ جی بغیر کسی سزائے ختم ہو گئے آئی جو ان کا کافی شیمیا دہ بیٹر نہو کی یا نرمی کو سختی پر ترجیح دیا مناسب بھی گیا۔ یا تو یہ ہو نگ کہ کافی شیمیا دہ بیٹر نہو کی یا نرمی کو سختی پر ترجیح دیا مناسب بھی گیا۔ یا تو یہ ہو نگ کہ کافی شیمیا دہ بیٹر نہو کی یا نرمی کو سختی پر ترجیح دیا مناسب بھی گیا۔ گوئی سے کوئی کوئی کی مزنب مشرینو ل انگریز لے بھی ختی پر ترجیح دیا مناسب بھی گیا۔ گوئی سے کوئی کی مزنب مشرینو ل انگریز سے بھی ختی مرحوم کے واقعہ کو نہا بیت مراحت کی طرح ان دال دائی دیا ہے مرحوم کی دا تھی کوئی کی مزنب مشرینو کی گئی کوئی کھی ہو گیا ہی کے دائدہ کی صورت ہی مسینے کر دی چنا کی دو ان کے دائدہ کی صورت ہی مسینے کر دی چنا کی دو کھتھی ہیں ۔ دو ملکھتھیں ۔ دو ملک

ان کے وقت میں انگریزی عملاری کا ابتدائی زبانہ متحا اور انگریزی حکومت کے اصول و توا نین سے بہت کم آ دمی وا قف بھے اس زبانہ میں مربی ہے مشہر کے کام مکا نوں پرچ کیداری کا تح قائم کر کے باسند ہوگان شہر مربیکی میں جاری کیا تحاج ہرمیلنے وصول کیا جاتا تھا ہفتی صاحب اور ان کے ساتھ عام رعایا ہے جن ہیں افغانان بر بی بھی تھے اس کی ساتھ عام رعایا ہے جن ہیں وخرز یہ کا مرا دف تھے کو اور میک کے افغانان بر بی بھی تھے اس کی ساتھ کا مرا دف تھے کو اور میک حرمت اسلام جان کر اس کے اداکر سے سے انکار کیا حکام کو یہ حرکت سی تعن ناگواد گرری اور انہوں تشد دکر نا شروع کیا ہے یہ دی کھر تیام معانان بر بی بر میم ہوکر آ ما دہ ضاد ہو گے تھا کا ہے ۔ یہ دی کھر تیام معانان بر بی بر میم ہوکر آ ما دہ ضاد ہو گے تھا کیا ہے ۔ یہ دی کھر تیام معانان بر بی بر میم ہوکر آ ما دہ ضاد ہو گے تھا کیا ہے۔

بلوه كے تو من سے چاباكہ مصالحا منظريق سے فيصل بوجائے اورمفق صاحب سے گفت کوئی فتی صاحبے کیکس کی حقیقت سے واقف ہوکراور الصلح فیر" کہ کردکام کی رائے سے آتفا ق کیا ا در دفع فتندمیں پوری کوسشش کی گما فسوی ہے کہ افغانان المہور وبريكي جوجبم تودة جبالت تتفايك زسنى اوداً مادة بغاوت بوكر جنگ سروع كردى مفى صاحب اس طوفان برتميزى كود يوكر ا بل برملی کوسخت طامت کی اور محجایا که" شما با و سے محادیہ شومیر ظ لم د مير روظلوم ميرىد مكرايك بات محى ييني ديمي بلكي بولا اس محتمام رعابك تنبر فيجيور بوكمر كم فتى عماحب كوايف علقه جماعت میں مے بیا اور برطرف ایک عظیم جنگ بریام و کی حق میں دونوں طرف محببت سے آدمی کام آئے آخر کالیکے دانوں كع بعدان كى ممتول مين صنعف أناستر وع مركبيا المصلحت قت ا ورطبع دنیا ان پرغالب تی اس قنت انہوں نے مجبور موکرانیے بتھیار ر کھے اسطرے فساد کا فائمہیوا "

مولوی بعقوصین حیبا را تقاوری برا یونی مولعت کمل انتار کے سے بھی انکاری ہجہ ا فتياد كرتے ہوتے اس اقعه كواس طرح بيان كيا ہے۔

"مفتى صاحب كے زمائے مستعلص ميں برلى س بلوہ غطم بریابوا "واتے دریغ جس کی تاریخ ہے آپ اس بلوہ کی مکش سے بح کر دیا ست او تک ک جانب علے گئے اور دہیں

نواب علیمن فاں مولف ماٹر صدیقی"مفتی مرحوم کی مبٹی کے پوتے ہیں ال

والدوالاجاه أواب صريق حن قوجي تم محوبالى سے ابنى تصنيفات ميں جہا دسے تعلق كي مضامين درج كئے تھے جس كى با دائش ميں انتزاع خطاب اور معز ولى منصد بتك نوبت بہوئي الله يكور كور الله يكور كور كالله والله يكور كالله في محدوق كى كارنا ميكس طرح درج كركم انگريز كى نظر مين شبه مطر سے اور تمام ترذم دارى افغانان بريلى ورا مبور بر الكرمفتى مرجم كو جبور و با دل نا خواست مثركت كر سے والا كھرايا ، گران كوكيا جرئى كربھى يہا كو جبور و با دل نا خواست مثركت كر سے والا كھرايا ، گران كوكيا جرئى كربھى يہا كا اگر بني محال حالات ظاہر جوكر رئيں كے ، حقيقت يہ ہے كہ أواب صديق حن سے كا اور صل حالات ظاہر جوكر رئيں كے ، حقيقت يہ ہے كہ أواب مدين حن ابتاء حن كرنا ہے كہ اس تودہ جہا ، افغانان بريلى ورا مبود كے سلسل ميں عرف اتناء حن كرنا ہے كہ اس تودہ جہا ، افغانان بريلى ورا مبود كے سلسل ميں عرف اتناء حن كرنا ہے كہ اس تودہ جوكار نامے ظہور ميں آ سے وہ تاريخ ميں بقائے دوام حاصل كر چكے ہيں الله تعلى ان جب بدين كوا بنى رحمق سے نوا ز سے ۔ سے نوا ز سے ۔

مولوی محدید قوب بن فیمارالقا دوی برایونی کی کتاب اکمال لتاریخ "مفی مردی کفاندان والوں سیم معلق ہے مولوی صاحب سے اپنے دوران ملاز مت بیس یہ کتاب ترتیب دی اہندا اہنوں سے بھی انکاری بہلومی منا سیسمجھا ، در نہ حقیقت اپنی مگر خامر وی اں سے ۔

بہررنگے کہ خواہی جامر مربیق من انداز قدت را می شناسم را ماقط است کر بیٹر فسلے بریلی سے اس اقعہ کو صدراحت سے لکھا ہے ، بھر جباب لطاف علی صاحب بریلوی مؤلف جیات حافظ رحمت خاں سے گریا جی ہربی کے انگریزی مواد کو بطور بلخیص سب سے پہلے اپنی کتا ب جیات حافظ رحمت قال بیں بیش کی اقدم صلحت بس حضرات سے تو محلا ہی دیا تھا ۔

مقى مروم كاورود وناكرسفر آخرت المرنيد و المحتلط على مقى مروم كاورود وناك المستقر والحرث العدفة مروم الحريك

کے دوسرے حضرات کے ساتھ بریلی جھوٹ کر براہ قامنی موی بٹیر کرط مہ اور مہ آٹر صدیق حصر مور از نواب علی حن خال صفا و مقط

بلاس پور ہوتے ہوئے رام پور کئے اور دہاں سے چھتے چھیائے ٹونک بہو سے نواب مدين حس خال محقي بن ك

" چون فتی صاحب دریں معرکہ جانب حق بو دند بعثر تکست حق تعالى حايت وحراست ذات يشال منود اورازرست كالم كفار وفجاز تكابر استت فرمود ليني جون بعد علبة نصارى تجسس شان كم تام بهاد اميرالاسلام دمبدر جما د بودند، بيار شروسسرنهگاں حاکم و قت لطلب ايشاں برشوادع وطرق متعین خرند حضرت ایشال در عین آن طالت از بدة بريي برآ مدندو بجانب مصطفح آبا درام يور رفتت وازنترآ مضدان نجات يافتندددري برآمدن بمثيت تعالى ببيح كس الشال را نشا ختن إورا سسواغ نیافت ما حفزت الشال آنج ارام بور مقیم نشده برباست ٹونک آمدندی

مفتی محدعوض محنوا المبرخان الونک سے دیرینے تعلقات تھے جیساکہ افتخار التواریخ كا والدا ويركزرها بمفتى مروم كيبو تخفيراذا الميرفال فإاعزاز واكرام کیا طری قدردمنزلت فرمانی سسرکاری مهمانداری جونی مگرزیاده عرصه زگزراک بيغام خدا و ندى آبهوسخي اورعالم جاد داني كو سدها رس تاريخ دفات

معادم زيوكي مولف مأتر صديقي للصفيري

نوالبيرخان والى تونك سة ال كابا قا عده استقبال كيا ا در پورے طور برلوازم مہانداری قدرشنا سی دا کے ہوز تونك آئے ہوئے ان كوزياد ه زمانة د گزرا تھاكا على وو

کا دفت آبہونجا اور امہوں سے داعی اجل کو بسبک کر کرسفر آخرت کیا ؟ کیم وحیدالیٹر برایونی لکھنے ہیں ۔

ی جبالزائی برطرف ہوئی مفتی محیوط نخفی طرف ٹونک وغیرہ کے روا مذہو سے اور نواب محلومیر خال بہاد رہے یا س بہو یخے اور مرت العروہان قیام کیا اور ہاں جی تشکیم ہوئے '' اور مرت العروہان قیام کیا اور ہاں جب کہ ٹونک بہر سنے مفتی مرحوم کو زیادہ

مار بيان يه سبط د واب ي من ها الهيان يجهد والك بيروي عملي مرحوم ورياده زمانه نه گزرا تفاكه اجل و عود كا و قنت آپهوني الونك بين مفتى عو عن كا قيبام مهاسمه مع رفتها به

كالبهريس تفاء

که تذکره حکومت کمسلین عدیم سے ۱۹ دیم کوالد اور کلک احمر خال اسے انگریزوں کے معاہرہ کیا جب کی دوسے ان کوریاست ٹونک کی نوابی ملی انزاس تا دیخ کے انگریزوں کے معاہرہ کیا جب کی دوسے ان کوریاست ٹونک کی نوابی ملی انزاس تا دیخ کے بحدی وہ ٹونک بہتے اور شائداء سے قبل مفتی مرحوم کی وفات کا امکان بہیں۔ سے آثر صدیقی حصد اول صند

توسط سے کا مدارڈ پوڑھی فاص کے فرائق کی انجام دہی ہما مور تھے اوران کوحب قاعرہ قدیم رہیسہ عالیہ ستا ہجہان کی والیہ تھو بال کی سرکارسے چھ ہزار دوسیہ سالان کی جاگر عطاہو تی تھی بعد وفات یہ جاگران کی دولڑ کیوں کو مقرر ہوگئی رفالبًا تیسری لڑکی کا انتقال ہوگیا ہوگا ) حافظ حمید الدین برایو تی لے "عمدة التحقیق فی ذکر آل بیدنا حیق" بین فقی مرحوم کے دوصا جزا دے جمال میاں اور شفاعت اللّٰہ کا نام بھی درج کیا ہے جن کا مزید کوئی حال نہ ملا می مرقوم کے دوصا جزا دے جمال میاں اور شفاعت اللّٰہ کا نام بھی درج کیا ہے جن کا مزید کوئی حال نہ ملا میں باسکل خاموشی میں ، ان کومفتی مرحوم کے صاحر ادوں کا اولا و ذکور کے سلسلے میں باسکل خاموشی میں ، ان کومفتی مرحوم کے صاحر ادوں کا حال نہ معلوم ہو اجو گا ۔

مفتی مرحوم کی کئی از کیا تقیس ، ایک مولوی ا ولا دست قنوجی کونسو ب تغییس جس سے مولوی احمدس عرصی والا جا ہ نوا ب صدیق حسن خش ا اور تین از کیا ان فاطم بسیکم ، محمدی بھیم ا در مریم مبیکم پیدا ہوئیں ۔ مولوی احمد صرح شی لاولد توت ہو ہے ۔ نواب صدیق حسن خاں کا سلسلہ ا ولا دلفضلہ موجو د ہے دوسری وکی مولانا فضل ا مام را ہے ہر بلوی خلیف حضرت اچھے میاں مارم ردی کو نسویتیں

جن کے سلسے کا فرید حال معلوم نہوسی مولوی فقل امام رائے بریلوی عالم اور ما حب نسبت بزرگ محے بتیسری مفتی مرحوم کے بھیسے قامنی برد الدین برا یونی ابن مفتی محدا محد کومنسو بخیس من سے بیٹے غلام نظام الدین اور یوتے غلام تحی الدین ہوئے ، غلام حی الدین کے میٹے ماجی آ ارصن کتے جن مے مرف ايك بيشي ابن حن عرف ابن تقع جو نهايت وجيه وتنكيل تق عين عالم جو انی میں فوت ہو گئے حاجی آل حن سے مرتوں ان کی سوگواری کی چھٹی اٹری سيد حيدرعلى ساكن سرائے ميران د بدايوں اكو منسوب بيونتي جن كين جيتے حن على المنتى على اور محدرشاه مقع جن على تعبويال من ملازم تقوا وروم نفت ہوئے ان کے دو میٹے خورسٹیرعلی اور فیاص علی ہوئے ۔ فیاص علی بلٹن بنگال الفینشری . 33 B.I میں صوبیدارسے کھررحمرادرہان کے تین بیٹے ، سلطان احمد ،سلیمان احمد اور طفر احمد ہوئے ۔ عاشق علی مے دو بیٹے نزيراحد وكيل اورعزيز احمد موت عزيز احد محايك بيفي فليل احدموت سيرمحد شاه ي جنگ آزادي فحداع بين حصد ليالبدااسي جرم بين وه ليفداما د دشويرسينه ال كے بمراہ كولى سے الدے كتے حسينہ بالؤكى مشب عروسى كى مبيح كويد روح فرسا وا قعظ بورنزير بوا ياني ين في قاصى قرالدين جيدى ساكن قاصى الدد بدا يول، كونسو يخيى الكامركار بجويال سے وظيفه مقرر تھا ران مے دو بیٹے نیاز الدین اور شرالدین مقر بشرالدین كابك بيثيروهى الدين موت ورنياز الدين كم شمل لدين اورريا ض لدين موت شمس الدین تک بھویال سے وظیفہ متار ہا اس سے بعد بند بہوگیا سمنس لدین ہو صاحب كال اورمفت علم يقع تاريخ كونى كاخوب مكر تفاكه -ستمس الدین مے در دسیلے سراج الدین اور قطب الدین عرف مقلاشا ہرتے مراج الدین بریلی میں ملاقاع میں بی جی کی سیجر تبدد وسلم فساد " بین مہید برسے -

المة تا تريخ بني حميد مولف مولدى محد انشار السريراليني مليوعه اميالا قبال بريس بدايون صطبح

## شحرك بحب المرين برايك نظر

دوراق اسداع شہد کی ترک و بدعت اور قبر بدی کا استیصال، مراسم محرم کی بیخ کئی استیصال، مراسم محرم کی بیخ کئی، شادی و فری نیز در بیز انقریبات سے غیر اسلامی مراسم سے بجائے اسلامی سادہ فریک شادی و فری نیز در بیز انقریبات سے غیر اسلامی مراسم سے بجائے اسلامی سادہ فریک کا احیارا ورنکاح بیوگان کی ترویج و اشاعت اس تحریب سے فاص عنصر سے اس مقصد کے لئے مثنا ہ اسم عیل شہری کے نقویت الایمان جبی انقلاب آفریل ب اسم قصد کے لئے مثنا ہ اسم عیل شہری کے ایکے اور سالے الحق اور اسلامی معاشرہ کے لئے متعدد کتابی اور رسالے الحق اور اسلاح معاشرہ کے لئے متعدد کتابی اور رسالے الحق اور احداد معاشرہ کے لئے متعدد کتابی اور رسالے الحق اور احداد معاشرہ کے لئے متعدد کتابی اور رسالے الحق اور احداد معاشرہ کے لئے متعدد کتابی اور رسالے الحق اور احداد معاشرہ کے لئے متعدد کتابی اور رسالے الحق اور احداد معاشرہ کے لئے متعدد کتابی اور رسالے الحق اور احداد معاشرہ کے لئے متعدد کتابی اور رسالے الحق اور احداد معاشرہ کے لئے متعدد کتابی اور رسالے الحق اور احداد معاشرہ کے لئے متعدد کتابی اور رسالے الحق اور احداد اللہ معاشرہ کے لئے متعدد کتابی اور رسالے الحق اور احداد اللہ معاشرہ کے لئے متعدد کتابی اور رسالے الحق اور کیا ۔

(گرشدسے بویستنہ) دوراندلینی ور بالیسی الاخطام کراس مسلمانوں کے دبرلی درصاحیم واللیقے كوسركارى خدمات كے لئے صل كرليا - دہلى ميں وسالدولدنواب فربدالدين و مت سبه ١٠٠٠ ايمان ا (ف ساعماهم مفتى صدرالدين أ زرده رف هم اله مولوي فل الم يزابادى (ف مام الم مولوی محدصالی جبر آیادی (براورفقال ام جبرآبادی) منشی نقل غلیم خبرآبادی (فرزنداکرفقل الماین آبادى مولوقي فل حق جرآ يادى (ف جهراي برايون بي ولوى فقل سول (ف جهر العرائي) على تصديصدور (ف سيساع) مردآبادي مولوى عبدالفادر حيب راميورى (ف و١٣٦٥ عراقاناد ين من الدالله (ف بيساهم) و فاصل عطا رسول جريا كوني كلكته من قاصى مجم الدين خالك كوري ون علمان مولائ كم ماجرادكان، قاضى سيدالدين (ف ساد ماهم مولوي كيم الدين (ف اوراسك ميطان بهادرولوى ورافقاح فتى وعيره برصغيريك ومند كحوه اعاظم وافاهل برجنول مع منصب افتار، اقتقاء ا ودصدرالعدوري كي ذربع سركارمني كانتفاك وافتدا وكوست كو كالدو مضبواكيا، الما خطيوتير فريدة الأسربيد احدخال صلك بالخام بالخام بالتأخل ازع بداخل الترواني عند عاري لاوقالة القافاني بطير واصف ، صف وطروق قاله ١٩٥٨ ابيان والنقل قرير الدي والموكان المراكم دواقانه كريي اكرالتاريخ از في ليقوب ارجلوق ما و تذكره على مند، ص ١١٥٠، ٢٨ مهم ١٨٠٠ مره ١٨٠٠ م ١١٥ : تذكره مشامير كاكورى ص ١١٠ ، ١١١ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ - اله الما حظم و كزشت (بأفي الطي سقيم)

موادی نصبرالدین شکلوری کی شہادت (ششنه ایک بعد حب موادی سیمیرالدین دملوی مجابدین محمر کرزستها دیبو بخے تو دہ امیرنبادے گئے، لیکن مجی دہ دہاں کوئی کارنا انجام فد يني يت مخفي ان كانتفال بواء مولاناغلام رسول مبرها حب كافيال محك منت ان كانتقال بواء اوران كانتقال بريخريك محامرين كادورا دورجم بواء .. على مولوى سيدلفيالدين د بوى كى وفات كے بعد مجابدين ت میراولا دعلی کو ایناامیر شالیا جواید مرتنیمو لوی ایلان منكلورى كي شجادت كے بعد مح كي مرت كے لئے منصب امارت برم خرر موستے تھے اليان جب مولانا ولا بت على عظيم آبادى اس علاقه مي ميوين د، اشوال السالاهم والتورا توقيا وتان كے مير ديوني اورا ب مخرك مجابدين كاتيسار دور مروع بوامولانا ولا علی نے مجابدین کی تمان اپنے ہاتھ میں اے لی، اس وقت کٹر کے راجا کا باتھ اور مجابدین سے درمیان جنگ جی طری ہوئی تھی ، راجاکوشکسن ہوئی اس انگر نروں کے سایدیں جاکر بنیاہ کی ، جواس وفت تک بنجا کے ایک حصد برقابض اور ملی معاملاتیں يورى طرح وخيل مو فيك تق ماري والماء بين تمام بنجاب برانگريزون كافيض بوگيا-فالمادة سے مخر كي جہاد كاليك نيامو رست ردع بنونا ہے. جونكه ابتك تقابار مكول تفااس لنة سركاكميني فاموش تفي حب نجاب بور مطرر رانگريزون كے قيض مين آلياتو مجارین می سرگرمیان انگریزی حکومت کوایک آنکه نری اس ، حکومت کے بیدا کرده حالاً سے جیور موکرمولانا ولابہت علی اوران سے بھائی مولانا غابہت علی استے وطن ٹیزمیو پنے اوروبال مجطريك كے سامنے جاكر دوسال كے لئے ولك دستے مولانا ولابت على مع تبليغ وَنذكبر كاسلسله مرامرها دى دكھا مولا ماغيابيت على كونبگال بھيجا اور دوسال كى (بقيه نوش صفح مجيلا) مجابدين ازمولاما غلام دسول مروكم بمنزل لا بود على ١٣١٠ -١٣١٠ . ا مولوی تصالدین مسکلوری محم حالات محدیکے سرگندشت عابدین ص ۱۲۱ مدار ا بدلفرالین دبوی کے لئے ملاحظ ہوسے گزشت جاری ہے 100 - 100 -سه سرگزشت مجابدین ص ۲۰۷ -

مَّدَتُ كُرْارِكَ كَ بِعَدِ مِرْصِرَرُوانَ بِولِكُ اور وبال بِيونِيْ كَ سال وَبِيْرُهُ سال بعد الجرم التناه (٥ رؤم رتف العالي كو انتقال بوكيا -

مولانا علی علی است علی المولان و الایت علی کے انتقال کے بعد ان کے متحط کھائی مولا اللہ مولانا علی اللہ معرکوں میں حصہ لے بھیے تھے۔ مولانا عابیت علی نے بھر ایت پر بوش می اید کھے برابر اپنی مرکرمیاں جاری کھیں اور براہ داست الگریزی حکومت سے چھڑ پین ایک برز اللہ اسی را بر اپنی مرکرمیاں جاری کھیں اور براہ داست الگریزی حکومت سے چھڑ پین ایک برز است میں مولانا عنا بت علی ہے۔ انگریزی حکومت کی نوجوں سے بھی براہ داست تعلقات فائم کرنے کی کوششش کی له انگریزی حکومت کی نوجوں سے بھی براہ داست تعلقات فائم کرنے کی کوششش کی له شکریزی حکومت اور کچھ بہاٹر ور اس تعلقات فائم کرنے کی کوششش کی له خوب داد شجاعت دی، گریز می تعداد بیں شبید موسے اور کچھ بہاٹر ور ایس تھی سے کئے مولانا عابیت میں بھی ام جبئی داعی جل کئے مولانا عابیت کی لئے ستھانہ کارنے کیا، گرراستے ہی میں بھی ام جبئی داعی جل کو بیک کیا (مراب اللہ اللہ کی داعی جل کو بیک کیا (مراب اللہ اللہ کی داعی جل کو بیک کیا (مراب اللہ اللہ کی داعی جل کو بیک کیا (مراب اللہ اللہ کی کی دراستے ہی میں بھی ام جبئی داعی جل کو بیک کیا (مراب اللہ اللہ کی کیا دراست ہی میں بھی ام جبئی داعی جل کو بیک کیا (مراب اللہ کی کیا دراست ہی میں بھی ام جبئی داعی جل کو بیک کیا (مراب اللہ کی کیا دراست ہی میں بھی ام جبئی داعی جل کو بیک کیا (مراب اللہ کی کی دراست ہی میں بھی ام جبئی داعی جل

مولاناعنا بیت علی کے برس ان کے بیتے مولاناعداللہ ابن مولانا ولابت علی، امیر مقرر ہوئے مولاناع براللہ (ف سن ان کے بیتے مولاناع براللہ کا دورا مارت معندی کے مولاناع براللہ کا دورا مارت معندی کے مولاناع براللہ کا دورا مارت معندی کے ساتھ جاعت کی نوجی ترسین بیل گئے مولاناع براللہ کا دورا مارت کا سب سے اہم وا قدم حرکہ امبیلا (سالٹ ان ) ہے، محرکہ امبیلا میں جا ہوی سے دین کی غطرت اور سر ملندی کے لئے جس عزم واستقلال وربہا دری وجانبادی کا مطابرہ دین کی غطرت اور سر ملندی کے دو صلے لیست ہو گئے گومیدان انگریزی حکومت ہی کے بیاس سے انگریزی حکومت می کو میں ان انگریزی حکومت ہی کے بیاس کے جو صلے لیست ہو گئے گومیدان انگریزی حکومت ہی کے بیاس کے جو صلے لیست ہو گئے گومیدان انگریزی حکومت ہی کے بیاس کے جو صلے لیست ہو گئے گومیدان انگریزی حکومت ہی کے بیاس کے جو صلے لیست ہو گئے گومیدان انگریزی حکومت ہی کا معرد کے مجالم بیان کی انگریزی حکومت ہی کا معرد کے مجالم بین کو انگریزی مقدومتا سے کے بیان کا معرد کے مجالم بیان کی انگریزی حکومت سے کا معرب کی کومیدان انگریزی حکومت ہی کا معرب کے میں اندازہ ہوگیا کہ مرحد کے مجالم بیان کی کومیدان کا معرب کی کومیدان کی کا معرب کی کومیدان کی معرب کی کومیدان کی کان کی کومیدان کی کا معرب کی کومیدان کی کا معرب کی کومیدان کی کومیدان کی کا معرب کی کومیدان کی کا کومیدان کی کومیدان کی کا کومیدان کی کومی

ا ندرسے رسالسلی، رقوم اور تازہ دم فی بدین بہویجتے ہیں اور مبندوستان بین اس تحریک کاسب سے طرام کرزها دی پورٹینہ ہے اور اس کے علاوہ جھوٹے جھے گے معلوم ہیں کتنے مراکز ہیں .

المجاوسة المحتفر المعالمة المحتفرة الم

انڈ مان میں گزار کروطن میں پینے کہ مندرہ انبالہ کے بعد حکومت لے بین ہوت سے علمارتجارا وُرلیفین ہر بغا و ت رنگ کے اور بابٹ در رائٹ کے باردی میں ہرت سے علمارتجارا وُرلیفین ہر بغا و ت اور سازش کے مقد ہے چلائے ۔ بین کے بہلے مقدمے صفی ایس مولانا احمدا ستہ صادق پوری دست مام موام کے میں الہی بیش کو عزم بنا کرمقدمہ جلایا گیا اول انہیں مزامے موت کا کم موام بر اپنی کرسے پر بیسٹرا جیس دوام بعبور دیا ہے شوری شہیل

ہونی اوران کا انتقال ۱۸؍ ذی الجِرش کا ای مطابق ۱۰ نومبر شدار کو جزائر انڈیان میں ہوا مالدہ ان کا الدہ ان کا مندم منطقہ سے ملزم مولوی اجرالد بین بن رفیجہ منڈول تھے مالدہ ان کی سرگر میوں کا مرکز تخفا ۔ ایک شخص نو لو کرسٹو گھوش نے مجزی کی حب سے نتیج بیٹو لو کل میرالد بی قالم موقع مقدم جلاحیہ فی الم ایک شخص نو لو کرسٹو گھوش نے مجزور کی منزا ہوئی، جزائرا نڈیان میرو پینے بجنایت بیری ان کا نمرو کہ برائر انڈیان میرو لوی برائر جیم کے جمراہ رہا ہوئے اکاو می دراج محل ) ان کا نمرو کہ منظم الایک نشان کا نمرو کی دراج میں مولوی برائر جیم کے جمراہ رہا ہوئے اکاو می دراج محل ) برگذشتھ الایک منظم الایک من

راج محل کے مقدمے مشاع میں مولوی محدابات میں اور نذیر سردار مازم مقطولومی الرائیم اور نذیر سردار مازم مقطولومی الرائیم الدہ اور راج شاہی کے علاقے بین محر کے جہاد کے سہتے بڑے کے رکن تھے۔ اس کام میں ان کے مدد گار نذیر سسردار مجمی تھے۔ ایک شخص تواری باس کی شکایت اور گھوش کی جاسوسی پر دو نول حضرات گرفتار ہوئے، مقدمہ جبلا ، حب دہام بعبور در یا ہے شور کی سے سنور کی سے میں مولوی محدابر اہمے رہا ہوئے ہا

بلبنه کا دوسرامقاده سلنه ای بین جیلا حقیق سات مازم بیر محد، امیرخال احتمات دا دخال کر بیر محد، امیرخال احتمات دا دخال کر بیا حتم دا دخال مولوی مبارک علی امولوی تبارک علی (ابن مولوی مبارک علی) حاجی دین محدا ورایین الدین محقی، ال حضرات بین جاعتی تنظیم کے اعتبار سے سے زیاج البیم مولوی مبارک علی تحقیم کے

اس مقدمین ماخوذین کی جائزادین ضبط بهتی ان کوجیلون بین طونسایگاهبده ام بعبور دریا مے شور کی منزلین کی جائزادین خبین بلکنیگال اوربها رکے تمام مبلغوں کی بعبور دریا می شور کی منزلین کی بین بین بلکنیگال اوربها رکے تمام مبلغوں کی فہرست مرتب کی گئی اور اس فہرست کے بموجیت تقریبا دس سال مک پیغرب تنگر کے جا تھر سے اوراس کی وجہ سے بمگال کے کتنے بی خوش حال خاندان تباہ و بریا د

له النظر و الدخ بجيب و الإياني منه كله الملاعمة توان مخيب صلا و المالي سي قواري فيب المعالى مقدم كيف السي مقدم كي فعيل كيك الاضطرع بهندوشان كي بلي سلام تحرك المسود عالم نداكا حد الماد و أن المسلم المكال الفيل و مركز شنت مجابرين عادات هند

کردے گئے۔ سازش کے مقدمات کا ڈکرکرسٹ کے بعب رمو لوی مسعود عالم ندوی تکھنے ہیں۔ ندوی تکھنے ہیں۔

وراس کے مینی کھرف کی حفرات قیدونی سال کے کئے اور اس کے مینی کہنے کا کا کا سلسلہ برابر ماری رہائی کا اسلسلہ برابر ماری رہائی کا اسلسلہ برابر ماری رہائی تعداد نے دے کئی جھوڑ دی گئ اور بے قانون اور بے منزادال اسلسلہ اور جیوں میں میرے ایک جی فاصی جا عت وعدہ معاف اور جیوں کی گئی ہے۔

سرعبررجم لكضيي

ور نبگال فی با بی تحریک سے معدی قبل ختیار کیا اس سے مسلمان ت جائیردادا ور زمیندادوں کی تمام اطلاک جو وسعنت بیس تمام نبگال کی ایک جو بی ای تحق گور نمنت اسکیٹر سے خبط کرلی اس سے کا بیٹی یہ مہوا کہ ہماری طبت کے سیکٹروں مشر لعب اور خوش حال خاندان نادی تبدیر و تحقاج ہو گئے ۔ اور ہماری قوم کے ہمراد و س افراد کیسی افراسی میں در میر دکھیر سے ملکے ۔ افراد کیسی افراسی میں در میر دکھیر سے ملکے ۔

حکومت کی محارات یالیسی حقیقت به سی انگریزن تخرید جهاد کو عکومت کی محارات یالیسی عبی طرح کیلا مجابین مقلی کید دبانی شرک

ام سے موسوم کرکے بدنام کیاگیا ۔ تمام ملک بین ومابوں "کی مرگرمیوں کا جائزہ با گیام کڑی حكومت منصوباني حكومتوں سےان كے حالات اور سركرميوں كى كيفيت طلاكى ايك محكيد رساني اسي مقصدفاص كے لئے وجو ديس آيا، مكومت الكريزى سے باعى ا دروبا بي مترادف الفاظفر ارديء، عامة المسلين بيل ن كے خلاف نفرت كاجذبريدا كيا . اورايك عام معاشرتي انفطاع شروع جوكما-

لعص علم امكاكردار البهت سي علمان منهى فدمات مي كرد إبيون كى فالفت المعص علم امكاكرد الماكي مكرميون كوي نظالت ال

ديجا وران علماركو بالإسطربابلاوا سطران خدمات كامعاوصنه دياء وبابيون كوسجديين غاز يرصف مدوكاكية ، مقدمات قائم كرك ان كفيف ميجدين مكاليكين ايك م مك حكومت كى عام ياليسى اس السليس يرسى كرا يسمقديات بس بالعمم و بابيول كي فخا

بارقی کے حق میں فیصل ہوا۔

مولوی و صلی حدسورتی خم بیلیمینی (ف سسانیم) سے ایک فتوی جامع الشوا بد فی اخراج الومابین من المساجد مرتب کیا ، کم نام سے گمنام مولوی سے اس بر متخط کئے سے اس فتو سے کی خوب تشہر ہوئی مولوی محد لد حیاتوی (ف سان اواج) بن مولوی عبدالقام لدجيانوى ليخاس موصوع يرابك ساله أتنظ ام المساجد بإخراج ابالفتن والمفاسد يكفآ اسى طرح لا بوركمولوى بنى بنى صلوا فى سے اخراج المفافقين من مسا جالمسلين لكها سمه ان فقاوی اور رسائل کی روسیمسا جدین و بابیون اکو تمازیم سفے سے روکاگیا ان کو زود كوب كياكيا انكى تزليل اورتشهري كى -اكرايك طرف ليمولسن بنظرف اوراندس مانن. مكوكران كے خلاف حكومت كو موادم بياكيا تو دوسرى طرف مولانا فضل رسول برايوني زف ب الصاوران كيم تواعلمار يزعرب وبابيول كے خلاف تصييفات وتا ليفات كا له ملاحظ مع جامع الشوابد في اخراج الوم بدين عن الماجد مرتب وصى احد سورتي مطبوع مطبع ریامن آگرہ) کے الفت سے الفت ص 19۔ کے اخراج لمنافق من مراجد السليبي ارتي تخش علوا في دكيمي يرس لابور)

ایک انبارلگادیا۔

بیر مولوی فضل رسول بدایونی کی تصانیف میں سیف الجہاد تصحیا کمسائل البادت المحرید رسائل وفوا تدویجرہ المحرید رسائل وفوا تدویجرہ المحرید المحرید رسائل وفوا تدویجرہ ہاری نظر سے گزر سے بین ، مولانا فضل رسول بدایونی کی تصانیف کی طباعت کے سلسلے بین ایک بات فاص طور سے بیم سے نوط کی کران کی اکثر نضائیف کی دیکسی مرکاری مالازم کی اعانت سے شاتع ہوتی ہیں ۔

شایریمان یه دریمی بے فیل نه بوکه مولوی فضل رسول بدایونی کوریاست حدر آبا دسے سرہ رو پے یومیہ وظیفہ دیا گیا جو بعد کو گیارہ رو پے یومیہ وظیفہ دیا گیا جو بعد کو گیارہ رو پے یومیہ وگیا۔

اور ها الله ای کی ان کی اولاد کو شار ہا ۔ جبیا کو ان کے سوان نج سکارے تکار سے تھے کہ مولوی مولایا جب رعلی ٹونکی نے اس سے بیاں ایک فاص بات یہ کھی ہے کہ مولوی فضل رسول بدایونی ٹونک نے اس سے بیاری ایک فاص بات یہ کھی ہے کہ مولوی کے بہنوا ما میں تعلق کے بیس مال بعد و ہا بیوں کی رو بیس کتابیں کھی شروع کی سے بہر اور است ہگر فروت کھا۔

مولوی ففل رسول کے بہنوا علمار بیس لئے کھا بخے اور دا مادمولوی فیض احد بدا اون کھا میں مولوی فیض احد بدا اون کی محد بدا ہوئی مولوی فیض احد بدا اون کے مولوی فیض احد بدا اون کی محد بدا ہوئی کھی تندہ مولوی سے دیا ہوئی کے مولوی کھی الدین سے درسا لہ مولوی مولوی سے درسالہ کھی تندہ مولوی مولوی کے مولوی نے تعلق اور اور اپنوں کے اس دو کے ایکی اور ایکی اور ابنوں کے اس دو کے اور ایکی ایکی اور ابنوں کے اس دو کہ کے دولوی نول کے اور ابنوں کے اس دو کہ کے دولوی نولوں کے اس دولوی کے دولوں دولوں کے اس دولوں کے اور اور ابنوں کے اس دولوں کے تعلق دولوں دی محر کے اور ابنوں کے اس دولوں کے تعلق دولوں دی محر کے اور ابنوں کے اس دولوں دی محر کے نولوں کے الدیں کے دولوں دولوں کے اس دولوں کے اس دولوں کے تعلق دولوں دولوں کے تعلق دولوں دولوں کے تعلق دولوں دولوں کے تعلق دولوں دی محر کے نولوں کے نولوں کے نولوں کے نولوں کے نولوں کے نولوں کو نولوں کے دولوں کے نولوں کے ن

له اكل تبایخ (جدوهم) ازمون محدید فرب ها و بنارا تقادی برایونی در سند، صیاه می صیانت الاناس از جدید علی مس ۱۰ م و (خطی) رضیا لا بترمی را میود) سنه ملاحظ موطوالع الانوار از مولوی الوارای رمطبع می صادق سیبا بورسیاه مس ۵۰ و ۱۹ و اکمل کتاریخ جدده م) صفا مولوی الوارای رمطبع می صادق سیبا بورسیاه می د ۱۹ و اکمل کتاریخ جدده م) صفا م

ہندباکتنان قطعی طورسے مم ہوگی۔ اپنے لئے دہانی "کے بجائے "اہل حدیث کا ہم مردج و شخص ہوں کے جائے اور کا اعلان کیا مولوی تحرین ٹالوی و شخص کورٹ بالوں کا اعلان کیا مولوی تحرین ٹالوی و شخص کی مرد کیا ۔ انہوں سے باقاعدہ و شخص کے باقاعدہ اسلامی کے باقاعدہ احکام جاری کرائے۔

مولوی فحقیق بالوی سے سرکار برطابنہ کی وفادادی میں جہا دکی شوخی برایک شقل رسالہ" الاقتصاد فی المسائل لجہاد" شوس ای سین کھا۔ اگریزی اورور بی ربا نوں بین س کے ترجے ہوئے۔ بیرسا دسمر جالیس ایجی سن اور سین سی لائل، گور نران نیجا ب سے ناامنول کہا گئی مولوی محمد بین سے دسالہ کہا گیا۔ مولوی محمد بین سے دسالہ است است است کے بعد است کی بھور کے بیا کہ بھور کی بھور کے بعد است کے بعد

ا اگرچاہ مضمون منسوخی جہاد ) کے رسائل گورفند شاہ ورملک کے اور خرخواہوں سے بھی تکھے ہیں بین جوالیک خصوصیت اس سالے بین ہے وہ آج کک کی تالیف بیں پائی ہیں جاتی وہ یہ ہے کہ یہ رسالہ صرف مؤلف کا خیال ہیں رہا ۔ اس گروہ کے عوام و خواص سے دستان اس کولیت دکیا اور اس سے اپنی آرا کا قوافی ظام رکیا ۔ اس توافی طاعل کرنے کے لئے موالف وافی ظام رکیا ۔ اس توافی طاعل کرنے کے لئے موالف لا ورجیاں خود ہیں ہونیا لاگوں کو یہ رسالہ ساکر آلفاق حاصل کی اورجہاں خود ہیں ہونیا ولوگ مود عالم ندوی تعقیم ہیں ۔ وہائس رسالہ کی تعدد کا پیاں ارسال کرے توافی حاصل کیا ۔ موالک مولای م

له رمال شاعت السند جلوا بنره ص ۱۲۱ منه مندوستان كيهاسلا كريك ص ۱۲۰

واس کتاب پردمولوی محرسین فیالوی انعام سے بی سرفراز مید جاعت ابل صريت كو فرقے كي شكل ديني بين ان كا فاصحصہ ہے . اوریہ وہ بزرگ ہی جبول سے اس سادہ لوح فرقے ہیں وفادارى كى خوبو پداى، دهرف يېوابلددوسترمعامولاركو مركارى فخالفت كے طعنے تھی وسے"

معودعالم ايك دومرى عجر تكفت ميك

"معتراور تقداويون كابيان بهاس كمعاوهين سركار انگریزی سے انہیں" جاگیر "جی الی قلی اس رسا اے کاپسلا حصين نظره يورى تناب تخرلب وتدليس كاعجيب و

موادى عبدالجيدخام سوبدرى تكصفه

" رواوی محدسین طالوی مے اشاعة السند سے ذریعہ اہل مدیث کی بہت ضدمت کی نفظ وہائی آیے ی کی کوشش سے سر کاری وفاترا وركاغذات سينسوخ بواا ورجاعت كوابل مدي كنام سعموسوم كياگيا.... (آپ نے) عكومت كي خوت

بھی کی اور انعام میں جاگیریائی ا

مولوی محمدین بٹالوی سے لفظ و بابی "کی نسوخی کے لئے جو کوششیں ك بي وه سارا كرسي مواد بهاد سعيني تظرب طوالت كيخوف سيم اس كوميال نقل بني كرسكته صرفت اشارات براكتفا كريتين النبول الدكان جاعت المحايث كايك وتخطى درخواست لفشنط كورنر بنجاب سے ذريعے سے والترائے مندى

له بدوشان کلیلی سلامی مخریک ص ۲۹ سه میرت نثانی ازموای عبدالمجید خاسم سويدرى (گيرالواله سمعير) صبيه

فارست بین رواند کردی، اس ورفواست برمزبرست مسل لعلما دیبال نذرجین کے دسخنط کے گورنر نجا ب نے وہ ورفواست اپنی ائیدی تحریر کے ساخہ گورند شا ف انٹریا کو بھیجے دی ، وہاں سے حرصن بطر منظوری آگئی کہ آئندہ وہا ہی کے بجائے "اہل حریث" کا نفظ استعمال کیا جائے ۔ نفظ استعمال کیا جائے ۔ نفظ نفط گورنر نجا سے باقا عدہ اس کی اطلاع مولوی تحریب کودی ، اسی طرح گورنم نظ مرداس کی طرف سے ہ اراکست شمشاء کو بزر بعد خط بخرا اور گورنم نظ بولی گرفرند خط بخرا ہے ، اور گورنم نظ بولی کی طرف سے ہ اور گورنم نظ بھی کی طرف سے ہ ایکست شمشاء کو بزر لیے خط بخرا ہوں کی طرف سے ہ ایکست شمشاء کو بزر لیے خط بخرا ہوں کا مال سے ایکست شمشاء کو بزر لیے مولوی محدودین بٹالوی کو ملی ۔

مولوی فحد سین با لوی سے خوت الد اور کا سے لیسی کی صر کردی

وه للحقد بين

"اسگرده ابل حدیث سے فرخواه و فادار رعایا برشن گورخمنط بوسے برایک فری اور توق و دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ برشن گورخمنٹ کے دربر عایت دہ ہے کواسلائی سلطنتوں کے برشن گورخمنٹ سے دربر عایت دہ ہے کواسلائی سلطنتوں کے ماتحت دہ ہے ہے ہی وکیل ماتحت دہ ہے ہے ہی وکیل افزان مورکو ایسے تو می وکیل اشاعة السند کے ذریعے سے جس کے عزا جلوع تیل سلام کا اشاعة السند کے ذریعے سے جس کے عزا جلوع یہ بیل سلام کا استان موا ہے ۔ دا ور وہ مخبر برایک بوکل گورخمنٹ ورگو فرنسط ورگو فرنسط ورگو فرنسط کر جگھیں جو آج تک می اسلامی فرقد دعایا گورخمنظ میں جو آج تک می اسلامی فرقد دعایا گورخمنط سے خطام

مہیں کیا اور نہ آئندہ کسی سے اس کے ظاہر ہونے کی امید ہوسکتی ہے "

اسى طرح ملك وكثوري كي جنن جوبلى برجواليريس محدسين شا لدى سنظروه مسلما مان المل عند. ك صوف سيريش برا مقا اسيس لكما تفاك

ی بینمی آزادی اس گروه کوفاهکراس سلطنت میں قال ہے کان کوادارسلامی سلطنتون کے کدان کوادارسلامی سلطنتون میں بھی بیآزادی صاصل ہے اس خصوصیت سے یہ تقین ہوسکتا ہے کاس گروه کواس سلطنت کے قیام واستی کام سے زیادہ سرت ہے اوران سے دل سے بارکبا دکی صدائیں زیادہ سرت ہے اوران سے دل سے بارکبا دکی صدائیں زیادہ نور کے ساتھ نعرہ زن ہیں ''

اسی طرح لاارڈ ڈفرن وائسرائے مندئی سکدوشی برجاعت اہل صدیث سے ایک خوشا مالنہ ایٹی بعد ایڈریس دیا ،جس پرسے بہٹے مل العلماء میال ندیج بین کے دسخط ہیں ، اس کے بعد السروخ شین وکیل برل صدیث مولوی حد النہ واغلام والنہ شرام رشر ، مولوی خطابی بیشوا نے اہل صدیث رویٹر ، مولوی حافظ عبد لئہ غازی ہو دی مولوی خمد سیند بنا رسی مولوی خمد المراہیم آرہ اور مولوی خام الدین بیشوا نے اہل حدیث مدل سے وقط ہی مولوی خمد بین مولوی خمد بین بیالوی کی خوات بر تم مرم کرتے ہوئے مسرکاد کی ترکی مولوی کی مولوی کی خوات بر تم مولوی کو دہ اپنے کو مرکاد کی زر سے بین مولوی کی مرکاد کی ذر

ا ان على الدن لا جود، عبده شماره بخرا على ٢٠٠٠ كه مولوى عا فطع الميتر غازى لودى كى مركا أنكليشه كى وفا دارى كرسلسك ين المخطري شمع توحيد ازمولوى شما مالنترام تررى كمتبه شما يركا أنكليشه كى وفا دارى كرسلسك ين المخطري شمع توحيد ازمولوى شما مالنترام ترمرى كمتبه شما يرمرگودها منه طباعت ندارد، ص ٢٠ كام بندون كي بياسادى تحريك على ١٩٠٠.

اودان بی جیسے لیمنی کا راہل حدیث کی دروش کا یہ نیتج مہوا کہ ہو تو دہ جا عصر ایک مسئلوں تک محالی و اندی مسئلوں تک محالی و دعی مسئلوں تک محالی و دعی مسئلوں تک محالی و دعی مسئلوں تک محالی و دوجی مرحوم تکھتے ہیں ۔

الله عدین کے نام سے اس وقت کی جو تخریک میں جنوبی اس کی روست وہ قدم بنین نقش قدم ہے۔ مولانا اسما عبل مشہر کر کے جب میں مشہر کے جب میں مشہر کے جب مسائل میں مشرکہ کو الم مت کمرا کھے متصوفہ نقر کے جب مسائل ما مت مرک اللہ علیہ کا الم مت کمری ، توجید فالص اور انباع میں کریم ملی اللہ علیہ ہوئے میں نہیں اور انباع میں کریم ملی اللہ علیہ ہوئے میں نہیں اور اتباع میں کریم ملی اللہ علیہ ہوئے دہ کیا ہے وہ گزدے ہوئے یا اور باتی جو دہ کیا ہے وہ گزدے ہوئے یا نی کی فقط مکر ہے ؟

مولای محدین برالوی کی دری بالیسی شموالعلماشخ العلمیان ندیرسین مرفوون بلکمر مربست و مرفول رسید، اورها دی بورک بجائے مرکز قیادت دہلی ولا بنوره لا بحرکیا ، بھر بیویس صدی کے آغاز پر دسم براندا و بیس برقام آرہ (بہار ) آل انڈیا ہل صدیث کا نفرنس وجو دیس آئی جرمے ستے فعال کا رکن مولانا ابوالو فا شارا مرشری کنے ۔ اہل حدیث کا نفرنس کی کا در دائی کم و بیش مولوی محد حیین بٹا اوی

ہی کے انداز برری انگر رو یاسکھے خرکی جابدین کے سلسے یں ایک مری طرف اشارہ کرنا مروری ہے بعض اوگوں نے یہ بحث چیٹری ہے کہ ترکیب مجابدین کامقصد سکھوں کا استیصال بتھا یا انگر میزوں کے افترار سے تھیکارا حاصل کونا

ا تراجم علیات صریت بند آز ابدیجی امام خان نوستمروی (مقدم ازمولان میدید) دم معان در مقدم ازمولان میدید از مولان میدید از مولان میدید میان ندوی دم می در می د

حقیقت یہ ہے کہ تحریب مجاہرین کا مقصد حکومت اللیہ کافیام اور مسلاف کے گئے ہوئے افتار کو والیں لانا کھا۔

عادے فیال سے تحریک مجاہدین کی اساس شاہ عبدالعزیز دہوی کے اس فقے ہے۔ ہے جب یل بنوں سے مہند وستان کو دار الحرب قرار دیا ہے۔ مولا کا مبر صاحب سے مکا تیب شاہ اسمیں شہید سے اس ایے متعلق نا قابل تر دیرشہا دہیں ہیں کی ہیں ۔

اس کے بریم این امہوں نے باقاعدہ جہاد کامنصوبہ بنایا ورایک طراق کار دھنے کیا کہ بہبے سکھوں کا فائند کرنا چا ہے جائے۔ اور بچرانگریزوں کی طاقت سے نمٹنا چاہے جائے اس کے بریمی آئی رو قرائن موجود ہیں سکھوٹ کے بعدا نہوں نے حسلسل انگریزوں سے مقا بر کیا اور حکومت برلی یہ بریشیان ہوگئ حقیقت یہ ہے کہ اس تخریک مقصد سے مقا بر کیا اور حکومت برلی یہ بریشیان ہوگئ حقیقت یہ ہے کہ اس تخریک مقصد مسلمانوں سے زیا وہ تو انگریز مورخ ڈبلیو ڈبلیوم ٹرائے سمجھا ہے اورا فرین مائن کا مقصد میں واضح کردیا۔

وا قعد ہے کہ پیشون مجی خودا پنوں ہی کی طرف سے مکو مت برطانیہ کی فوادا کا کے سلسلے ہیں جیوراگیا ۔ سب پہلے سرسربراحد خال (ف شفراء) نے اور نیوسان سی تبھی میں ہور خوال (ف شفراء) نے اور نیوسان سی تبھی میں ہور خوال کی کو سنسٹ کی کہ یہ جہاد سکھوں کے خلاف تھا پھراس تخریک کے فاص کون کولوی محد حجز تھا نیسری نے اصل موادین ترمیم کرکے نگر بزونی بجائے سکھوں کا نقط کو مااور سکون ترکی جائے سکھوں کا نقط کو مااور سکون ترکی ہے اس تھی کوتاہ جم ایست ذہبنیت رکھنے والے اضحال ص تحریک جائے ہیں کے بیت کی کورائے ہیں حقیقت اس تھی ہور ہے ہیں حقیقت اس تھی ہیں حقیقت یہ ہے۔ جولوگ س کوریے ہی تا بلد ہیں ۔ وہ تحریک مجا ہدین کو کیا تھی ہیں ۔

له تفصل کے ہے دیکھے قا وائے عزیری اذبتاہ عبدالعزیز دہوی مطبع بجتبائی دہی اسلامی می اسلامی می اسلامی می اسلامی می اسلامی می اسلامی می اسلامی اولانا کے جاعت مجلبین از مولانا نظام رمول مہر د کتاب منزل لا پورسی اسلامی می اا - 11 سلام مولانا محدمیان مصنعت علام میز کا شاغار یا منی نے جلدد دم (س ۲۷۰ - ۲۷۷) میں سکھول کے مقابلہ کو میں الات کا تقامتا تیا یا ہے سے ملاحظ ہوسیدا حرشہید دمہر) ص ۱۹۲-۱۹۷

## مولوی محرج فرتها بنیری

مولوی فحر معفر تھا نمیسری سیدا حمر شہید کی تحریک کے خاص رکن تھے انہوں کے تخریک جہا ہمین کے سیسے میں جانی و مالی قربانیاں بیش کیں معرکہ امبیلاک بعد التحریک عیں بغاوت اور سازش کے الزام میں ان برمقدم حلا جا کہ اوضیط اور میں دوام بعبور دریائے شور کی سنزم وئی گرانہوں نے فرنگی استبداد کے خلاف استقا مت کا مظاہرہ کیا اور انبلا و آز اکش میں پورے انترے بہاں ہموائی فحر محفوظ انبیری کے تفی الات ووا قعات بیش کرتے ہیں ۔ محد محموظ انبیری کے تفی الات ووا قعات بیش کرتے ہیں ۔ ایک الات کے باشندے ایک رائی کی الات کے باشدے الات کے باشدے الات کی مرتب کی باشدے الات کے باشدے الات کی مرتب کی الات کی مرتب کی کا میں مولی میں جو پر اغ می مرتب کی الدکا اشقال ہوگیا اس سلسلے ہیں خود مو لو می محد خود کی تعرب ساتھ ہیں تو د مو لو می محد خود ہیں تا ہو تی ہیں تا ہوت کا بی تا ہوت کے ہیں تا ہوت کی تعرب تا ہوت کی تعرب تا ہوت کی ہی تا ہوت کی تعرب تا ہوت کی تعرب تا ہوت کی تعرب تا ہوت کی تا ہوت کی تعرب تا ہوت کی تعرب تا ہوت کی تعرب تا ہوت کی تا ہوت کی تا ہوت کی تعرب تا ہوت کی تعرب تا ہوت کی تعرب تا ہوت کی تا ہوت کی

ا آرائیں مبدی الاصل شریف اور با وجا بہت قوم ہے ، تعبق دوسے مبدی الاصل مسلمانوں کی طرح آرائیوں سے بھی اپنے کو عربی النسل شابت کرنے کی کوشش کی بعد مولوی حجوز تحالیہ کی حرف ایک بلکا سا اشارہ کیا ہے جس بھارے را دیا تظری تا مید موتی ہے ۔ الاضط موتوار یخ عجیب دکا لا پانی ، از مولوی محد حجفر تحکیل و مرتبہ محدالیو ب قادری پاکس اکیڈی کراچی سات و مالا ہے مولوی محد مولوی محد محفوظ این میں کی جگد اپنی عمر کاذکر کی ہے مولوی محد محفوظ این میں کی جگد اپنی عمر کاذکر کی ہے معلی مولوی محد محفوظ ایس کے مولوی محد محفوظ ایس کی حکم این عمر کاذکر کی ہے معلی مولوی محد محفوظ ایس کے دور بینے حالات مار ذی لیج صلاح مطابق (ار حجان الله مطابق (ار حجان الله می سات کالا الله کالله کالله کالله کالله کالله کی میں کالله کی کالله کال

یس نے دس برس کی عمر کے کی تعلیم ماصل بنیں کی اسینے
باب سے قوت ہو جائے کے بعد جب کہ میری عمر دس بارہ
برس کی متی اور میرا جبول ابھائی جبہ مہینے کا متعاجم ابنی والدہ
کی مرسیتی میں ترببت بائے لگے میری والدہ بالکانا فواندہ
تعیم انہیں کوئی ترسی تعلیم نہ دی گئی متی الڈکین میں میں سے
تعیم انہیں کوئی ترسی تعلیم نہ دی گئی متی الڈکین میں میں سے
تعلیم کی طرف توجہ نہ کی اور آزاد کھیرتا رہا جبوی قودی سے
سی علی آگئی تو تعلیم کی طرف توجہ کی اور آزاد کھیرتا رہا جبوی قودی

العی المورد الم

بقیہ او طے صفحہ کھلا ۔ مخر بر کے مولوی صاحب کا یہ نوٹ تد مکومت کے ہانخالگ گیا ،
اس کا علا صدمقد مدا منا لیس بیش ہوا ۔ ولیم نہ ٹر نے و پی قلاطلہ پی کہا ۔ آورانڈین اسلان ، بین شاس کیا ہے طاحظ مو" آورانڈین مسلان ، از فی بلیو فی بلیون ٹر مسلان ، از فی بلیو فی بلیون ٹر کھکت مسلان ، از فی بلیو فی بلیون ٹر کھکت مسلان ، از فی بلیون کی سالا ، کھکت مسلان ، اسلان ،

دن دفع اور مربول اور اوراق نقره سع برن اور معده يل بعي طاقت آگئ يه

مولوی محد حجفر کو قرآن و حدیث سے خاص شغف تھا بقدر میں سیبار ل کے قرآن کی کم حفظ یاد کھا حدیث سیبار ل کے قرآن کی کا خط یاد کھا حدیث سی از کہ کا خرات کی خواج کے خواج کی خواج کے خواج کی خواج کے حادی ہوتا ہے مولوی محد جفر کی کا خرات معلوم ہوتا ہے مولوی محد جفر کی کا خرات معلوم ہوتا ہے مولوی محد جفر کی والدہ نہایت واسخ العقید و خاتون ادر سنت کی پارٹ دکھیں جس زیائے (سلان ای میں مولوی صاحب قیدو ب مدین کے علیج کے لئے مشر کا در سوم تجیز کیس تو انہوں لے تحق کا یا اور کہا ۔ کے علیج کے لئے مشر کا در سوم تجیز کیس تو انہوں لے تحق سے انکار کردیا اور کہا ۔

مرس محرس فرسان وبدون مرت سے الما کیا ہے اب میں اسے الما کیا ہے اب میں اسے کھر میں شرک نہ ۔ اسے بھے کی میں اسے کھر میں شرک نہ ۔ اسی بے ایسا ن کی جیات سے ہوت ۔ . . . . . موسے دوں گی ۔ ایسی ہے ایسا ن کی جیات سے ہوت

انفل ہے۔

متی سین میں اسس دین دار خدا تون کا انتقبال موگیا ، ایسی موت پر لاکھوں دندگیاں قربان -

کوئی دکیل پروی کے مقام رہنیں کیا بلکہ خود ہی جاب دہی کی جرح دیجت بیں اس قدر مہار ت مقی کہ جب امہنوں سے گوا ہوں سے سوالات کئے تو وہ جوا بات سے شنگ آ سے کے لیے

معلوم ایسابروتا ہے کرمولوی محرجعفر کے والدمیاں جبون کا در بدمتان کا شکاد تھا اوروہ ایک بر فر الحال خص سے مولوی محرجعفر کا جب سے بن کاح ہوا تو النوں نے اپنے حصری کل جا گرا د حبر سے عوف بیں اپنی ہوی کے نام کھھدی مولوی محمد النوں نے اپنے حصری کل جا گرا د حبر سے عوف بیں اپنی ہوی کے نام کھھدی مولوی محمد حجم النوں دان کے دریعہ بھی کانی د ولت اور شہرت ما صلی زمنی کے اور جا تداد پیدائی تھا نیسر سے ایک سل کے فاصلے پران کی زمینداری تھی مولوی محمد جفرانی اور جا تداد پیدائی تھا نیسر سے ایک سل کے فاصلے پران کی زمینداری تھی مولوی محمد جفرانی الی حالت بران الفائل بیں تبھرہ کرتے ہیں۔

من بن بزارون روب کی جائدا دمنقوله ا ور غیرمنقوله برق بین این منقوله بری جائدا دمنقوله ا ور غیرمنقوله برکا بین متحمد کا متعا، ببیدون آدمی میری رعیت رجیت تقطی، ایسے بینے تشخیر کا مخبر دار گھوڑ سے اور کاڑیوں میں سوار کھڑا تھا مہر کام کے میرے گھرس نوکر چاکر سے "

المورس المرسم ا

بہرطال یہ بات تقیق ہے کہ مولوی محمد جو منظم الوسے قبل اس نخر کیے ہیں ہمہ دارات طور سے منز کیے ہو جا تھا اور اس سے عواقب و نتائج کا بھی ان کوکسی ف در انداز ہ سے اللہ اللہ منز کیے ہو جا تھا در انداز ہ سے اللہ اللہ منز کے بیار منز کے منز کے اور اس سے عواقب و نتائج کا بھی ان کوکسی ف در انداز ہ سے اللہ منز کے منز کی منز کے دن ہی اپنے جھتے کی جا مذا د حقیظ آتھ مے طور پر این بوی سے مہریس تکھوری تھی تھی۔

علی این علی مین مواده سے ساتھ مردانہ دارحد لیا، مجا برین کی قیادت کی اورانگریزی حکومت کے لئے مشکلات براکس حس کے نیتج میں نوسشہرہ اور مردان کے نوجیوں میں کچھ شورش و لغاوت ہو تی اور ناریخی ک جنگ کا وا نعد پنی آیا ۔ مہر کا بیان ہے کہ مصفحہ کے نہکا مے میں مولوی محمد مخترانیے بارہ محمد مجرا بیوں کے ساتھ مجا ہرین کے کہ بیس کی طرف (مولوی عنا برت علی) کے باس بارہ محمد مجرا بیوں کے ساتھ مجا ہرین کے کہ بیس حصر بیا ۔ میں حصر بیا ۔ میں حصر بیا ۔ میں حصر بیا ۔ میں دب ہی ہی اسمبر مسئلہ ) باغیوں کی احبدیں خاک میں بارگ میں تو محمد عفر متصافی مروالی گئے ۔ باغیوں کی احبدیں خاک میں بارگ میں تو محمد عفر متصافی مروالی گئے ۔

کرون اری مقدم ایک سیای غزن فال نے بخری کی تو حکومت کو بیلین موری اری مقدم می دلدی موری ایک سیای غزن فال نے بیس رقم اور آدمی دلدی موری ایک سیای عزن فال می مولدی مولوی مولوی موری مولوی

اله مولوی عنایت علی قیادت بین محصد الم بین جوا قنات بینی آن کی تفصیل مولوی علی مرحد کرات مرکزشت فجا برین ، بین بنیا بیت تحقیق سے درج کی ہے ملاحظ مو صلاحی ہے تا آور انڈین مسلاس صلا ہے جات جہرواحد الله کی میں اور در ربیع سے تصدیق نہیں موکی ۔ سی جہرواحد الله کی میں اور در ربیع سے تصدیق نہیں موکی ۔ سی الملیک شنس فسرام بسکال گور فرائد ربیع اور در ربیع سے تصدیق نہیں موکی ۔ سی الملیک شال میں مرتب معین الدین اعد فال مصدیق الدین اعد فیل میں مرتب معین الدین اعد فیل مصدیق اعد فیل مصد

تحدیم فرار ہوگے ان کی محقاری کے لئے دس برار دو پے کا است بہار جاری ہوا آت ہو ملی کو محدیم فرار ہوگے ان کی محدیم فرار کے انبا نے ان کے محدیم فرا یا گیا۔ اور می کالت ان کی مقدم چلا یا گیا۔ اور می کالت ان کی نظر مقدم کا فیصلا سنا دیا گیا ۔ تام جا کا ادم تقول وغیرم نقول ضبط ہوئی اور مجان کی نظر بجایت کی براتیا تی اور در تح کا اظہار بہنیں کیا بلکہ بہایت خوش اور یا مردی مقدم میں مولوی محدیم خرج فرائے ہمایت اشقامت اور یامردی کا تو ت دیا ۔ مولوی محدیم کولالے بھی دیا گیا اور دو و وب سے بھی واسط بڑا گرایان کا تو ت دیا ۔ مولوی محدیم کولالے بھی دیا گیا اور دو و وب سے بھی واسط بڑا گرایان کی لذت سے مرشاد ہر قدم پر تا بت قدم رہے ۔ تے لئے مولوی محدیم رسے مناف کی لذت سے مرشاد ہر قدم پر تا بت قدم رہے ۔ تے لئے مولوی محدیم رسے کی الم ایک کے دو مولوی محدیم رسے کی الم ایک کے دو مولوی محدیم رسے کی الم ایک کے دو مولوی محدیم رسے کی الم ایک کا مولوی محدیم رسے کی الم ایک کے دو مولوی محدیم رسے کی الم ایک کے دو کو ب

"تم بهت علند ذی هم اور قانون دان اور این شهر کے بخردار اور تیس بوتم نے اپنی ساری عقلم ندی اور قانو دانی کو مرکار اور تیس بوتم نے اپنی ساری عقلم ندی اور دانی کو مرکار کی مخالفت میں خرج کیا بہمارے دریعہ سے آدمی اور روب سسر کا رکے دہشمنوں کو جبا آیا تھا۔ تم سے سوات انکار بحث کے کچے حیلہ کی خبرخو ای سسر کا رکا دم بنیں بھرا اور با وجو د فیمائش کے اسس کے ثابت کرا النے بی کچے اور با وجو د فیمائش کے اسس کے ثابت کرا النے بی کچے کو شیش نہ کی اس واسطے تم کو بھائنی کی سنرا دی جائے کو شیش نہ کی اس واسطے تم کو بھائنی کی سنرا دی جائے گئی اور آخر میں یہ کلم بھی کہا کہ میں تم کو بھائنی پرشک ایوائی کے اور آخر میں یہ کلم بھی کہا کہ میں تم کو بھائنی پرشک ایوائی کے کرم بہت نوش مون گا ۔"

مولوى في وعفر المامردان وارجواب ديا-

جان دینا اورلینا خواکاکام سے آپ کے اختیادیں کھ مہنیں سے وہ رب الغرت فادر ہے کہ میرے مریز سے پہلے تم کو ہلاک کردیے"

له دره بوتواسط عجيب صده :

مولوی محتر معفر کے یہ الفاظ الہائی تابت ہو سے اور حیندروز کے بعد وہ بچے اپنی موت مرکبا ۔

چیف کورٹ میں امیلی گئی ، ۹ ارسیم بھانشاہ کو ابیلی کا فیصد استا دیا گیا بھاک جس دوام بھبور در یا نے متورمیں تنب دیل ہوگئی اور وہ بھی اسس وجسے کہ ان جہب د و حرسیت کے نقیع وں کوسلسل شندا تدوم حساست کاشکار کیا جا ہے۔

و بلو، و بلوم بلوان کوخراج عقیدت اس طرح بیش کرتا ہے۔

" جعفر علی عرضی نولیں اور کیلی علی رمیس السلیائی اپنی فاداری
کا کہیں جبوطا دعوی بنیں کیا ۔ اور نہم سے کوئی مراعات طلب کیں وہ بڑے بااصول اور تخلص النان مخفوا بہوں ہے لیے
آپ کو اس زمرآ لود م تحصار سے مجروح کیا جس کوایک جبو کے
نرم ب نے ان سے باتھ ہیں دیدیا تھا لہذا اب جبکہ انہوں نے پی
فقراری کی منزا محکمت لی ہے تاریخ ان کے اسل نجام کوئی رحم جذبات کے سامتھ یادکر بھی ہے۔

جربرة المرمان كى زندكى الدي متازرتها مولانا احدالله اوراق سايقو

الناسخهال كيا ، مولانا احدالله (ف الشراء) جهاه بيله الله مان بهوري بيخ بيط عقر مولوى المحد المنتق علام بني محرد مع مكان بربه و بنج و بال مولوى في دينو كل محد معظم مكان بربه و بنج و بال مولوى في دينو كل محد معظم ولانا احدالة المحد و بال مولوى في دينو كل المنتق المرزيان ، الجرزيان ، الجرزيان ، الجرزيان ، الجرزيان ، الجرزيان المرزيان المرزيان و محركيتن و و المان بينو كل المنتق المحد المنتق و المحد المنتق و المحد المنتق و المحد المنتق المنتق المحد المنتق المحد المنتق ال

جب مولوی تحد حبفراند مان پروسی اس وقت ان کی عرب سال کقی عین عالم منباب مقا - بید این این می عین ماکام منباب مقا - بید این این می ایک تیم رکان سے بلا نے کی کوششش کی جب اس بین ناکام رسے توان ہوں نے وہیں ایک تیم ری خاتون سے نکاح کر لیا۔ بسر ایر بل شات ای ان کا مربوتی ایک تیم ری توان کا استفال ہوگیا ۔ یہ بو ی بنا ایت د بدار اور متبع سنت کیس ، مولوی تی کی مربوتی ، مولوی ما حب بید مولوی ما حب بید مولوی ما حب بید

ا مولوی احداللہ بن مولوی الی بخش سے ۱۲۳۳ میں بیدا ہوے سیا حداللہ کے میں الدی احداللہ بن مولوی الی بخش میں ہمتاز وصحرم سے محداء میں کھنز بھینہ ٹیلر اللے حفظ ما تقدم کے طور برنظر نیدر کھا ۔ مولانا احد اللہ کے بیشتر اعزہ کے رکب اللہ اللہ اللہ کے بیشتر اعزہ کے رکب بغاوت اعزہ کے رکب جہاد کے سے رکہ م کارکن کے مولوی احدا للہ بر کجی بغاوت کا مقدم جلایا گیا اور صب دوام بعبور دریا سے شور کی سندا دی گئ جلزاد اور مال دامیا ب عبط مولوی احداد کے اور وس احداث کی جائزاد اور اللہ دامیا ب عبط مولوی اللہ مان بہو نے اور وس احداث کو فوت ہوئے دریا میں مولو کھی میں اللہ مان بہو نے اور وس احداث کو فوت ہوئے دریا میں مولو کھی میں مولو کھی میں مولو کھی مولو کی مولوی اللہ کھی میں مولو کھی میں مولو کھی مولو کھی میں مولو کھی ہوئے کہ مولو کی محداث کی مولوں کا معتبر کی مولوں کا معتبر کی میں مولو کھی ہوئے کہ مولوں کے مولوں کا معتبر کی مولوں کا معتبر میں مولوں کا مولوں کی مولوں کا مولوں کی مولوں کی مولوں کے مولوں کا مولوں کی مولوں کی مولوں کے مولوں کے مولوں کی مولوں کے مولوں کی مولوں کی مولوں کی مولوں کی مولوں کے مولوں کی مولوں کی مولوں کی مولوں کے مولوں کی مولوں کے مولوں کی مولوں کے مولوں کی مولوں کے مولوں کی مولوں کے مولوں کی مولوں کے مولوں کے مولوں کے مولوں کی مولوں کے مولوں

اس کواسلام کی دعوت بیش کی جیداس نے بخوشی قبول کر لیا۔ ۱۵ اپر مل نششاہ کو دومرا کاح ہوا اس بوی سے دس اولا دیں ہوئی جن بس آٹھ زند رہی اور سپی بوی مولوی محد حیفر کے ہمراہ ہندوشتان آئیں۔

مولوی چیر صعفر لے طازمت سے ساتھ تجارت بھی کرنی جا ہی مگر اس میں کوئی خاص فسائدہ نہوا۔ تین سورو ہے کا مال دہلی سے منگوا یا جودوسال میں ان کے پاس مہونجا اس میں ڈیڑھ سور و ہے کاخسارہ موا دوسری مرتبہ ان کی منڈ ی بنگا بیول نے پڑوائی كيونكه المازم سركاركونتجارت كى اجازت نه كفى مولوى تحد معيفرئ ابنے سابقة تعلقات وروا بطركى بنادييمس لعلمارمولوئ ذبرحين وببوى سيخطروكنا بت جارى ركعى فحتلف وقات بي كتابي منگوائي ، ترمي فتوے اورمسكے يو چھے ارت كے سلسے بي و بلي سے جو جزی منگانی تی تقیس وہ بولوی زرسین کے دریعے سے سکانی تیس اور ان کو لكهائقا كديرتام سامان حزيدكر كلكتهم مواوى احدعلى كياس تصييديا جاتي واوى تدرين وبوى سايك فتوى يوجها كباك ايك عورت جس كوصس دوام بعبور دريات شوری سنزامونی ہے اس کی رہائی کی کوئی امیدینیں ہے اوروطن میں اس کا شوہر رندہ ہے توالیی صورت میں انٹرمان میں اس عورت کا تکاح کرنا جا ترہے یا تنیں یہ مستداس زاني سريرواند مان من خاص الهميت ركفتا مخار مودى محر حيفرك ا ینے کتوب مورج ۲۹ رابریل محترف (موصولہ دیلی اگست سیمداع) کے درلیدمولای حت التركرانوي (ف من العماليم كى ايك كتاب رد تفاري، منكواتي له موادى فحد حجفرات الله مان كاتام زمانه اسيرى طازمت ميس كزارا يها جزيره برويرس مي رب حبورى من مدار مين مر وجزير المحاد المروا ورو بال سين محرد مقرر مية فرورى منشيدوس لاردميو كأفش بواتومولوى فيحتع فرك صدر جزيره روس بالباكياجون المنداوين جزيرة ابردين كو بحيثيت ميرنشي تباوله بوكيا اورغالباً دم لي خروقاتك

اله سليكنس فرم بكال كورنسط ديجاروس آن وبابي فرائس صايده

ر ب مولوی صاحب منهایت محنت اور قابیت سے اسے اسے فراکفی خبی انخبام دیتے تھے۔ نتسام حکام ان پراغما و کرتے تھے بنجہ ربرائقرو مکھتا ہے ہے

المن فروری شامی است محد حجو کو جانت ایون اس و قت سے آج کک جہاں کہیں تجھ کو موقع اس کے چال چین کے آریافت کا طا ہے میں ہے اس کو ایک بے نظیرا ورلا تا بی آدی پایا ہے بیشے میں ہے اس کو ایک بے نظیرا ورلا تا بی آدی پایا ہے بیشے میں ہے اور ہم بایت جفال کرنے کی جا بی ہے کا اس کے علم انگریزی بھی بی ہے کا اس کے در اس سے علم انگریزی بھی بی ہے کا اس کو مہایت عدگ سے بڑھتا اور بولتا ہے ۔ اور بہتے کہ موقعوں میں جہاں جہاں یہ سرکا دی کچری میں رہا ہے بہایت کا را میسے مہاں جہاں یہ سرکا دی کے جری میں رہا ہے بہا یت کا را میسے رکا در با ہے تو بھی بینی بہاری ہوائی ہے اور کیسا ہی کو دیا ہے اور کیسا ہی کو دیا ہے اور کیسا ہی کو در کا ایون اس کے در کا ایون اس کے اس کے اس کے اس کے در کا ایون اس کے در سے بھی تنہ اس کو اسکے کر سے بیں کمریت و نیا دیا ہوں انہوں انہو

رہائی کے موقع پرخب عکومت ہندنے محد حقر کے حالات اور جال جائی کیفیت طلب کی تومیز منظم نے مکھاتے

"مولوی فیم حفر منا تدمان کے تمام دوران قیام بین نہایت قابلیت اور بیا قست کامطام رہ کیا ہے، اس کا کروا راور چال جین بہت اجھار ہاہے ؟

ے تاریخ بورٹ بلیر و تا دی بجیب، ان فحد جنون خا بنیری و نول کنور پریس لکفو نششاہ ) صلیس ، ته سلیکشنس فسرام نبگال گورنمندٹ ریکارڈس آن وہائی تواں

مولوی محد جعفر سے اعمان مے میں صرف چار قابل عراض واقعات کی نشاند می کنگی ہے جو درج ذیل ہیں -

۱۱) ۱۱ جنوری کالشاء کو ایک گفتام درخواست سپزشندنش دجزیره م کو بیجی جنوری کلاشاء کو ایک گفتام درخواست سپزشندنش دجزیره م کو بیجی جنوبی میں جنوبی اور برنام کن اطلاع تقی اس کے بینچہ میں سپرشند شاخه در الله میں کے دفتر سے برخا ست مہوتے اور بطور سے زائنیسرے درجے کے ملازمین میں تبدیل ہوگئے ۔
تبدیل ہوگئے ۔

دس، ۱۹ اِکست سنده ای کومبر منظر شط سے جاری کرد کھی قانون کی تعمیل بنیں کی جس کی بنا پردہ عکم عدد لی محجرم سے نامزد کئے گئے ۔

الدان يركينيت قيدى كمولوى محد عفركا نمرد ١١١ عقا -

مولوی محرجعفر سے ایک شخص رام مروب سے انگریزی پڑھی اور ایک سال کے عرصے ہیں اس زبان ہیں لکھنے پڑھنے اور او لفض فاصی مہارت حاصل کرلی مولوی محرجعفر فرصت ہے اوق ت بین فارسی اردو، ناگری زبانیں انگریزہ ں بخرج کی کوسکھا یا کرتے تھے، اس کے انگریزہ وں سے باہمی ربط وضبط رکھنے اور ترجم وشق کی دجہ اسے انگریزہ وں سے باہمی ربط وضبط رکھنے اور ترجم وشق کی دجہ اسے انگریزہ وں سے باہمی ابلے وضاح کروہ انگریزی عی کی دور اس سے ان کو کافی مالی منفعت بھی ہوئی جز اگر انڈ مان میں انکے سواکوئ دور اسلمان انگریزی خوال نہ تھا امہوں سے مسلمان وں محمقد میں بڑی مردکی بیمانتک کروہ انگریزی جا نے بیں بڑی مددکی بیمانتک کر بھا نہیں انہوں سے مسلمان انگریزی جا نے بیں بڑی مددکی بیمانتک کر بھا نہیں انہوں سے مسلمان انگریزی جانے بیں بڑی مددکی بیمانتک کر بعض کی بھا نہیاں شہوخ میرین غرض انگریزی جانے بیں بڑی مددکی بیمانتک کر بعض کی بھا نہیاں شہوخ میرین غرض انگریزی جانے

ا ملیکشنس فرام نبگال گود مندف دیجار دس آن ویایی مرانکس صنه ۲۳۰۰ مندوس این مرانکس صنه ۲۳۰ مندوس این مرانکس من ۲۳۰ مندوس این مرانکس این مرانکس مندوس این مرانکس این مرانکس مندوس این مرانکس ا

کی وجہ سے انہوں سے مسلمانوں کی ٹری گراں قدر خدمات اسنجام دیرا نگریدی زبان کی اہمیت سے متعلق محمد عبفر تکھتے ہیں۔

> "جوانگریزی نهی جانت وه بلاستبه دیبا کے حالات سے بخوبی ماہر منہیں ، اور بے انگریزی سکھے بکا دیبا دار اور طرار منہیں ہوسکتا اور نہ سوائے اس زبان کے آج کل کوئی آلہ ذرکا ہے کا ہے ؟

انٹران کی نوآبادی میں مختلف اقوام ممالک اور مزام ہے لوگ تھے اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ ان میں اکثر میت مہند وسنتا بنوں کی تقی حس کا بیتجہ یہ مہوا کہ عسام استعمال کی زبان اور دفتر می زبان مہند وسنتا نی (اردو) قرار بالی مولوی محتصفے ہوئے محتصفے ہوئے م

" حب یہ لوگ آئیں ہیں مل کر بیٹھتے ہیں تو اپنی اپنی رہا ن میں بات جبیت کرتے ہیں گر بازار اور کچیر لوں کی زبان یہاں ہندوستانی ہے اس واسطے ہرآ دمی کونواہ وہ سی ملک کا ہو مہدوستانی زبان سیکھنا صرور پڑتا ہے بلکہ یے سیکھے تفوظ ہے روز کے بعد ہر آ دمی خود بخود ہندوستانی لولنے گفتا ہے کیونک حب تک کو بی آدمی مبدوستانی نہ ہو ہے افس کا گرزار ابنیں ہوسکتا یہ

رم الی موادی محرصفر مند بانی کے سے بہت کوششش کی گربے مودہ الکست میں الے میں الک سے اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اوری و میں اللہ میں الل

جماعت سے متھا ، ان کی حکومت نے "وہا بیکیس" کے جملہ المزمین کی رہا تی منظور کرلی جنائیہ بعد دسمبر ششاء کو ان کی رہائی کی اطلاع مولوی محمد حبفر کی بیوسی کو یا تی میت بیس مل گئی ۔

ور جنوری میشند کورباتی کا حکم محر حیفر کوانڈ بان بیں بلا۔ گران کی بیوی کو بھی عزفید کی منزا ہوئی کھی اور ابھی حرف ہم اسال گزرے تھے، انہوں سے اپنی بوی کی رہائی کی درخواست دی ، کیم مئی میشند کو ان کی بیوی کی رہائی کا حکم کھی آگیا۔

اتفاق سے ان کو اس وقت جِعاہ کا حمل کھا ، بہذا جھ ماہ مزید کھی زاپڑا اس دورا ن میں محد حیفر سے اپناتمام اسباب فروخت کیا اور مکان کو وقف کر کے مسجر منبانی جائی جسکی ڈیٹی کھنے سے اجازت بہنیں دی ۔

قر نومبرسن او المعداندان الله المعداندان الله المحرار المورسة المحرار المحرار المحرار المحرك المحرك المرابة المحرك المرابة المحروبية المحروبية المحروبية المحروبية المحروبية المحروبية المحروبية المحروبية المحارة المال كالمعداس مردم المركوسرزين وطن و كجين المحروبية المحارة المال كالمعداس مردم المركوسرزين وطن و كجين المحروبية ال

البالدين سكونت وانتقال الدوى محد معفرازارا بالدكيبي

رہے گئے ،اس زمانہ میں مولوی جعفر کے ایک شاگر دکیبان کھیل کمیب انبالہ می جرافی مقا کہ کہا کہ اپنی شاگر دکیبان کھیل کمیب انبالہ می جرافی کھا اکر دہ بالیا مقا اکر دہ بالیا ختم کرائیں میں دو ہے ماہانہ اپنی طرف سے مقرد کردے دوسے انگریزوں کے جرافانے سے مقرد کردے دوسے انگریزوں کے جرفانے سے میں کہتاں جیس دو ہے با جاتے تھے ۔اپریل میں کا تبادلہ ہوگیا تو مولوی جوز

بردس کنگرانی ہوگئ میک فروری شماع میں خود بخود مکومت نے بہ پاب ریال مولوی فی خود بخود مکومت نے بہ پاب ریال مولوی فی خود بخود ملائق دی مشالات سے محد معفر تھا بیری دی شمالات کا محلی ذکر کر دیا کہ محد معفر تھا بیری سے الاقات کی مگر ساتھ ہی ساتھ اپنی عدم واقفیت کا بھی ذکر کر دیا کہ مولوی تھا بیری تواب خطمت کی خال مقین کرنال مولوی تھا بیری تواب خطمت کی خال میں کرنال دورہ ہوگئے سے میرالات اس کی خواب کے بیال خار عام ہوگئے سے میرالات اس کی خدا بیری کا دی اورہ خال میں مولوی تھا دیں مات اس کرنال ہیں مات اس مولی محاد ب نے ان کی خدا بیرستی ، نیکو کاری اورہ خال تھا دورہ کا اس مولوں کا دی اورہ خال تھا تھا دورہ کا دی مولی ماح ب نے ان کی خدا بیرستی ، نیکو کاری اورہ خال تھا تھا دورہ کا دی مولی ماح ب نے ان کی خدا بیرستی ، نیکو کاری اورہ خال تھا تھا دورہ کا دی مولی ماح ب نے ان کی خدا بیرستی ، نیکو کاری اورہ خال تھا دورہ کا دی مولوں خاص ذکر کر کیا ہے۔

المولوى محد حبفر كوتصنيف وتاليف سيفاص شغف تفاكي كما بول

الم المح حجمة من المولاي في مولاي في م

کے ای تقالی اس کا خلاصہ مقدمہ انبالہ میں پیشی ہوا۔ و کیم ہرطرے اسی خلاصہ کو اپنی کتا ب کا اس کا خلاصہ مانس اس کی شامل کردیا۔ کتاب کا آغاز اس کا طرح ہوتا ہے کا

له رساله اشاعت السنه دلامود ، جلدعث شاره علا متم

ت مسلیم التواریخ از صونی محد اکبرعلی ، جالتد حرص و اور ا

ته كتوب مولانا علام رسول مهر بنام محد الدب قادرى مودف المكترية

كلة أورانترين سان مت

"يس لنديات بشكل كروزم ردى الجيشاني سيكفني شروع كى ہے،اس كا افتقام اللائے بالخديس ہے، بيس سےاسي می فاص طریقه کی بروی بنیں کی، میں سے صرف وہ واقعات كمريم بي حن كالعلق دين و دنياس بي اورجن بي بي ك وقدا فوقدا حصة بيا مزيد برآن مين ينظام كردينا جابتا بونك يه دينا فاني ہے۔ انسان، جن، فرشتے، حيوانات يا نباتات جوكونى بعى اس دنياس بيدا مواسه ابين وقت مقررير فن موجائے گا۔ سوائے فدائی ڈات سے اور کوئی بمیشہ رہنے والابنيس جو كوئي مجي اس دني بي بيدا موا وه برارسال مك كيول مذ زنده رسيم، آخرا فسوس ا ودندامت كے

جزارًا تلمان وبورط بلير ك وي كشر مجري المقرو کا ب مرتب کی اس کا ب کی تیاری میں مولوی محد حبفرنے میجریرا کھر وکی ایک پوری در دی که ۱ وراس آیس پور ط بلیرکاترجمهی مو لوی محد حعفر نے کیا

جوچيد چاہے ک

اس كتاب كاتار يخ بيب " به سي المراد المرين الم المرين الم المرين الم المرين الم المرين الم المرين الم المرين المر به كتاب ووحصول بيمل بعص بين بيها حصد توجز ائر الله مان وبورط بلير مح مالات و

کے جزائرانڈ مان ولورٹ ك تاريخ يودك بلير د تاريخ عجيب ، ص بیریں حبق در نقشه جاست ا ور دیورغی مرتب ہوئیں وہ سب مولوی محد معفرتحایتری فرتبيس. (تاريخ عجيب) صير

واقعات سے متعلق ہے اوردومرے حصد ہیں ان جزائر الحران یں تبلیں مشہور زبانوں سے روزمرہ کی حروریات سے جھوسٹے جھوسٹے جملے اورا سمار فائق بادی "کے طرزمرارد و تعلوں کے ساتھ ملکھ ہیں یہ کتاب سلید سے معلوں کے ساتھ ملکھ ہیں یہ کتاب سلید سے معلوں کے ساتھ ملکھ ہیں یہ کتاب سلید سے معلوں کے سبب نا لیف کے متعلق مولوی محد حبفر لکھتے ہیں۔

" روت دراز سے بہت سے صاحب ہوگوں کی جھے نبان اردو اناگری اور فاری سیھے تھے یہ فرمائش کھی کہ ارد وروج پوٹرلیرس کوئی ایک تا ب تصنیف کی جائے کہ جس یہا کے لوگوں کوارد وسیھے تی ہدا دراس کے سواستے اور بہت سے لوگوں کوارد وسیھے بیں مدد لیے اوراس کے سواستے اور بہت سے لوگوں کی مدت سے یہ تمنائھی کہ ایک کتاب تاریخ بورٹ بلیرجس بیں بیہاں کی آبادی اورا وضاع واطوار و بہت و قانون و ذبان نحت کھ پورٹ بلیرو صال جبگیباں جزائز ہوا کا مفصل درج ہو، تصنیف کر کے غیر جانبدار مہتد کے لوگوں کو بھی بیہاں کے جائبات سے آگاہ کیا جا ہے سوان و و نوں بخصی بیہاں کے جائبات سے آگاہ کیا جا ہے سوان و و نوں عرصوں سے رفتے ہو جائے کے واسطے اس خاکسار محمد جعفر میر مشی سے رون طور سے کے واسطے اس خاکسار محمد حجفر میر مشی سے دون طور سے کہ کے واسطے اس خاکسار محمد حجفر میر مشی سے دون طور سے کہ کا میں خاری کے دیا۔

یک تابی فعلوں پُرتم ہے پہلی فعل بیں جزائرا نظران و پور طابر کے محل و قوع آبادی جغرافیا کی حالات، مقامی با مشندوں نیز دوسے عجا بہات کا ذکر ہے وکسسر کا فعل بین انتظامی امور کا ذکر ہے۔ جزائرانظمان پرانگریزوں کے قبضہ کرنے سے اس وقت تک سات میر نظر شام مقرر موسے تھے ان حکام کے عہد کے خاص خاص واقعات اوران کی انتظامی اور آ بینی کارگزادیوں کا ذکر ہے جیسری

فعلین لارڈمیوگورز جزا کے حتل سے جنم دید واقعات فقیس سے بیان کئے گئے ہیں، چون فضل میں مروجہ دستورالعی اوران قوانین کا ذکر ہے جن کا دقتاً فوقاً جزائر انڈ مان میں نفا ذہوتا رہا ہے۔ پانچوی فصل جزائر انڈ مان و لورٹ بلیر کی مروجہ زبانوں اور وہاں سے دیگر ممالک سے باشندوں کے طرز محالترت اور عادات والحوار کے بیان پر فران کا کے مفصل ہو تا ہو تا ہو تا جو ترکی ہوئی ہو یا ہے آ خرکما ب میں ایک مختصر سی کرمے تکھے ہیں۔ اوران کا کی فصل ہو شوارہ میں دیا ہے آ خرکما ب میں ایک مختصر سی فر نہگ شامل کی ہے ، اس کتاب کا قطعتا دین کے تصنیف مولوی ایوب فال فر نہگ شامل کی ہے ، اس کتاب کا قطعتا دین کے تصنیف مولوی ایوب فال کی ہے ، اس کتاب کا قطعتا دین کے تصنیف مولوی ایوب فال کی ہو اور کا لکھا احوال منی جنوب کی خواہش جو کی کا میں جو کی خواہش جو کی کا میں جو کی خواہش جو کی کا میاب کا کھی کے سے "تاریخ عجیب" تاریخ عجیب" ناریخ عربیب میں میں کا میاب کو کی خواہش جو کی کو ایوس جو کی کو دواہش جو کی کے خواہش جو کی کو دواہش جو کی کو دواہش جو کی کو دواہش حو کی کو دواہش حوالی کی کو دواہش حوالی کو دواہش کی کو دواہش حوالی کو دواہش کی کو دواہش کی دواہش کو دواہش کو دواہش کو دواہش کی دواہش کو دواہش کی دواہش کو دواہش کو دواہش کی دواہش کو دواہش کو دواہش کی دواہش کو دواہش کو دواہش کو دواہش کو دواہش کو دواہش کی دواہش کو دواہش کو دواہش کو دواہش کی دواہش کو دواہش کو دواہش کو دواہش کی دواہش کو دواہش کو دواہش کی دواہش کو دواہش کو دواہش کو دواہش کی دواہش کو دوا

مولوی محد حیفر نے پر کتاب سردار عجیل تاکھ فرس کے نام معنون کی ہے ڈپٹی پیر شائلہ بین کے نام معنون کی ہے ڈپٹی پیر شائلہ بین کا دوسراا میلی نین کا میں مولوی محد جغمری نظر تالی کے بعد دو بارہ شائع میں مولوی محد جغمری نظر تالی کے بعد دو بارہ شائع میں اس کا دوسراا میلی تابی کی میں مولوی محد جغمری نظر تالی کے بعد دو بارہ شائع میں مولوی محد جغمری نظر تالی کے بعد دو بارہ شائع میں مولوی محد جغمری نظر تالی کے بعد دو بارہ شائع میں اس کا دوسراا میں تھی کا بین میں تھی کا فصل حذف کر دی گئی ہے ۔ اب یہ کتا ب

له سردار بگیدل منگر قصبه دواله ضلع میالکوش کے بات ندے اور فاندانی رئیس تھے بود کے بات درصی میں پولیس افسر کھے۔ ہا جنوری تک ایکواکر اسسٹنظ مقرر ہوئے پورٹ بلیر بہو بخت کا میں افسر کھے۔ ہا جنوری تک ایک اکر اسسٹنظ مقرر ہوئے پورٹ بلیر بہو بخت کے دستاہ میں پور بلیر کے سپر خط خط ہو تاریخ بخبیب صلاح ، صلا ، صلا ، صلا ، صلا ، صلا ، صلا ہا میں تمان کے خوش می سے تاریخ بخبیب کا پہلا اولیش نہا رہ باس اور دو مرااید بیش پاکسان شاکل سوسا می کراچی کے کتب فاندیں موجو دہے۔ سوسا می کراچی کے کتب فاندیں موجو دہے۔

بین کیا گیا ہے ، جو محصو وغیرہ سے بین آئے جو سخفے باب یں نامور خلفاری قبرست اور ان کے عزوری حالات درج ہیں بانخویں باب میں سیر غبرید کے دہ معانیب ہی جو اننون وقت افونتا روسار وخوانین وغیرہ کو تکھے تھے۔

اس تنابيح كابهلا المريش في سلاص من مطبع فاروق دمل سے شاتع بوا اس كا بعد صوفی كمينى بن طرى بهاؤ الدين سے غالبًا دومر تبه شاتع بوا۔

اس کی بر کے مطالعے سے بیات واضح ہوئی کہ مولف نے اسلام کے ناب کرنے کو کوئی کے مولف نے اسلام کے ناب کرنے کی کوشش کی کرجہا دکی تحریف ازا ول تا آخر سکھوں کے خلاف کھی انگریزوں سے واسطر نہ تھا ، اورسیدا حمز تہدی جماعت مجاہدین کے سرگرم ارکان کو انگریزوں سے کوئی دی جمز عبد جماعت کے خاص راز وار تھے ۔ جس کرنتے ہیں امہوں نے نو فناک کلیفیں اٹھا بین، گھر بارٹیا یا، مزاروں کی منقولدا ورغیم منقولہ جا میں مجروم ہوئے ، بیوی بچے چھٹے ، عزت و دولت سے کی منقولہ اورغیم منقولہ جا میں اٹھا یہ منازوں اور بیارٹا ول (جزائر انڈو مان) بی قیدی کی حیثیت سے گزارے ۔ جب کالے بانی سے دام ہورک آئے تو بولیس کی باب دیوں اور کی کے تیت کے اسلام کا پر در عمل ہواکہ اس میں میں منازوں اور معمانے آلام کا پر در عمل ہواکہ انہوں نے نگر ایٹوں سے بھی واسط پڑاان حالات اور معمانے آلام کا پر در عمل ہواکہ انہوں نے اس مرقع بیں صلحت کے فلم سے نقش و نگار مجر سے کی کوشسش کی سے ور نہ حقیقت اس مرقع بیں صلحت کور نہ حقیقت این میں میں میں اور خابر ہے۔

مولوی محرح بفرخمانیسری نے قادیانیت کے رومیں یہ رسالہ تکھانتھا حس کی نشاندہی مولاناعطا التر

تانيداسماني

صنیف شادح سنن ابی نسائی (مدیر الاعتصام لابود) سے کی ہے ایکے پاس کا ایک خموجود

مولوی محترجفر تھانیسری نے سوانخ احدی کے فاتمہ بن مجی قا دیا نیت کے سلسلے یں بعض چنگیاں لیہ یں جولائی ششادہ میں یہ رسالہ شائع ہوا تھا ۔

المال الی حقیقت بیں یا گا باریخ پورٹ بلیر کا دوسراحصہ باتھہ ہے جب محترف اللہ مان سے والیں آئے تواجبا جا بواعرہ میں مولوی محد محبورانڈ مان سے والیں آئے تواجبا جا استخفرسی کے حالات پوچھے شسر دع کئے مولوی صاحبے استخفرسی کتاب بیں ابنی گرفتاری ، مقدمے ، قید ، سفرانڈ مان کی زنرگی اور دہائی کے حالات نہایت نے ایف اریس کھے ہیں بنود مکھے ہیں۔

میری دالیا نثرمان کے بعد جب برا کید دوست سے جس سے
میری دات ہوئی میری قید سبت سالہ اور سف را وران جزائر
کی کیفیت پھنی نشروع کی تو ہرا کیشخص کے دوبرد ایک
سبت سالہ تواریخ کا بیان کر نادشوا سمجھ کر کچے شروری خوری والی حالات و وا قعات جو اس مدت بیس سال بی تجھ کو بیش آت ختصراً واسطے ملاحظہ ناظرین کے لکھ دیا
بوں کہ سبائل اور مستنفسر کے دوبرد اس کو
بیش کر دوں ''

اس کتاب کا پہلاا ڈلیش ٹمیل پرلیس دا نبالہ ؟) میں با ہتمام سٹنے تھی ی بڑی تفظیع پرسٹنا نئے ہوا تھا۔ اس کے بعد صوبی کمبینی بنیڈی بہاؤ الدین نے آخر سے بچھ حصد حذف کرکے کئی اڈلیشن شائع سے ج

اسلام كركات و تحاسن وعبادات وغيره پر بدكتاب مكمى ہے سركار برطابيد كى خوبال محى

بر کات اسلام

ا ملاحظ مرد تواریخ عجیب صده سه کالایا بی کاببلاا میدسین ، سیس عد اقبال عبد دی دا ایمور) کے کتب خانے میں ملا .

بیان کی ہیں۔اس کے بعدی محرجعفر نظائمیسری برسے گوریمند طے نے پابند باں اسٹالیں اس کا بہلااڈ کیشن محموال طابع دہلی میں شاتع ہوا۔اس کمیاب کیا بکالشخہ ہمیں جناب محرافتبال محبد دی کے کتب خانے ہیں ہم دست ہوا۔

مكتبالسلفيد ملتان من بھی بید مرتبہ شائع کیا ہے متبان کا بیرسین هست اعلیہ کے بعد شائع ہوا ہے کیونکہ نا نشر نے آخر کتا ہیں ولوی کی سے حالات شامل کر دھٹے جو سیرت سیدا حد مشہید مولوی الوالحن علی ندوی سے ماخوذ ہیں ۔

ستاستاه مين قبال اكيديمي لابهور الناك المدائية في اليه مجابد كي دائرى المدين شاتع كيا ايك مجابد كي دائرى كي عنوان سفيني اكيديمي وحيدرآ باد دكن به ن شاكع كيا يه داستان التي دليب كم فتلف رسائل وجرا تدبي بالا قباط شاكع بهوئى بهست العربي الارشا وجديد المرائي الارشاد وجديد المرائي المرائلة من چنان ولا بهور بين قسط وارشاكع بهوئى الم كاب سقدر دليب كه باد بار شريط كوجي عابات وحد معفر المحضر بين -

"اس فصے کو ایک کہانی ایک سل ایک فوجد اری کا ترجم نہ سمجھو بلکہ یہ قصہ ایک بھو بلکہ یہ معمولیک کا ترجم نہ سمجھو بلکہ یہ قصہ ایک بلاغظ یہ میں کو باربار خود مراحظ کر سے عبرت کرتا جا ہے ''

درحقیقت سیدا حرشہیری تحریک سے سلسلے میں مولوی تحد تعفر کے یہ فو ذاہشت مالات ایک تی دستا ویز ہیں اور یہ وہ اصل مافذ ہے کہ جس سے بہت کالیی باتیں معلوم ہوتی ہیں جوکسی دوستے ور لیعہ سے معلوم نہیں ہو گئی تقییں ۔
معلوم ہوتی ہیں جوکسی دوستے ور لیعہ سے معلوم نہیں ہو گئی تقییں ۔
راقم الحروف کے مقدمے ، حواشی اور تعلیقات کے ساتھ اس کتاب کالا پائی '' ور اس کے عقدمے ، حواشی اور تعلیقات کے ساتھ اس کتاب کالا پائی '' ور اس کے عقدمے ، کاایک ایڈ ایش سلمان اکیڈی کراجی سے مقداد میں شاکع ہوا ہے۔

## جهاد بنومان كرهمى (اجودهيا) ههماء

ابردها بندود ما منه ورقاع المنه ورقاع المناه ورقاع المناه ورقال الوالمنصورها و صفارة بكا على معلام المناه ورقاع المنه ورقاء كما جاتا من كاس كوبنومان جي سط عهدي المجدي المجار المنه بندو براك بهرت منه ورتفاء كما جاتا من كانفاق سيما ابني دلول لواب خواب بين الميظ درت وسط المرود و المرود المجارام كي طون رجوع كياء اس سعاد عاكى اورالا المعاد و المناه منا و بنا مندر تعيم كما الما الدواب صاحب من ياب بوكة و بن مود كي السلطين الواب صاحب و اسلام كالمود المناه المعاد المناه المن

ا الجهدام براگی انتماس منود که در او ده می خوابد کرجا منومان تعمیر سازد - لهندام قوم می شود که هدا و ده می خوابد کرجا او نشود که معرسازد - لهندام قوم می شود که صدیب متمرض احوال او نشود و خوروا عانت لازم داند که بخاطر جمیع در آنجا بوده بعبا دت المی و و عائد مر داند و "

نواب شجاع الدوله لے بھر اپنے عہد ہیں اس مسلم کی تخبد میر کی چنا کیم متصدیوں کو مکھاکہ سے

" ا بصدام براگی باغ و مکان بنو مان بارے سکونت فقرار دربابده مرکوره ا صدات ساخت و اصرے مزاحم نشره لبندا نوشته می شود کرالحال مرکوره ا حداث ساخت و احد من الوجو محوانق معمول متحرص نشره

ما المع تا يخ اود ه (حقيم) أركيم فم الني دام بيرى و تول كشور بري كلفتو المواد) مداوا

امورات متعلقه مورد برداخت منوده باستند کفقرار بخاطر مجی در آنجاسکونت دارند، درس باب تاکیددا نندوسب کمسطور بعل آرند \*\* ۱۵ ردیع الادل شاله ه

اجودھا میں سلانوں کی چار تجدیں گئیں، ایک سجد با برباد شاہ کی تعدر کردہ بنائی جاتی ہے۔ دوسری سجد دام گھاٹ سے قریب فدائی خال حو بدیلا سے بنوائی تھی ایک سجد عین قلعہ سے اندر بھی اور چوتی سجدادرنگ زیر جا لمگیر کی بنوائی ہوئی تھی ۔ بند دوں کو جب بھی موقع مان مصاحد کی بے حریتی کرتے تھے ۔ ان کے محراب دام برخراب کرڈوا لئے تھے اوران سے انہوا کی کوشسٹ کرتے تھے ۔ یک مرتبہ مبند و وں سے فدائی خال صوبہ پار کی کوشسٹ کرتے تھے ۔ یک مرتبہ مبند و وں سے فدائی خال صوبہ پار کی کوشسٹ کرتے تھے ۔ یک مرتبہ مبند و وں سے فدائی خال صوبہ پار کی کوشسٹ کرتے تھے ۔ یک مرتبہ مبند و وں سے فدائی خال صوبہ پار کا تھی کو اس کی کو اجرار را میں کے ان کے جہدی مہنت کو معاف ہوگیا تواس سے اس بھی کو اس کی مور تی رکھ لی اور اس کی متعلقہ زین ہوا کی کو گھڑی بہنا کر مہنو بان کی مور تی رکھ لی اور اس کا مرمنو بان کی مور تی رکھ لی اور اس کا مرمنو بان بھی کے رکھ دیا ۔

جب نوابان اوده کی توت کو صنعف بواا ورتعلقه داری بندووں کو ملنے لگی توبدو تعلقه دار بنهایت خود سر بو گئے ۔ راجه درشن سنگھ کی نظامت سے زملے بین بندووں کا ذور جُره گیا ابنوں نے بنو مان بیھک کی کھفا زمین برایک چہارد یواری قام کر لی اور گا آئی کی قال ایک قلعه بنا یا ابنوں نے بنو مان بیھک کی کھفا زمین برایک چہارد یواری قام کر لی اور گا اور گا وکشی تک مبنوان گڑھی اس کانام رکھا مسلیا نوں کی بنر میں آؤلوی افزان کی افزان کی اور گا وکشی تک مبند کر دی نو اب محد علی شاہ کے زبان بیسا وان کی اور کا وکشی تک مبند کر دی نو اب محد علی شاہ کے زبان بیسا وان کی اور کا وکشی تک مبند کر دی نو اب محد علی شاہ کے زبان بیسا وان کی اور کا وکشی تک مبند کر دی نو اب محد علی شاہ کے زبان بیسا وان کی اور کا وکشی تک مبند کر دی نو اب محد علی شاہ میں والی بود گئی ہے۔

واجدعلى شاه كرز مانديس حالت اوريحى خراب بوكى براكيول يزبارى مجديس بت خانه

قائم کیا ۔ نوائی فال کی سجد کوخرا ہے کیا ، قلعہ کی سجد بہتی ، عالمگری سجد کوجی اقتصان بہر خیایا سائے الدھ میں شاہ غلام جین سے مولوی محمد صالح کی مدد سے اجود صبا کی مساجد کو ہند وؤں کے قبضہ سے نکائی جا ہا اور اس کے لئے جہا دکا اعلان کو دیا اور گومتی کے بالہ محمدی جھنٹ کے آئی کم کیا ۔ احسان علی فال رسالدادان کا مدد گار ہوا ، رشم علی فال اور بہا در علی فال ہی مال اور بہا در علی فال ہی مال میں وردگار مولی ملی فال میں مالی فال میں مالی فال میں مالی فال میں کے بعد تو بہت سے مسلمان ان کے معین و مددگار مولی مگر مولی فیل فال ہوگئے مسلمان ہوئے اس محافظ میں جاعت میں فیل میں فیل میں ہوگئے مسلمان ہوئے ان کوفیض آباد نہ جائے دیا شاہ غلام حین نے کھنٹو کا اعلام میں نے کھنٹو کا راست لیا جولوگ فیض آباد ہوئے ان کوفیض آباد نہ جائے دیا شاہ غلام حین نے کھنٹو کا داست لیا جولوگ فیض آباد ہوئے گئے ان کوشن آباد نہ جائے دیا شاہ غلام حین نے کھنٹو کا داست لیا جولوگ فیض آباد ہوئے گئے ان کوشن آباد نہ جائے دیا شاہ غلام حین نے کھنٹو کا داست لیا جولوگ فیض آباد ہوئے گئے ان کوشن ارتصیس کو تو ال اور کیشان الیکر نوڑولئے دار سے دیا جولوگ فیض آباد ہوئے گئے ان کوشن ارتصیس کو تو ال اور کیشان الیکر نوڑولئے دیا ہوئے کا دیا ہوئے کی دیا ہوئے کی دار کی دیا ہوئے کے کہ دیا ہوئے کی دیا ہوئے کو دیا ہوئے کی دیا ہوئے کو دیا ہوئے کی دو دیا ہوئے کی دو دیا ہوئے کی دیا ہوئے کی دیا ہوئے کی دو در کی دیا ہوئے کی دو دیا ہوئے کی دیا ہوئے کی دو دیا ہوئے کی دیا ہوئے کی دیا ہوئے کی دو در کی دو در کی دیا ہوئے کی دیا ہوئے کی دو دیا ہوئے کی دو در کی دیا ہوئے کی دو در کی دو در کی

آغار جہا و اجرائ قدی خروا بولیت اور کو بوتی تو انہوں نے آغای فائل اور نعم ایک کوتوال کو مجری تو انہوں نے آغای فائل اور نعم اور اس کے بعد خود بھی بہری تھے اور اس اس کے بعد خود بھی بہری تھے اور اس کے بعد فود بھی بہری است کرائے کی کوشسش کرنے لگے ، کہتا ان الیکن ٹھر آ ر، مرز امنع مبک اور مرز ااعلیٰ علی نے مسلمانوں کو شاہ فلا جین کی مدد سے بازد کھا گر بھی بھی شاہ فلام جین اور مولوی محد صالح کے باس سؤسوا سوا سوآ دمی جمع ہو تھے، مگر اس کے بدخلاف براگیوں کی مدد کو راجہ مان منگولاجہ کشن دت باللہ سے اور دوسے مب ور میں میں دور میں بوری میں دو کو دا جہ مان منگولاجہ کشن دت باللہ سے اور دوسے مب دور میں بداروں کے آدمی جوت و درجوت بہری کے گئاس طرح کم دبیش دس برا رہندہ حمیج ہو گئے تھا

ار و يقعده الناه كو قريب بين سوك مسلمان بهو سكم اورا بهنون جمعه كى نما نه بابري سجد مسلمان بهو سكم اورا بهنون جمعه كى نما نه بابري سجد مسجد من جابى ، جب براگيون كومعلوم بوا توا بهون كم مسجد كوچا دول طرت مسح بريد بيا و در مركارى افرح بيك رشوت كها چكه تقعاس سنة موقع سعم بط سكم مرز ا

ا تاریخ اوده (حدینیم) علی و حدیقی شهدا صد صدی که تا ریخ اوده احمدینیم) صفح .

رجب على ميك سرور تكفته بال

"ناظم سلطان بور کا نائب علی علی ہے اسے کہتے ہیں مخنت شقی ہے مسلما نول کوروکا کہا دور وز جب رمو دنگا ندکردیم نیصلہ کردیں گے، رشوت بہلے سے کھا جا کھا زرنقد کیسنیں آجکا کھا ارزنقد کیسنیں آجکا کھا :

مسلان مرا مار المرا ماده بوگے آخر کارسرکاری بیا دوں اورسواروں سے
دفع شرکیا، عرض کرینہ گاماتنی دیر رہا کہ مسلمان نماز جمعہ ادا نہ کرسے دوسرے دن کیتان
جری جی کیتاں آر کے پاسل جو دھیا بہور کے گیا ، دونوں گریزوں سے مسجد کو دکھا تواس
میں کواٹر نہ کھا بہوں نے کواٹو لگانے کامشورہ دیا شاہ فلام حین نے بیگم بورہ سطیک
جوٹری کواٹر منگوات چار پاپنے عجابد و ہاں بہونے گئے بیراگیوں کوجب معلوا ہواہوا گولیوں
سے اپنی طاقت وی جب سلمانان سجد کو خرج وئی تو وہ جی مدد کوروانہ ہو گئے گران کو راست
دا دشجاعت دی جب سلمانان سجد کو خرج وئی تو وہ جی مدد کوروانہ ہو گئے گران کو راست
میں راجہ مان منگھ کے آدمیوں سے روک بیاآ خربہاں بھی گھسان کامقالم ہوا اور کھانوں
میں راجہ مان منگھ کے آدمیوں سے روک بیاآ خربہاں بھی گھسان کامقالم ہوا اور کھانوں
سے متعاملہ میں مندوزیا دہ گھیت رہے تے بین مینہ برسنے سکا اور بدلی جھائی اسلام حسین ما حرب یوروائیں آگئے۔

منان علام جسنس کی تنمہا و است ایک بیزی فرق کھا نالا یا یہ وگ کی وقت کے بھو کے تھے، دسترخوان کچھ یا ، جا ای مزی اورا لیگر ٹھر آ رہے کہ لاہیجا کہ تم کمری کھو لدو اورا طیبنان سے کھا نا کھا و اور تحد سے مزیکا تم سے کوئی نہ بولے گا، دو نوں انگریز و اعلیٰ علی اور مولینان سے کھا نا کھا و اور توب ہے ہمراہ وہاں سے بعظ کے ایسی کھٹری نہ گذری کھی کے مزاد وہاں سے بعظ کے ایسی کھٹری نہ گذری کھی کے مزاد وہاں سے بعظ کے ایسی کھٹری نہ گذری کھی کے مزاد وہاں سے بعظ کے ایسی اور ایک کو کھے ہم

ئ انشائے سرود المجموعہ مکا نیب مرزا رجب علی بیگ سرودلکھنوی) مرجب مرزا احد علی (اول کستور برلس لکھنو میں المجری میں

چرے کرشاہ غلام حین کے ہمراہیوں پرگولیال برسانی شروع کردیں ہسجد ہیں داخل ہوکر کرسامانوں کافنس عام کیاا وران کے جم سے کڑے کڑے کرڈالے اکتر ملمانوں کے کلوں ہی قرآن شرلیب بڑے ہوئے تھے جن کے پرزے پرزے کرکے پانو وسے روندا اور جلایا اور مسجد کو نقصان بہونی یا ۔ مرزا رجب علی بیگ سے مسرور لکھتے ہیں ۔

" مترملان تیس چالیس قدر آن شبهدید وئے - سی پاروں کو مزار بارہ کیا ،کھر جلا تے کھے نورے کے مہرلوں کے دانے بتا ہے ۔ ا

داجر علی شاه کی فوج کی موجو دگی میں یہ سب کچے ہوا اس دن مقولین کی لاشیں مجاگورو کفن ٹیری بہن، دوستے دن شارحب بن کو توال نے مسجد کے دروا زے بہا بکہ کڑھا کھد واکر سب کو ایک جگہ دفن کرادیا ، کسٹی اس و اقعد کی تا دیخ "بلغ البطی بجالہ" سے کالی ہے انفسل التوایی نے مصنف رام شہائے تما نے اس و اقعد کی تا دیخ بیم ہے مصنف رام شہائے تما نے اس و اقعد کی تا دیخ بیم ہے مسلمانوں کو شہد کو کم سمبہ تاب سب کہ میں ہوتے ہوم کیا سکو بجالیا ہے مسلمانوں کو شہد کرنے کے معد میں الدین جد براگی مسجد ہیں جو تیاں بہن کردافل ہوتے ہوم کیا سکو بجالیا ہے کہ البین جد رائی علی کی زبانی بیان کرتے ہیں ۔ قیمالت و درائی علی کی زبانی بیان کرتے ہیں ۔ فیمال الدین جد رائی علی کی زبانی بیان کرتے ہیں ۔ فیمالت کے مواقع کیا اور درائی علی کی زبانی بیان کرتے ہیں ۔ اور میراک کردائی البیان کردے کیا اور درائی کی اور درائی کی اور درائی کیا ورد کو کیا اور درائی کی اور درائی کی اور درائی کی اور درائی کی درائی کی درائی کردے کو درائی کی کی درائی کی کی درائی کی درا

ان انشائے سرورد مجموعہ مکاتیب مزدا دجب علی بیگ مرود کھنوی ، مرتبہ مرزا تعظی (فول کشور برس مکھنو کشندا میں کا دوم انہ برس مکھنو کشندا میں کا دوم انہ کا الدین حید دو انول کٹور میرس مکھنو ۔ مرح انہ مسلا کا الدین حید دو نول کٹور میرس مکھنو ۔ مرح انہ مسلا کا اددو حدیث مھن وصلا کا مدوم کے اودو حدیث مھن وصلا کا مدوم کے اودو حدیث مھن وصلا کا مدالا

مسجدیں ہو بہنے سکا اور قرآن شریف جو اکثر وں کے حاس تھا برزے برزے کرے معاذ اللہ! بالووں سے

فرائی و مراه در جلادیا یا مولوی می از الدین مولوی می الدین مولوی می الدین مولوی می الدین مولوی می الدین مولوی حفظ الند دارد عند علالت فیض آبادا ورمولوی سید محمد میش نما زاجو دهیا جائیل و در کمل تحقیقات کر کے حضور شاہی بی بیش کریں ۱۲ ذی الجرائی ای کی یہ و فد تکھنو سے دوان ہوا اور دہال بیوریخ کر تحقیقات شروع کی مسند و مسلمانوں کے بیانات لئے، رہے بہنومان کر کھی میں کے پاس مجد کا جو تا بھی ان کمل فہرست اور بعض کے مسابق میں میں ان گوا ہوں کی کمل فہرست اور بعض کے مسابق میں ان گوا ہوں کی کمل فہرست اور بعض کے بیانات دی تھی ہوں کے میں ان گوا ہوں کی کمل فہرست اور بعض کے بیانات دی تے گئی ہیں دی میں ان گوا ہوں کی کمل فہرست اور بعض کے بیانات دی گئی ہیں ۔

مولوی نهال لدین نے وہ کیفیت حضور شاہی ہیں ہیں گی اور سیرکام ہونا ہیان کیا گر اور سیرکام ہونا ہیان کیا گر گر ابو درباری ساز شول اولا غراص نفسا نی کاکہ کچھ توگوں نے علی فتی وزیر سے کہا یک ہیں ہیں ہیں ہیں ہونے ہونو لول سے مرتب کی ہے ، کیہ طرفہ ہے ، راجہ مان مگھ اور آغا علی کو بھی جائے اوران سے تحقیقات کر ائی جائے۔ یہ لوگ اندرو نی طور پر مہنتوں سے ملکے منظے ، اوران سے منظی گرم کر لی بھتی ، وزیر خودیہ چا ہتا تھا ، اس لے راجہ مان سکھ و و منظی کو اجود ھیا روا کہ مان سکھ و و میا پہر پنے تو مسلمانوں کو سخت دھکیاں دیں اغا کی کو اجود ھیا روان کا معا ملکھا ہی ، ایک ملے خاص اورانا مرمز شب کرا کے مکاری سے توان کا معا ملکھا ہی ، ایک ملے خاص اورانا آنفاقی مہنیں ہے ، وزیر کو حب بخری سے بھی کو شروا دربا دشاہ کو طف کرے کا فساد اورنا آنفاقی مہنیں ہے ، وزیر کو حب بخری سے بوئی خوش ہوا دربا دشاہ کو طف کرے گا۔

سه صدیقه شهدارصد وقیطالتوا یخ ملددوی ص ۱۱۱ و ۱۱۵ و ۱۱ن مریخ تحریری بیانات آشداد او که مدان مریخ تحریری بیانات آشداد او که با وجود راج درگایرشاد که میدادی او در دفتر سوم از راج درگایرشاد مطبقه لکهنو ششدای ص ۱۰۰ مروم از راج درگایرشاد مطبقه لکهنو ششدای ص ۲۰۰ مروم از راج درگایرشاد مطبقه لکهنو ششدای ص ۲۰۰ مروم در درگایرشاد می اود صحصه تیجم می ۲۰۰ مروم و صدیقه شدار می ۱۲-۲۲ م

اس كوسير ون مسلمانون كي تقل قرآن شريب كى بدهمتى اورامندام مجد كالطلق ل بنوار يفقى واجرى شاه كى حكومت -

جب يہ جر سكفنوا دراطراف ين عملى توعوام وخواص كے كان كھوے بوئے بسراكيوں

کی یہ جرآت اور حکومت کی لیمی خاموتی آج ابنوں نے بنومان گردھی کی مجر کو ڈھایا ہے کل

وہ تکھنے کی مساجد سربہ اہتھ صاحت کریں گے جیانچہ مولوی عدالرزاق فرنگی محلی اورمو لوی

امرالدین علی وف مونوی امرعلی نے علم جها دبلندکیا اور براگیوں سے سجدواگر اشت کرانے

كااعلان كرديا اوركصنو ساميطي يبويخ اوروبال محدى حبث والصب كرديا جب على في

وذير كويه خريمونى توبهت تحرايا وداس كن فولاً مفتى محديوسف فرنگى تحلى كوطلب كيا اورات

کہاکہ فرنگی محل سے کن لوگوں سے ضا دمجایا ہے ، آپ جائے اوراس فتنہ کو دبائے جمفی

محديدست فرنجى محل بي جب يرجزلائ تووبال كرام يح كيا - حد لقيه سنبدا ك

مفتی دمحدیوسف صاحب نے بھی زبانی ، کوئی بات مےعزتی كى الحفا شركعي ، ايمان كى جيت اورجيا دران ركعي ي، وزيرا فقراس اورميرصفررعى حيكددار كالميطى روائيكا ان دونول يدمولوكام إلين على ادرمولوى عبدالرزاق سے كماك حضور كم دربرعلى تقى كميت بيك ته "تم كوكيون فطراب سي يط ندارك اس كايم يرداجب ہے، اگر خدا تح استدمم اس امرد بی میں سیاویتی کرس آو اس وفت تم كومناسي -یہ اوک دونین روز و بال عمرے اور آخریہ مخریر لکھدی "اگرمبی تابت بوگی تو نواب صاحب بها دراسی وقت بنوادی سے

ا وربراگیوں سے بے اوبی کا اُتقام کھی لیں گے ، اور اگر تابت ہوئی

تونجورى ب

ان اوگوں کا جاد دھی گیامولوی عبدالرزاق اس عبدو بیان میرد آوق کر کے مع اعوان و انھار اپنے گھرکو آگئے گرمولوی امیرالدین علی تشریف ندلاسے ، مولوی عبدالرزاق فیصب طلب اوا بسسے ملاقات کی نواب سے خلعت دیا گرمولوی عبدالرزاق نے آسکار کردیا اس کے بعد دوایک مرتب بھرملاقات کی ،جب دیکھا کہ نواب علی تقی تعیر مسجدیں لیا ہے لیے کرتا ہے تو این دائیں سے دوایک مرتب بھرملاقات کی ،جب دیکھا کہ نواب علی تقی تعیر مسجدیں لیا ہے لیے کرتا ہے تو این کا دیا ہے دوایک اواب علی تعیر اور اس کرتا ہے تو این کا دیا ہے دوایک اور اس کرتا ہے تو این کے دائیں کرتا ہے تو این کا دیا ہے دوایل کرتا ہے تو این کے دوایک کرتا ہے تو این کی این کا دوایک کرتا ہے تو دوایل کرتا ہے دوایل کرتا ہے تو دوایل کرتا ہے دوایل کے دوایل کے دوایل کی دوایل کرتا ہے تو دوایل کے دوایل کرتا ہے تو دوایل کرتا ہے دوایل کرتا ہے دوایل کے دوایل کرتا ہے دوایل کرتا ہے دوایل کے دوایل کرتا ہے دوایل کرتا ہے دوایل کے دوایل کرانوں کو دوایل کرتا ہے دوایل کرانوں کرانوں کرتا ہے دوایل کی دوایل کرانوں کرتا ہے دوایل کرانوں کرتا ہے دوایل کرانوں کرتا ہے دوایل کرانوں کرانوں کرتا ہے دوایل کرانوں کرتا ہے دوایل کرانوں کرانوں کرانوں کرانوں کرانوں کرتا ہے دوایل کرانوں کرانو

وربركي فلندا بكيري دوي عيد الزاق كدالس ت حير مي وزير كواطمينان وربركي فلندا بكيري ريواس من حصور شاه بن عرص كياكريه ساد فساد

بیرالدوا خواجرمراکا ہے ۔ صورت یہ کئی کہ وزیرا ورخواجہ سراییں کھنی کئی اورخواجہ سرائے میزشتی اورخواجہ سرائے میزشتی اورخواس میر حیدر کھے جوہو ہوی امیرالدین علی کے رشتہ وار کھے اسطرے وزیر سے با ورکرا یا کہ بیر الدولہ کے اشارہ برامیرالدین علی لئے ہو میر حدید کرتے والد بیر سیاسی سے مساوٹ پایاسے بین سیاسی سام ہوا تو وہ صحت پر انتیان ہو اسلی میر حید رسے کہا کہ مبطرح ہومولوی امیرالدین علی کو تکھنو کا کو، چنا بخد میر حید رسم میروی مذکو رسم کو تکھنو کا کو، چنا بخد میر حید رسم میروی مذکو ر کو تکھنو کا تھے ، بینیر الدولہ خودا ستعبال کو میرپ پااورا مجرهی شاہ میروی مذکو ر کو تکھنو کا تھے ، بینیر الدولہ خودا ستعبال کو میرپ پااورا مجرهی شاہ مولوی مذکو ر کو تکھنو کے باس کے گیا وزیر سے مولوی صاحب کی گفت گوجو کی جعنی علمار نے شرائط جہا و کے مباحث جھیڑے میاص طور سے مولوی صاحب کی گفت گوجو کی جعنی علمار نے شرائط جہا و کے مباحث جھیڑے ما کا

" فرضیت جہا دسے بیس اسکارنہیں اس بیں براہیں و دلائل درکار نہیں بلکتم سے بھی توا یہ سے بعیت کی تھی مگر جاکم کی محا نعت سے زمیست کی تھی وہی اب بھی عوض کرتے میں کہ بندہ بھی عازم ہے نرمجا آوری مکم حاکم لازم ہے !"

گرخی کی برآ مدن برا ، وزیرسے خلعت دیناچا ہاگر مولوی مذکور نے انکارکر دیاا وار جہاد کے اراد سے بارنہ آئے ، وزیر سے چا ہالد مولوی مذکور تیدکر ہے گرمیر چیدر کے بنیر الدولہ سے کہاکہ سہے پہلے میل بی گردن کا شاکر مرجا وں گا آخرش سی رات مولوی مذکور کو لکھنے سے ان کے مکان پر میونچا دیا ۔ مولوی امیر الدین علی کے بمراہ کم دہیں دوسو آدمی تھے ہے

له تاریخ اود و و هر نجم صناید است که مولوی ایرالدین علی نام ایرعلی عرب تفییلی مالات کے لئے دیکھے د تذکرہ علی تے بند ) مالات کے لئے دیکھے د تذکرہ علی تے بند ) مالات کے لئے دیکھے د تذکرہ علی تے بند ) مالات کے مناز کر اللہ بچر ایونی دمطبع منٹی کالی پرشا دیکھنو کھٹا او منظا و منظا و مناز و م

یر صورت مال دیچکر علی نقی و زیر بهت گھرایا اوراس سے رمضان کلی خال اوراس سے رمضان کلی خال اور میر صف دیلی کومولوی مذکور کے سمجھائے کے لئے بھیجاجب بات جیت سے خل کیڑا تو تو یہ خا مذا ور کچھ فوج ہی گئی اور شاہی فوج نے مولوی امیر علی کو محصول کردیا بھیر دزیر سے شخص علی خال تعلقہ دالہ محمود آباد کو فیمائش کے لئے بھیجا ، انہوں نے پیلے تو نرجی سے مجھایا مگر معبد میں خالی اختیار کی محمور آباد کو فیمائش کے لئے بھیجا ، انہوں نے پیلے تو نرجی سے مجھایا مگر معبد میں خالی اختیار کی مگر مولولی احب اوران کے ساتھیوں کے عزم وادا د و میں خبش نہ آئی ، آخر کا وعشرہ محمر آباد کی وجہ سے یہ قرار یا یا کہ اگر ایک ماہ کی مدت بین مجدنہ بن جائے تو بھیر مجا بدیک اختیار کے اختیار سے اور یہ مرت بی محمد میں بیار میں مدکو لہم اس زیا سے بین سہائی میں رہے ۔ مولوی امیر علی کے مجمرا میوں پر سومن عالم دفائل مون بیر سومن عالم دفائل

جباس معاملے نے طول کھنچا تو بادشاہ بدات خود تحقیقات کے سے اس طرف متوجہ ہوا اورا ہیں کے حکم سے برام داس مہذت راجہ ان منگھا ور کہتان بار لوکی خاشے در دولت پرحا خرجوا ، وزیر سے اسے اپنامہان بنایا ۔ مولوی کی طربر ن سے بھی چند آدی طلب کئے گئے ، مولوی سے نے مولوی بر ہان لیتی ، مولوی عبد الرزاق اور مولوی تراب علی منظوم عرض راشت سے ساتھ رواز کیا ۔ ۲۰ رمحسرم سے ان کوروگ کا کہذا مرمد پختھے۔

ان کونین سلام حفرت باری سید تقلین ول عابیحاه برّال اظرواصحاب آل دسول لنتر

باطلاع تنامى امم رسول كرام

ا تادیخ اود حداحد بنجم استالا وحد بقرت بدار صفح است مولای تراب علی بن شیخ شیا عت علی سالا مورد بند است مولای تراب علی بن شیخ شیا عت علی سالا عیس بدا مو کے اپنے زیا ہے کے نامور عالم تھے۔ باختلاف روایت استاری استال میں استالی میں استال م

بواب ازمرولا يويع دملا ي ي المنظواسلة سے كال فساد بناعق بحدسة المهج بدرمنير كيافساديب إليون فضاطروه المراد بالترسي فانه لتكور شمول فبمقيور كمديياسجا ستنت فليل جماعت والغلامين زراه بغفن علادت يعين يان تبابل دين بريا مواجال قال شجاعت يجبها تو دكھا كشفادي خداى داه س فارى بو عاميد جهاد ف أرك الكراعدا زرالغض علادت عيق المنجار كيالعينوك وداق برياكوتميد مراكل شرك دى ذفيات واي بجتم ديحدكيا مومنول كى ريوانى اسى ئے گورد کھائى براكيگارى خلاكى واهد سردان دين ميدي يمامهنتوس سنجؤني بيانيك نصيباني سواد الدجوه في الدارين البيني كرسيون بهوا و دعل ميد

اب اس ما ين اف واول كافران اود صندنظموناد ترميد يردمها برداجا لنخرير بعبدورض طعون وافركراه سكينا فيرحاكريكافرهي مصادد يرسي محطوكول تحد خريبنط الطوابان يتنونشين جيان محرامي بطفة يطان الازم ليف رواز تفيخ كمصوال عاصر يعيني آئت فاري بجنك كافراظلم مجابرين سيد سل رشهاد آن شكان لهد بنات مجدعا لي كوكرويامحار دكها تفاكيما كالماخ الكام نجيد جلايا آكسين قرآن ايزدياري اود صكاناً للمراه كفاجوآغاني اسى نے قتل كيا بمياہ غانى كو زيكراعلى على من يتنبيد عيد جوكوتوال بالشركافيابك شركي قتل ربادة بالأوثرانين ابنس كے ظلم سے بارہ د كالاجيد

لين ترزد محاررا مريزتاد

بهويج بانى ايظلم وجور فساد

الالمطفرومنعوروخرو اعظم ضريوك شورمنروشا نطلك دركاه خليفه سبحاني تاجدار زمن رسياكمت والاجيب يزواني ككافران اور صيرتها بسيخهاد كرس ولا تخطروالا اسل مرتزيتي والحدي وشاه خيرانام معين رنيوباد بوجاتي بمتخرا ودهازيرا عزمها اميدوادعايا تنظل سجياني محبّ ل بي عبده الميرالدين بياس شهوان لا الدالا السير بحكم حضرت سلطان ديرني والاكرام كرابل دين اوركافروك يكاف ببين نائب دى جاه حفر يبلطان كري منعنى ومدرت كروه نكاه ك فرض عين يم عبد ركرون اعدا

اميديب كشهنشاه قبلاً عالم بهرنعت وقدى صفا دوالاج محتفين باك افتخار زمن جناب واجدعلى شاه ظل سجاني ز بان فيص مبارك يوكون و وزيرحقرت فاقال حضوركم وي جناب قبلة وكعيم يحتبد اسلام يقين بكرشركيجباد وليني لوات تفرت اسلام بوكياتا د باعتقاد صحولففسل دباني غرويكي كمين وبادلكيس الما بالما المام مراشرع روال الاما دري ولاكرسهالي يك وياجفا برائه معنديت عرف الايع واد ردا فذكرة علما تعمادق الايان الإليان خلافت بيناه تبيرجاه بياس بن رسا لت بناه لماني

روانه مود الم الشنب كونشكراسلام مرة غارت و تاراج شهر لحمين ورام برة غارت و تاراج شهر لحمين ورام

مجابرین کا وف از اب احمد علی خال ، مولوی غلام جیلانی مولوی محابرین کا وف ا غلام امام سشهید ا و دولوی خال می خرآبادی که

ا مولوی غلام امام شہیدین غلام محد المیسی یں بداموے ، قبیل دھھنے کے (باتی انگاھنی ب)

پارنان مقرم و سے میک تعجب کی بات یہ ہے کہ مہنتوں اور وکلا مے مولوی ا مرالدین علی گفتگو ایک دن کھی نہوئی ، مہنت اور اس سے سائقیوں کی نوقدر کھی ہوئی بیکن مولویاں مذکور کو کسی نے پوچھا کھی نہیں مولوی کی عسر صداخت بھی با دشاہ سے حضور می نہیں تھی اور شانگا کسی نے پوچھا کھی نہیں مولوی کی عسر صداخت بھی با دشاہ سے حضور می نہیں تھی اور شانگا کہ کا مقتند و برخاستند میر برخلی تھے ، مولوی الرائی اور ترابطی جی حکومت کے در اور کا میر کا کہ در اور کا میر کی تھے۔ اور ترابطی جی حکومت کے در کی وجہ سے کھے مشکر کونہ کے تھے ۔

اس برستراد یه مواکدراج نفرت جنگ، راجه مان سنگهدادر بنود علی خال بریالدا کنیادشاه کان بهرسا ورز بیرش کور بورث کی که مهنو مان گرهی میس مسجد بها برو الم مرکز شاست بنیس سے ورز بیرش کور بورث کی که مهنو مان گرهی میس مسجد بها برو الم مرکز شاست بنیس ہے ورز بیرش کور برخ محاصل موجودہ مرت بی ختم بردی تقی مولوی امرالدین اعلان جہا کی اسلامی سے محت ما یوسی بوئی اور جہا د کاا علان کر کے اجود حیا کی رواز کان شاہی سے محت ما یوسی بوئی اور جہا د کاا علان کر کے اجود حیا کی رواز گی کاعزم کیا ، اول بالندا ور دریا باد بربو یخ و جب علی تقی کو معلوم بوات و رویا کی در بیان بار اوا ور دریا باد بربو یخ و بیتان بار اوا ور دریا کی اس کے تو ب خار تانگوں کی بیش اور گلا بی بیش روائد کی جن کے مرمزہ کی کیتان بار اوا ور دریا کی در بیان بی اور دوریا کی بیتان بار اوا ور دریا کی در میں مراہ کیتان بار اوا ور دریا کی در سے مرمزہ کیتان بار اوا ور دریا کی در سے مرمزہ کیتان بار اوا ور دریا کی در سے مرمزہ کیتان بار اوا ور دریا کی در سے مرمزہ کیتان بار اوا ور دریا کی در سے مرمزہ کیتان بار اوا ور دریا کی در سے دریا کی کی در دریا کی دریا

اگزشتنے پیشتر) شاگرد صدر نظامت آگرہ میں مرشر دا درہے ، م راکتوبر مکسسلے کو انتھال ہوا ملاحظ مجد داستمان تادیخ ارد واز حاصر حق قادری (اگرہ سلطان) حشک و حصر وایک در مدنا ہجد دروزنا ہی موسلے وحصر وارد حاصر حق قادری (اگرہ سلطانی) حشک وحصر وایک در مدنا ہجہ (روزنا ہی مولی منطبع علی مند بیوی ،) مرتبہ و اکٹر نور الحسن ہاشی (انکھنو سے والے مساسلے مولانا ففل جن مولانا ففل مام چرآبادی، نامور عالم (وفات شکارہ) ماحظ ہو تذکرہ علی مند مساسلے منابع میں منابع میں مساسلے مند مساسلے مساسلے مساسلے مند مساسلے مند مساسلے مند مساسلے مند مساسلے مند مساسلے مند مساسلے م

سبه حدیق شهدارمند و تاریخ او دصور حصر یخم مطلا که مودی بریان لی بن طافوری فق فردی بریان لی بن طافوری فردی می ازیما الدین فرنگی محل ازیما الدین فرنگی محل ازیما الدین علیات فرنگی محل ازیما الدین عبد این محل ازیما الدین عبد این محل محترای مکفوی صنا

عه تاریخ اوده دحمت پنجم

له عديق شهدار صاح

ماع و مداع -

کمیدان تھا ہی فوج کو کم کھاکہ موہ ی امیر علی کو آئے مذہر سفے دیا جائے ۔ رزید انسی سے متواثر تاکیدی احکام آرہے تھے کا اس فیتنے کا الندا دکرنا چاہئے رزیرنے نے فٹ طورسے کھھا کہ اگرمولوی صاحب کے فنا دکون لاکا توسلطنت کی حیر نہیں ۔ مولوی بخالفی کہھے ہیں ۔

طرفه تماشا یہ ہواکہ مولوی اعربی نے جن علی امولوی بر ہان الحق ا در مولوی تراب علی وغیرہ کو اپنی طرف سے دکیل کر کے بھیے ہتا ہ ان کو بھی خرید لیا ، ا در جب بر لوگ مولوی امرائیون عسلی سے شکر میں بہونچے توگول مول با بیس کرنے نگے مولوی نجم الفی تکھے بہت مولوی نجم الفی تکھے بہت مولوی نجم الفی تکھے بہت مولوی نہا تش کے سے دولان کے عمولوی نہا کہ مولوی ہوگا اور علم سے دولا ابروں مے ابرون کے اشکر میں فیما کش کے سے آگول جا اور میں مولوں اور چید کا ہی مبحد میں بھی کرگول کو اس اور اس اور اور سے سے روس اور چید کا ہی مبحد میں بھی کرگول کو اس مولوں اور اس اور اور اس اور اور سے سے روس اور جید کا ہی مبحد میں بھی کرگول کی مولوں اس میں کرستے ہیں گرے کہ داہ مولوں اس میں مرب بل دنیا ہو اس میں کرستے ہو اور اس مولوں اس میں کروا ہے ہو اور اس میں فرس نہ دو ۔ بیس کروا ہے سے مرکوب بند کرتے ہو ، اس میں فرس نہ دو ۔ بیس کروا ہے سے مرکوب بند کرتے ہو ، اس میں فرس نہ دو ۔ بیس کروا ہے سے مرکوب بند کرتے ہو ، اس میں فرس نہ دو ۔ بیس کروا ہے

له تادیخ اوده و حدینیم اصطلاع سه سادیخ اوده و حصدینیم اصلا و صناله منتلا سه منت اود ه اور ریاست سه مفتی سدران بن شخ نظام الدین شالاهی مراد آبادی پریابوسند و مکومت اود ه اور ریاست را بیودین مانزم دین نامور عالم اور مصنف تقی تمسیم می انتقال بود الاخط بو تذکره علما سے را بیودین مانزم دین نامور عالم اور مصنف تقی تمسیم می انتقال بود الما خط بو تذکره علما سے بند مسلم سا ۱۰ - ۱۱۹

ا قریب ایک بزارسے آدمی مولوی امیر علی کی بر ای سے جاہوگئے" اس سلسے میں دہلی سے مولوی مجبوب علی اور محد شاہ کھی بہویجے تھے اور انہوں ہے جہاد کے خلاف تھر مریس کین مولوی مجبوب علی وی بزرگ ہی جہوں نے ساد محد شہید کا

ك حراقة شهدار ملای سه تاریخ اودها حدیثی مالا و هنا سه مولوی ایلی الولی الولی برا ایام وزگی می به ۱۹ می نوت بوع و افرای به تذکره علی تهدو می به مولوی حدیث احدین ا

عُرض که علماتے وقت سے حکومت کے شارے پرجا عت ہجا ہدین کی صفول ٹران تشار پیدا کردیا علما مسنے عجیب وغرمیب طریقے پرفتو سے وستے مولوئ خبسم انفی مکھتے ہیں۔ مکھتے ہیں۔

بعض دیاطلب علما تے اہل سندت نے جیے مودی جین احدیدی آبادی مولوی فحد بوسف فریکی تحلی مولوی نلام جیلانی دکیل عدالت انگریزی مولوی فحد بوسف فریکی تحلی اورمولوی سعدالله سرا دا بادی اور دوری علما شرک نمام کے محفی نظمے دنیا مولوی ایرعلی صاحب میں کافتوی جبالا فقت سے نگین کر کے دیا اور دلی سے بعض علماء نے جبال ہی ہر ہان و حجت سے ساتھ کھا کر جب اہل سلام قلیل موں اور کفار کا غلبہ ہواس وقت ضلاف کم اولی الامریمی حاکم وقت سے جن سے اختیاری ہوں وقت ضلاف کم اولی الامریمی حاکم وقت سے جن سے اخرکا قریم ہوں مولای خواہ انگریز ہوں یا مسلمان جبا دحرام سیاری جو تصافی و باغی ہے یا مورا میں ہوگا دہ طاخی و باغی ہے یا

میں سے اس کے متعلق جو لمی کا غزات کا مجموعہ دیکھا ہے اس میں دوسر المکاران متعلقہ کی تخریری ، علمار کے فتو سے ،سب بچھ موجو د بیب ان میں مجتبد صاحب کی کوئی تخریر مولوی امیر علی کے موافق موجود کوئی

بلان سے کام کے خلاف ہے ۔ است فقاء۔
علمار نے ایک فتوی مرتب کیا جس کی نقل ہے ہے۔ است فقاء۔
سوال ، ۔ چری فرما بیند علمائے دین وصفتیان شرع نین کے مولولی لال علی بانتھ ام ہے اوبی کام مجید و انہدام سجدو کشتہ شدن شہیدان اور وہ اختام ارد ست کفاران او دھ بموجب احتام علماء واحاد میٹ بنوی و احتام آیا ہے کام مجید کر مہت براے جہا و بستدرا ہی مہنو مان گڑھی می شوندور مقام دویا با وا فواج شاہی سدرا ہ شدہ مخالف کوجے سا دند و

اله الديخ اود لا وصد المصديخيم المستلام و تبيم التواديخ و طدودم المستلام عند الرميخ او ده والقد بنجم المستام و للقد شهدار صلام -

موادی ندگورکر بجش جمیست وین و عدة جال نثاری از حضرت با رئ نوده فنے عزیمیت بی سازند و با دشاه باعث فساده کم بالا دست مجبور شده برا شیمه ملحت جندا یام منع روانگی می فرا بند دریں هال اگرمولوی گیری ایرائی علی کوپرح سازند و مقابله دمجا ولااز بجا بران انواج سلطان اسلام بوقوع ایرس مرکب مانان طرفین جگور و خوا بد بود حسبته نعشر بلار و و د عایت و شخط مزین فراید د

جواب، مفتى معدالترمراد آبادى مكففين

به به المونق دري حال جاعه مولوی امرالدين على را برگزفت ل روانيست بلحد منى تول تعالى ولا تلقوا با يوليم الى التحلكت واضل شرن است كذا فى العالمگريه ومركة مركب منى عنه بات راصلامتنا ب نخوا بوشد" مفتى يوسف فرنگی محلی تصفي .

· فی الوا تع فنخ عزمیت می باید دورشها دت و غدغاست »

حین احدیدی آبادی اورمولوی عبیدالتداورمولوی الوالحسن مجی تصدیق و تصویب فرماتی بیل ایک اوراستفقام مجی علماری خدرت بیل بیش کیا گیا جودرج ذیل بیش و مرایند علمات دین اندرین سسکد که ابل اسسلام با دعائ می مورد این دعلمات دین اندرین سسکد که ابل اسسلام با دعائ می مورد این مرای می درده اندی می مورد با دشاه دالی ملک کوابل اسلام است و دارند و با دشاه دالی ملک کوابل اسلام است و دارند و با دشاه دالی ملک کوابل اسلام است و دارند و با دشاه دالی ملک کوابل اسلام است و دارند و با دشاه دالی ملک کوابل اسلام است و دارند و با دشاه دالی ملک کوابل اسلام است و دارند و با دشاه دالی ملک کوابل است و دارند و با دشاه دالی ملک کوابل اسلام است و دارند و با دشاه دالی ملک کوابل است و دارند و با دشاه دالی می و دارند و با دشاه دارین حمورت تعمیل امرسکطای و افسی مورد تا تعمیل امرسکطای و افسی مورد تا تعمیل امرسکطای و افسی مورد و با دشاه دارد و با دشاه دارین حمورد و با دشاه دارد و با دشاه داری می باید در بین حمورد و با دشاه دارد و با درد و با

العاري الدور وهد يخم المستسب و حديق شهدار طلك من قرير التواريخ و جامره وال

جواب الاخطمو-

"تعمیل امرسلطان وفنخ عزمیت می باید" محداد سف و رحمت لند "هیچ مخرم منووه" خادم احمد - " قداها بن اجا ب" محدید الشر تراب علی -

مجنه لکھ وکی بالسی استامار کا عیاما میرکا عجب معاملہ ریا سلطان العلما سید محمد بختی رکھنوکی بالسی این دلدار علی نے جواب میں تکھا ۔

برجام اسلام و فع مشركفره و ديام از ابل ايمان واسلام

لازم است "

نواب بانفی خان سلطان العلمارسید محدا ورسیدالعلمار میرن صاحب کو ملاکر جواب طلب کیاکه خاندان اجتها دینے بھی حکومت و دھ سے قلاف فتوی دیدیا اس بجر ان مجهدین سے صفائی بیش کی کتھ .

" آپ جواب کو مل خط فربایت کر لفظ کفره سے کون مرا دہاور لفظ یام کس جہت سے ایز ا دہا ور لفظ اہل ایمان سے کون مطلوب ہے کیسا یہ حجار مرغوب ہے بالفعل اس کو مخرہ نے دیجے اس کے مطلوب کے آل میر خیال کیجے کے اس کی مطلب نکلیں گے یہ معان فتو کی دیدی ۔

کھر علما ہے امامیہ سے صاف فتو کی دیدی ۔

ہرون شرکت و معا و منت حکام عرف یا صائم شرع تدار سے بین امور صور تے جواز نلارد "

ك تيم التواريخ (طلدودم) صنال عده حديقة شهداء صال . عده قيم التوايخ (حبلددوم) صنال عده مديقة مشهداء صالا سمه تيم التواريخ احبله (حبلددوم) حشنا عده حديقة مشهداء صلا سمه تيم التواريخ احبله دوم، صفا -

كال الدين حيد رستى لكھتے من

"اس عرصه مين حسب كلم با دشاه اور فهائش حضور عالم (على فقي وزير) سيسلطان العلمار ي مجي اس باب سي مجد تحريركيا مولوى صاحب (اميرالدين على) كوميوني استحفلات نفس الاستحيم عير سلطان العلمار سے کوئی فتوئی به تقریح حکم سرکا رسے

وستخطرن يا ياق ما يت تقل ميل ل

علمام کے فتوں اور ان کی تقاریر نے مجا ہرین کی صفوں میں انتشار کھیلا دیا ۔ بہت افغان دلایتی فتو کی سنتے ہی جہا و سے مزمور کوا پنے گھروں کو روا نہ ہو گئے بہت سے ولوں كولا ليج ديائيا، زرنق داور زاوراه دے كران كو وائس بھيح ديائيا بسراج الدين كميرا بھی حکومت کی طرف سے فہمائش سے لئے بھیجا گیا،اس سے کہنے سے لوگ برملی رامیور اور في بعيت سے اپنے اپنے گروں كو داليں ہو گئے عب بدين كى جمعيت ون بدن كم ہوتى ج اتی تنی اب صرف جیمه سومتفرق ا در پرشیان حال مجابدین ره گئے تیم

مولوی میرالدین علی کی روانگی ۲۹ مفرستان مردی در وصلاه بروزيها رستسنيه مولوى اميرعلي فخبرك

نازباجاعت ا واکر کے تحدیوری طرف روان ہوئے، اس وقت مولوی مذکور مے ہمراہ تقریباً تین سوآ دمی تھے۔ جب یہ لوگ کچے و ورشکل کئے توکیتان بار لوکومعلوم موااس چار كمينيا ل اورد وتويوں سے حجا ہرين كاتعا قب كيا اور كمينيا ل كلابي يلين كى حاجى مرزا حین علی کی الحتی میں روانہ ہوئیں ، بارو نے شیخ حین علی سے کہا کواگر یہ لوگ محمد بورسونے سي توسمجد لاكه شكار بائق مينكل كميا - فوراً يالكي سي الركه كلوط سي يرسوار بوا ا دركسي حكست ملی سے مولوی امیر علی کے سا تھیوں کو مقام زویر پھر الو ، پھر آن کی آن میں ان کا صف ہے مولوی امیر سینے حین علی براعما دکرتے تقے شیخ حین علی نہایت تیزی سے گھوڑ پر

ك تيمالتوايخ (طددوم) صلا وصفا تعاسيخ ادد مادهد يخي طلا ومريق شهدار صده

سرار موکر مولوی مذکور سے پاس بیونی اور شیاع کینے کی دوسری جانب مولوی ایر علی اوران سے سامحقیوں کو شہر لیا بارلو بھی مع تو ب خانہ سامخہ بی بیونیا اور موقع سے تو بیادی ایکسی اوران سے سامحقیوں کو شہر لیا بارلو بھی مع تو ب خانہ سامخہ بی بیونیا اور موقع سے تو بیادی گئیں ، اوھر شیخ حیین علی سے عروفر میب کا جال بھیلا یا باعد باندھ کر اوائی تو بی مولوی امیر علی سے قدموں میرد کھ کر کہنے دیگا .

دو آب ایک بارا ورکمنا مانیس اور رو ولی تشریف فر ماموردوتین ون قیام کریس ، اگر فدا سے چا با تو ہے حنگ و جدل سجد بن جا سیکی بندگان فدا برآئ خر آریکی میکھی اسپیار ہے مبدہ و مردار ہے فدا کو ما نے مجھ کو جھوٹا نہ جانے ''

مونوی امیر علی سے اس مکارا ور فریبی پراغما دکیا، اور رودلی کور دان ہوکہ دیسری کام ہوگیا توشیخ حسین کلی مؤتش کے بار ہو سے اوکی شیکری و کچھ کر توہیں جادیں ، یہ سب کام ہوگیا توشیخ حسین کلی مؤتش کی بھاسرکور دان ہوگیا ۔ توہیں سر ہوئیں اور تام عالم دھواں دھار ہوگیا۔ توہی آ واز سنے فرکرت کا حکم دیدیا ۔ توہیں سر ہوئیں اور تام عالم دھواں دھار ہوگیا۔ توہی آ واز سنے ملک ووایک مذکور کا حکول کا ور مولوی امر علی زمین برگر پڑے اور اس حدے سے دوایک دانت بھی تو سے گرمولوی امر علی زمین برگر پڑے سا ور اس حدے سے دوایک دانت بھی تو سے گرمولوی مذکور فوراً سنجس سے کا ور سا محبول سے مجارا کے بہو پرخ کئے ، گول انداز دیوا سے تعوار ہی میان سے نکال کر زمر دست تھا۔ کیا اور تو پون ک بھی جھی دولہ بہو پہنے اور سری جس سے بون ماری کی حقیق اور کی ایر کی گئی اور ایک جھی اور دی کا جو برگ و بر سری جس سے بون جاری مولیا ، اور با تھ سری اجری گئی اور ایک جھی امولوی سے اور و برگ جس سے بون جاری ہوگیا ، اور با تھ سری اجری گئی اور ایک جھی اور کی جست ولا تے دہ اس می وقت کی ار برگ گھی ان کو بار ہوگیا ، اور با تھ سری اجری کی اور ایک جھی اور کو جست ولا تے دہ اس و قت کی ار برگ گھی ان کا قرام ایم ہوا ، ہو جہ باری بالکل ہے جری ان ہو باری ہوگیا ، اور با تھ سری ار باری گھی ان کا تو ایک جو ان جاری ہوگیا جین ہوں کے باری کا موری کا موری کی بار برگ گھی ان کا تو ای اس بھی جو ایک باری کی ماری کی گھی ان کا تو ایر با ہو اس بری جو باری باری کا موری کی کا دوری کی کی موری کا موری کا موری کا کھی ان کے تو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کا کی کو کی کا کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کا کی کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کوری کی کی کو کی کو کی کی کی کی کی کی کو کی کوری کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی

ن عدية شهداء من

مضبید ہو سے کھے مے داہ فرار اختیار کی جن کوکیتان بار او کے حکم سے داجا تیر سنگھ کے آ دسوال سے ترتیخ کیا۔

مولوی ایمرعلی اور ان سے چندسائقی اور دفیق مطبق ہوتے تالہ جیم نگر یں شجاع تنج مح متصل بہو بنے کہ پکایک راجہ کمیا را ورکیتان بارک بہا ہیں سے وقت نزول آفتا ب اسی تالہ میں ان سب کو شربت قبل پلایا . لاشل سی نا میں ہی اور مرکھنوں روانہ کردیا کسی سے تالہ سی کہی ہے ۔

گفت ازرو سے بہت ازلی تقل شدیولوی امیرالدین ( ۱۲۷۱ه) کہاجا تا ہے کہ مولوی امیرعلی اپنی شہادت سے پہلے یہ مصرعے پڑے صفے تھے ۔ سرمیداں کفن مردوش دارم

حساب سگایا تواسس مفرع بی سے تاریخ ستنہا دیت نکلتی تھی کسی نے اس کور یا عی کر دیا ۔

> مے علی درجیش دارم میرمیدان کفن مردوش دارم میرمیدان کفن مردوش دارم

بزگرحی مرا با گوسش دارم شنوتار یخمن قبل ازشهادت مرزا رجب علی بیک سردر تکھتے ہیں <sup>4</sup>

"اس سے زیادہ ماجرائے جاں کاہ بعد سربار سٹیدار دنیا ہیں اور مہیں سنا، ستاون صرب تو ہے گر دمہتا ہے وقت ہے مالکیو جو بیس سنا، ستاون صرب تو ہے گر دمہتا ہے وقع سلفائی بزار چو بیس خستہ تن کوئی یار نہ مددگا دایک طرف فوج سلفائی بزار در برار پہلے چھرے میں بہت مرکے باتی تو پوں پرسینہ سپر کر کے اللہ ای جر ت وجوا ممردی تلوار کی باٹر صصے تو پوں کی باٹرھ بند کر دی ملک جر ت وجوا ممردی تلوار کی باٹر صصے تو پوں کی باٹرھ بند کر دی ملک کی دو باہ بازی دیکھے ، شیر بہا و دا یک گنوا ٹر شہور ہے وہ بزولا و و بنر ارکنوا رہے کے کر مرا یا او صرب اس سے گر در بھی دکھا کے دو بزولا میں سے گر در بھی دکھا کے کار مرا یا او صرب اس سے گر در بھی دکھا

چيرا نگايامسان سب يرنيان بو كنة ، فاتمه بالخربو ا بے جان ہو گئے چارسو سے زیاد چینوں کو مارا بھریا قا فلاعنت كوسدها بدهارا!

کیٹان باربولنے مولوی امیرالدین علی کا سرور برعلی تھی کے یا س بھجوا یا حب وہاں سرمیکر بہو سخے تواس سے کہا بہاں کیوں لا سے ہو، چاہتے ہو کہ مکھنٹوس بھی کوئی مبتکامہ ہو. لا سے والوں كو حكم ميواكد معيد ملاحظ رزير نظر موقع قتل مر سے جاكر و فن كرود - يه لوگ ور كالروايس لے جائيں تے اورى مجابد سے دیکھ لياتو ہارى خرمنيں ، رزيد نظ كودكھاكم برمعلوم مركوكهال بينيكديا وافضل التواريخ بس لكها بي كرسرچنها مي لب تالاب

تلنگوں مے مقتولین کے برن سے بہاس تھی آبادلیا ، سناگیا ہے کہ مجاہدین میں و وغورتیں کھی شرکے تقیں اور دو اوں سے جام ستے اوت پیا - کتیان بار لو کی فوج نے میدان جنگ سے کوچ کر سے محمد اورس قیام کیا ، جوتین کوس کے فاصلے مرتقا دوسر دن مسلمان زمینداروں نے جمع ہو کر سرای مقتول کی لاش اعقاکرد فن کرد کا مولوی ایک بيلوس ان ميوان بيني كودفن كيا-

ما الراس صهر الى اجب اس عادث كى خرد دور نزديك بهوي توعلومت اوده يريخت اظهار نفرت كباكيا مولوى المام تخشى صبياني ك

ایک مر نید کھا ہے جس سے چندا شعار درج ذال میں

مختدكي بازندسكان دياركفنو مندق كردد خداد نلاسواركفنو برق مياكا ندزن بفارزار يكفننو ازميال بردارات عرصر غبار تكفنو

تأكباد رجونش محاكمري زآغوش موا مَا يَجِهُ مُهُامِداً را يَحْتَمِ ابل ول الْمِيال بهذا رائه صور غبار للمفعّة كم جهة عوا كثيت المحطوقان ولا أن الله الله على المروشة فطرة آيد عجار تكسفة

تفايل كصولعنت بحار لكفنو كسحاب رحيدباشي ازتجارهنو برعلی آمدیم از ابل و یا رسمتو بمحيني باشدميركارو بارتكهفو مى كميليش قدم در ربكزا ولكصنو برصغا رتكعنو وبركبار كمحشو بازابراتش ببارتبربب رتكهنو منحينق شوكه بخثا يرجصار للحفنو بكسلديارب كمنرروز كارتكصنو تاکیابنم جفائے بے شمار تکھنو ياتے گل چنياں تيا ير تا مخارلكھنو ت دلكد كوب مطاعن اعتبار لكهمنو كفته بادافتذ مقرون ويار للهنو تاریشکش نیا بی در د بارنگھنو

سي مظلوم واكرد نديد دينان تهيد رمرنعش تنهيدا كسى خومها بار برحين الخدا زيزيد آمر بخاك كولا عافيت از برزن وكونش فدورزر ورتلاش اینکازخاکش حیان دود مردرود يوارا وازشش جميت نفركند أى ميارب از كرش الكرد د محار واشتى اع أه مظلومان جراعصبايس تايج بينم بدبندش كردن احراررا قوتا زبازه و آب تيخ بيدادش رود وست ياكش بوزائد جرخ وعين بهار جون زقتل ميكسين كرفلدش بادجا أزية نفرين وبانف ررد وردل الخيرورا وني شرار كلك صبيبا تي فكند

سدكال الدين حيد مؤلف قيم التواديخ رقمطرادين

سرکارکمبنی کے والے کرلئے کا ذکر بھا، بادشاہ نے وسخط کرنیے اسکار کرتے ہوئے ہزار منت وسکا۔ کی گوا کی پیٹریٹ کئی، نندن ککوششین میں گر میکار، کلکت بیجا کر شیابرے میں نظر مند کردیا گیا کسی نے لکھنے شدیخراب وا ویل "سے اس واقعہ کی تاریخ مکالی ہے۔

معرف تو بی محرف دن مولوی میرالدین علی کا واقعهٔ شهادت محوای اسی دن بالیمینشالنون می معزو بی محرفران بردستخطی موستے تھے۔ حارثهٔ مشمادت سے تین ما ۵ کے اندر اندر انظیق ریک تشدید اسکامنظر سامنے آگیا۔ دیوان حافظ سے فال کالی تو یہ تشعر محلا۔

دیری کرخون ناحق بروازیمے را جندان امان نداد کرشنب محکند منٹی ولا بیت علی خال عزیم نرصفی پوری اپنے خو د نوشت حالات میں تکھتے ہیں کہ منے « مو لوی صاحب د امیرالدین علی ، لئے علی فتی خال کوجو تحریر نظم بھیجی تھی اسٹی کھا تھا میاں سال نہ وہ جا ہ چنشا کر با سے منوج اس کی رشی شاہ شاکا دیا

ميال سال د وه جاه وسناار با المحمد وه جاه وسناار با مع فوج لكهنو اس كاظهر يبيواكه مها دى الآخرى كي بيلى يا دوسرى كواوشرم صاحب مع فوج لكهنو

يس داخل بوت اورملك فيا "

ا فسوس کوسلما نول کی حکومت بیں خاتص اسسلامی مشکد پرمسلما نول کی اس بیدردی سے خون ریزی ہوتی -

آسسمال راحق بو دگری بهار دبرنس

شایریهاں بیزد کری بے محل نہ ہوکا س جہاد میں سیداحمد شہید کی مخریک کے بعفی خرا فی محدید محدید معلی اوراس طرح اس فی تعدید بعدمود کی میرالدین علی کی شہادت کے نتقا کے ایر حباک آزادی تا میں اعدر تا تدا ورسام مولوی احدال شرشاہ مدراسی اور حبی ایک اور انہوں ہے اس کا مطابرہ بھی کیا اور حباک آزادی محدید میں قیادت محدراتش انجا کے دراتش انجا کے در

اله تاريخ اوده ( حصر بنجم) حصر الله موائخ اسلاف از منتى ولايت على قال عربيز معنى الإلى المعنى المنتى ولايت على قال عربيز معنى المعنى ا

## ا ب ف دوم روسیل کھنار

مفتی اور ابنوں کے میں اس کھنٹرسب سے بیش بیش رہے اور ابنوں کے برش مین رہے اور ابنوں کے برش میان رہے اور ابنوں کے برش جانبازی شجاعت اور صنبط ونظم کا بٹوت دیا بلکہ بفؤل مولوی دکارالٹریے برش جانبازی شجاعت اور صنبط ونظم کا بٹوت دیا بلکہ بفؤل مولوی دکارالٹریے

"جن صناعوں میں بغاوت ہوئی دہ روہیں کھنڈ کی بغاوے سے آئے خینف تھی "

بریلی از ببی ما فظرحمت قان کی حکومت کاصدرمقام رہ چکا تقاد ہاں مسلانوں کے سیاری میں مسلانوں کے سیاری میں مسلانوں کے ملادہ خو دھا فظ رحمت خان کا سیکڑوں باعزت اور باجیشیت خاندانوں کے علادہ خو دھا فظ رحمت خان کا

له تاریخ عسروج ملطنت انگلشید . (بقیر لات نظم صفح پر)

ظاندان موجود متفاء تخريك عصالي محاشروع بوتيرى أنكريزون كحفلاف وبال طراجش وجذبه مقاا ورطر مفاص اندار سعتاريان جارى مقيس، قائدين تخريب حالات كابالكل اندازه بنيس بوسنه ويتفي تقعانقلاب سير يمياريلي مين اس تحرك کے دومتازرکن موجود کتے ، امام المجابدین مولوی سرفراز علی اوردوکے مقتی عنایت احمب کاکوروی مام الهجا بدین مولوی سرفراز علی رسع الاول میں بریلی میں موجود کھے ، اور مفتی عثابیت احمد کا کوردی اس وقت بریلی میں صدر ا میں تھے۔مفتی صاحب سے اپنی صدارت میں بریلی میں دینی لٹر بحر کی نشروا شاعت کے بتے ایک بخبن کی تھی تشکیل کی تقی جس میں بریلی، برایوں میلی بھیت مرادآباد آنول، امروم، وغیرہ کے عمائد وشرفار کی امرادی رقوم سے لیے ہے تیار کر کے نقيم كياجاتا تحاك اورزياده تزيركابي مفتى غايت احمد كاكودى كي ناليف بوتي تحيس یہ کتا بیں صلاحی اوربیغی تھیں اور حفیقت یہ ہے کہ جنگ آرا دی سے پہلے مبتدوشان كصلما يؤل كى سب سعبهى ياصلانى الجنن على راس سلسطيس ايك فقير " جفدات ا و كاذكر بهي عزوري هيد جهنداشا و كواسي جرم مي گرفت ركياكيا تصاك وه برنی میں توگوں کوجها د کی ترغیب دیتے تھے جھٹراتنا ہ کی گرفتاری ١١ روسمر صفاع کو

(بقیہ نوٹ صفی گزشته ) از شعمی العلم ار وکار الشر رستیمی المطابع ولی سندہ کے صفیہ کرائندہ اس کا حوالہ وکا موالئہ سے دیاجائے گا ۔)

اللہ تلمی بیاض مولوی محمد احسن نا نو تو می ملوکہ محمد ایوب قاددی می الفر دوسس مطبوعہ نظا می پر سیس کا بنیو رست المجری کے اخرین ایک اشتہا رشائل ہے ۔ اسس میں اسس المجن کی کیفیت و مقا صد و عنی سرہ ورزح ہیں ۔ خوش قسمتی سے یہ مطبوعہ نا ور درسا لہ مف صد و عنی موجر و ہے اوریہ اشتہار با مشتم میں شامل کر دیا گیا ہے ۔

سابق حکرال روبی کھنڈھا فظ رحمت خال کے خاندان میں خال بہا در خال نمایال حیثیت کے ماندان میں خال بہا در خال نمایال حیثیت کے مانک مخطر میں خال بہا در خال نمایال میں میں نمایال میں میں بہا در خال ہوا بیام خند نبالیا اور اپنے زعم ناقص میں تنزیم جھاکہ الیکن نیڈر کمشنر سے خال بہا در خال کو اپنا مغند نبالیا اور اپنے زعم ناقص میں تنزیم جھاکہ

خان بها ورخال میرے دل سے خیر خواہ بیں ، خال بہا درخال نے کمٹنز کے اعتما دکو آخر و قت مک برقرار رکھا ،

منی کے دوسے مفتیں جب ویگر مقامات کی جنری بری بہونی اور شہریں مختلف می کے خری بری بہونی اور شہریں مختلف می کی جنری بھی بہونی اور شہریں انگریزی حکا کو وحشت ہوئی اگرچہ فوج سے کسی بات الحمار نہ ہوا بلکہ جب دوسے مقامات سے دک بری بہو یخ اور دبی سے بھی بینجا مہر آئے تو انگریزی حکام نے اپنے بیوی بچوں کو احتیا طا بی مئی کھٹ کو بھی بینجا مہر آئے تو انگریزی حکام نے اپنے بیوی بچوں کو احتیا طا بی مئی کھٹ کے بینی تال بہونچا دیا ہے۔ میں کو نماز جمعہ سے بعثولانا محدوس نا نو تو می نے بریمی کی سجد فوی دیں سے ایک تقریر کی اور اس بی تبایا کہ حکومت سے بغاوت کرافلا

الون ہے ۔ نواب بہا درخاں کمشز بر بلی مشرایگر شدر کے بطاہر مددگار تھے اور نواب ساحب پر کمشز بر بلی کا پورا عقاد تھا اس سلسلہ بیں ایک انگریز مورخ رقمطراز ہے۔

"مجھلی صدی کے محافظ دھا فظ رحمت خاں ، کے پوتے خان بہا در
خال ہے کمشز بر بلی کی کوششوں کی پور می پور می نامید کی اور
د بر بلی ، کا بج سے منسلک ایک مولوی رقمواحس ، سے مسجد میں تقریر کی اور اس میں بتایا کہ حکومت سے بناق مسجد میں تقریر کی اور اس میں بتایا کہ حکومت سے بناق مسجد میں تقریر کی اور اس میں بتایا کہ حکومت سے بناق

اس تقریب بریمی ایک آگ نگا دی اورتمام مسلمان مولا نامحداحن نوتوی کے ظلاف ہوگئے ،اگر کو توال شہر یشنخ بررالدین کی فہمایش پرمولانا بریلی نہ جھوٹے توافعی جان کو بھی خطرہ بوگیا تھا۔

اس تقریر کارد علی بیزداکرده بی شفت کو بروز عید نو محلا کی سجدین مولوی دیم ایران ا این انگریزوں کے خلاف سخت تقریر کی اس موقع پرخبت خال بھی موجو و سختے بسلماؤینیں
بہت جوش بیدا ہوگیا سختا ۔ گر کو توال شہر نے اپنی حکمت علی سے اس جوش کو تھیڈا کر دیا بہت جوش بیدا ہوگیا سختا ۔ گر کو توال شہر نے اپنی حکمت علی سے اس جوش کو تھیڈا کر دیا بریلی کالیج کے شعبہ فارسی سے استاد مولوی قطب شاہ بے مطبع بہا در کی نام سے ایک بیری قاہم کیا جس میں انقلاب متعلق لٹریجے شائع وطبع ہوا ۔

م مولا المحدون ما حب كاس جامع مبيد كى تقريرا ورة أوله بن قيام كم متعلق حالات رقم في على خلاط كان المحدود المرس المعلى خلاط كان المرح م رئيس على أو رضلع بريلى سع سن بعد كو تخريرى شبادتين بحى الكين حكيم معظم على خال دا بن عكيم واحد على خال احكيم سعادت على خال مرا رالمبهام رياست دا بود كيم سعادت على خال مرا رالمبهام رياست دا بود كيم سعادت على خال مرا رالمبهام رياست دا بود كيم سعادت على خال مرا راميس عقد الرياس على عالى المربح من المالية الموالية الموا

Fifty seven by Henery George Keen P. 128 Freedom Struggle & in U. P. Vo.1 V.p. 170

Freedom Struggle in U.P. Vol. V.p. 171/Do P. 173.

\_\_\_ Do.\_\_\_

۳۶ متی میں میں میں میں میں میں میں ہے ہم یہ جھوٹر دی ۔ مولانا سے بریلی تھوٹرتے وقت مولوی مسل الرحمان دیو بندی کے لئے بعض ہدایات واشارات ملی بیاض میں تکھیں حودرج زبی ہیں -

> " الخ عقب من عزورت مخانه ام خو دحنا ب ا داسا دندبررت كاغذ بطوريا وداشت انقام مى كرده باشند ومنخواه احقرنز ذحزانجي جمع دارنر بااز دگرفت نزوخو دجمع می کرده باشند که درجمعیت نزدخونجی اخال ست ويدما فيه ، وقرض شنح محدثيم صاحب مم بعروهو ل تنخؤاه اوا بايرفرمود واكرؤاك سهار نيودجارى باشدازمولوي فحمد حببن دريافة خط بام مولوى احد على صاحب نويندكه فلال کس منظروی ښام شیخ ظفر علی زرستنا ده بو د نگریسبب ستور وغو غا اللبلوه نرسيدوچون دسيدن سهار نيوريم خالى ازنشا تبره شك نبت وخودش متبلات مصاتب گردیده بریلی راگذاشت وسر كردال شار الحرم نوستاون مبالغ موتوت بروفت وعجراند اكربرج حباب باشداز ومبلغ ماصيسه كدنز وجناب جمع مبندن كمام حيد مشرعى بعد تبديل وغيره كاردوائى كرده گرندونشان مولوى ا حد علی این ست که دسهار نیور محلیحتیال رسیده نز دمو لوی احد على صاحب برسد!

میرکش ایجنور، مرا و آباد اور برایوں وغیرہ کے حالات دیکھ کرہ مئی مشاہ کو الیکن دیڈر کشنے روم می کان بہادر خال کو بلاکر کہا کہ۔
الیکن دیڈر کشنے روم بل کھنٹر سے خان بہادر خال کو بلاکر کہا کہ۔
" امروز فردایس یہاں بلوہ یوسے والا سے چونکہ یہ ملک آپ اوگوں کاموروثی ہے آپ اس کا بندو است کیجے " ہے۔



देंपुर्धां का का पहें हैं र

نواب خان بها درخال نے کمٹنر کی اسٹی کیش کو تھکرادیا ۔ آخروہ وقت آگیا حرکا سب کو انتظار کھاا ورجوآ غاز کار کے لئے ملے مہوا تھا۔ برطی میں اسرمئی منتشہ کومندر دیل فوجیں اورافسان موج و تھے ہے۔

(١) يلن عدا زير كان ميجريرك

را المرا المراق المراق

رس سے ہوار، زیر کمان کیتان کیتان کیتری

مندرج ذيل افران بريلي مين موجو و كف .

١١١ دابرط اليگزنيدر - كمشر

(۱) جے، گھری ، محسٹرٹ

را دی، رابلس ، نے ۔

دم، جي دي ركيس استن جي .

ا مطربتری کین اس لاقات کے سلط میں مکھنا ہے کہ خان بہادرخاں سے جواب براد حالات نازک سے گئی ہیں ، لہذا آپ اپنی حفاظت کی فکر کیجے " اور بہلاقات سے آئی کو ہوگئی دار آباد سالات میں کو ہوگئی میں سے کے بہتر منسلے برای و انگریزی والد آباد سالات میں دارا ا

انقلامیوں سے تقوری دیرمیں گرین اور سرکاری خزار اسپنے قبضی ہے یا کو نظیوں اور سرکاری دفتر کو نزرا تش کیا جیل کو نظیوں اور شکلوں کو انگریزوں کی نشانی سمجے کرختم کردیا سرکاری دفتر کو نزرا تش کیا جیل خانہ تور ڈوالا ۔ میرسیف الشر تلہری نے جیل کا دروارہ کھول دیا جو دروازے کے اوپر جو کا ناتھا لوگوں نے اسے ڈھادیا ، ، ہوتیدی آزاد ہو سے ۔ بقول شمس لعلمار منشی فرکا رائٹہ ہے۔

" نوج بین سب سے زیادہ جہا دکی تبلیغ کرنے والا محمد تنفیع کھا جوعقا کرکی رو سے لوگوں کو مجر کا آنا تھا، محمد فیص کے باس سبز جھنڈ انتہا "

عزض حین گفتشون میں میدان صاف ہوگیا، اور انقلابیوں کی تجا ویز مطابق تمام کام علی میں آیا ۔ اسی ون نواب خان بہا در خال المراعی (سیاکن کا تکرو له اور کوت خال کی درخواست اور خواس می خال کی درخواست اور خواس می خال کی درخواست اور خورہ سے ناخم روبل کھنڈ منقر رہو سے مسندینی کی رسم کوتوالی کے سامنے علی بی مرد نو تاریخ روبل کھنڈ منقر میں میں اسے علی مرد المراح روبل کھنڈ منظر میں میں اسے علی مرد اللہ میں کا در بیار کے روبل کھنڈ منظر میں میں اسے علی مرد اللہ میں کا در بیار کے روبل کھنڈ منظر میں میں اسے علی مرد اللہ میں کا در بیار کی در بیار کھنڈ منظر میں کا در بیار کی مرد اللہ میں کا در بیار کی مرد بیار کے روبل کھنڈ منظر میں کا در بیار کا در بیار کی در بیار کی در بیار کھنڈ منظر میں کا در بیار کی در کی د

"جواداريرسوار بوكركو توالى آئے اجلاس كيا، شرفائے

بریلی نے نذریں دیں'۔ منڈنٹین ہونے کے بعدانتظام حکومت درست کیا ، فوج کیمرنی ہونی شرقیع ہوئی، توہیں فوصلوا ٹی گیش اور جا بجا کھا سے اور تخصیلیں تا ایم ہوئیں ۔ کی حکومت میں درجے ذیل عہد بدار مقرر ہو ہے ج

و خان بها درخان گورنر دوبل کهنشر

م مرارعلى خان كانترانيين مراد اور مراد اور مراد او منتر في و

سر بوری لال ابن سو بھارام - بخشی فوج م سوسھ ارام . دیوان کل و عدالت اسل علی

ه محدوسف فال رسالدار

و حين الحوال

، فحد صنفان مفعن

که و کے تاریخ رقبل کھنڈ ۔ مداع سے انجادالصنا وید طبد دوم صنع و گزیشر شام میں میں انجادالصنا وید طبد دوم صنع و گزیشر شامع میں ۔ صدام ا

روز ناميدي على روز نامين الديخ غدرمندي كالتولف)

خال بها درخال نے فوجی انتظام کی طرف سب سے زیادہ توجہ دی اور دار کونسل قائم کی جس کے مبران (۱) کرامت خال (۲) اکبر علی خال (۳) علام ممزه (۱) پیڈرت اوجور تینخ نائخہ رہ منظفر حبین خال (صدرعلی) (۴) حجفر علی خال (۱) جو س (۸) کلب علی شاہ ۔ انتظامیہ کونسل میں حود (۱) خان بہا درخال (۳) سو بھا رام (۳) مدارعلی (۲۷) اور (۵) مبارک شاہ خال سے قید

مواصفات نگریا شی او ریمجگوتا پورک میواتیوں کی فوج ننیا د کی ایک کیارہ کا جے مینارہ کا جے مینارہ کا جے مینارہ کا جے مینارہ کا مینارہ کا بہت مدو گارتھا، اس کی کمان میں جنگھارہ ٹھاکوں کالیک رحمنے تیار کرائی ہے۔

فان بہا درخاں کو بحنت مالی مشکلات تھیں لہذار عایا پر عشر قائم کیا مفتی عنایت احمد کا کورومی اور مولومی امانت حبین سے نتو کی دیا اور بیٹرت او جرمنے نافذ سے بھی تابیدی تحدید کی دیا در بیٹرت او جرمنے نافذ سے بھی تابیدی تحدید کی۔

خان بہادر سے بہای کے حجّے رویتے ما ہوار اورسوار سے بس ردینے ماہوار مقرد کتے تقے ہے

له فرید م استرگل وطبد پنجم ، صده ۳ س تا ریخ دوسی کھنٹ و سی سے سے گردید م استرگل وطبد پنجم ، صده سے تھ گردید م استرگل وطبد پنجم ، صده سے تاریخ رومبل کھنڈ صیا ۲ سے فرید م استرگل وطبد پنجم ، صده سے تاریخ رومبل کھنڈ صیا ۲

عرض كدفوجي اعتبارسے بريلي كى حالت اچھی حس كا نبوت سركاري يكارد سے بھى ملتا ہے

نواخل ببادرخاں نے جزل بخت خان کو فوج کے ساتھ دہی جیابتی بزیا، اور بادشاہ ابوظفر بہا درخان نے حضور بن ایک عرصی پرواز نظامت کے متعلق جی بادشاہ ابوظفر بہا درخان کے حضور بن ایک عرصی پرواز نظامت کے متعلق جی بادشاہ ابوظفر بہا درخان کو انداز نظام الدولہ خان بہا درخان کو شاہ نواب انتظام الدولہ خان بہا درخان بادر تنویر حبار رہیں عظم روہیں کھنٹہ کا خطاب عطافر بایا ، نواب خان بہالا خان سے اپنی مہر رہا الحکے کھویلہ کا المناک کو نام بادرخان سے اپناسکہ جاری کیا تھا۔ ورایک مہر پر سی جع مقا " شدیم خان بہادر به دوالفقار علی سے خان بہادرخان سے اپناسکہ جاری کیا تھا۔ چونکہ خان بہادر به دوالفقار علی سے خان بہادرخان سے المخان سے کہ دادا حافظ رحمت خان رومیل کھنٹہ کے حکم ان دو میں اپنی حکومت خان بہادرخام دو سے حکم ان میں اپنی حکومت قائم کرنے کا انتظام کیا۔ اب المحق اضلاع کی انتظام کیا۔ اب المحق اضلاع کا حال لاحظ میں اپنی حکومت قائم کرنے کا انتظام کیا۔ اب المحق اضلاع کا حال لاحظ میں۔ قائم کرنے کا انتظام کیا۔ اب المحق اضلاع کا حال لاحظ میں۔ قائم کرنے کا انتظام کیا۔ اب المحق اضلاع کا حال لاحظ میں۔ قائم کرنے کا انتظام کیا۔ اب المحق احتلاع کا حال لاحظ میں۔ اپنی حکومت قائم کرنے کا انتظام کیا۔ اب المحق احتلاع کا حال لاحظ میں۔ اپنی حکومت خان کو کا حال کا حال لاحظ میں۔ اپنی حکومت خان کی کا کو کا کا حال کی حال کو کا حال کا حال کا حال کا حال کا حال کا حال کی حال کی حال کی حال کے حال کی حال کی حال کی حال کے حال کی حال کا حال کی حال

المولم المعاريفي من أولا ايك قديم اورشه وتصبه هد ، چونگر وبلون كور ما المولم المن يه مدرمقام ربا خفااس النداس كا المبيت زياده متى و روبرايد الرو كى المبيت زياده متى و روبرايد الرو كى المبيت زياده متى و روبرايد الرو كى المن قصبه مين اكثر ميت متى سطح خان بها در خان كوخوش آ مديد كها ، آ نوله مين خان بها در خان كونواب كان خان برونجش مروارخان كوناظم بنايا - نواب كان خان برسيا در اور حرى آدمی شعه بنی و صور اور موزونی حسم مين باين الراب كان خان برسيا الما المن المرسي خوبتى حكم ما المنطق المدين المولاد المنطق المنطق المدين المولاد المنطق المنطق

صاحب ان کی قوت کا حال بیان کرتے تھے کہ جوانی میں تھی سے

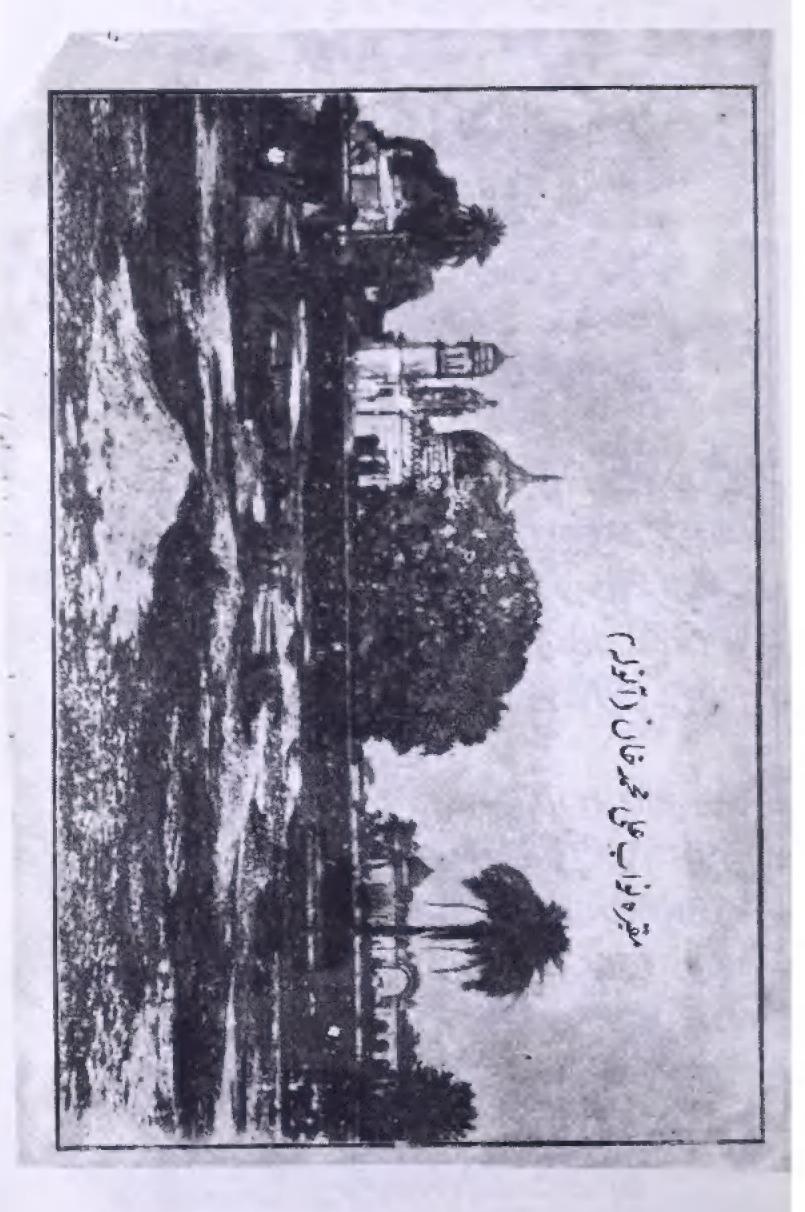

رو پیدیمراهاکر و بیتے تھے اورسینہ پر مبندوق رکھ کردونوں
ہاکھوں سے دباکرلیا دیاکرتے تھے۔ را تم الحرون سے
ان کو بڑھا ہے میں دیکھا ۔ نم نری تھے کسی قدرشہ
کے عادی تھے ہو

اتظامی امور کے سلم میں میں عبالغفور مرحوم تکھتے ہیں۔ " غدر معصوراء میں حب بواب کلن خال کو نواب نیا یا اگر اند کی من زیامت شان مشرکت سے حکومت کی

گیا نو کچه روز نهایت شان و شوکت سے حکومت کی ملازمین برطا نید بربھی تب بو تقب امنی تعنین کومعقول نزی

على ديتے تھے "

نواب کلن طال کے ساتھوں میں مولوی محد سمعیل، نمالب علی طال شیخ فیالسر اورکی میں سی استیال شیخ فیالسر اورکی میں سی مولوی محد سمجیل صدر شریعیت مخط عالب علی طال بڑے بااثر رومبلید مر دار تخفے ۔ جب فیروزشا ہ شہزادہ تقسبہ میں ایا تو غالب علی طال بڑے بااثر رومبلید میر دائشاہ کی فوج کی طیبافت کے تمام مصارف ایا تو غالب علی طال کے خوالٹ بڑا مردمجا بر مقاء ارلاکے کھا کرول نے جب سرکشی این شیخ فیرالٹ کے خوالٹ بڑا مردمجا بر مقاء ارلاکے کھا کرول نے جب سرکشی کی توشیخ فیرالٹ نے ناک جے جبوا دیے۔

علیم او آباد می سیدان کے تعلقات محقے علیم صابح پاس مولوی سرفراز علی اور مولانا کفا علیم او آباد می سیدان کے تعلقات محقے علیم صابح پاس مولانا کا آنی آنولیس جہاد کے فتوے کی اثنا عت کے لئے تشریف لائے مولانا کفایت علی کا آنی کی شہود کنا ب بہار فلد ، شرح شائل ترندی کا مسودہ اقبل اور مولانا سرفراذ علی کا ایک مکتوب علیم صاحب کے ذخیر و علمی میں محفوظ محفا جربیں ملا ، ککر الوا و رکنبلا صلح فرخ آباد) میں بھی حسکیم صاحب رائے مصاحب الشر محم کا تفقیلی صال

الماخات الماخين أ فوراحكيم الغفور فلي ملوك محدود في ورى احد سه المعنا

اب بنم میں درج کیا گیا ہے۔ سید صطفیٰ علی برمادی لکھتے ہیں۔

"آنولہ کے مجاہدین میں حکیم سعیداللہ ہے اپنے ہم عصروں ہیں سے زیادہ نام مپیدائیا ۔ و کوشنہ رادہ فیروزشا ہی معیت میں فرخ آبادی حبال وقبال میں فرخ آبادی حبال وقبال رہے ، ابنول نے برایی کے آخری مقابلہ میں بھی دا د شجات دی ، جب حبال آزادی ناکام موگئی تورد پوش رہے جب عام معافی کا اعلان ہوا تو ظاہر ہو تے اور کا فی مدت تک حیات د نبوی کی نیزنگیاں دیکھ کرسٹ فلے میں راہی ہم حیات د نبوی کی نیزنگیاں دیکھ کرسٹ فلے میں راہی ہم حیات د نبوی کی نیزنگیاں دیکھ کرسٹ فلے میں راہی ہم حیات د نبوی کی نیزنگیاں دیکھ کرسٹ فلے میں راہی ہم حیات د نبوی کی نیزنگیاں دیکھ کرسٹ فلے میں راہی ہم حیات د نبوی کی نیزنگیاں دیکھ کرسٹ فلے میں راہی ہم

ئه نواب خان بها در نان سنبهداز مصطفی علی برلوی دکراچی تلااو) مصل سه مکتوب لوی مجاز نور بنا محدالو تل دری مورخه ۱۰ مرکی سنده ۱۱ نیز دیکھتے سوانحات المتاخرین آنولد میده

د وسبب سے گرفتار منیں کئے گئے ابکے کیجے سعا وت علی خاں صاحب کی نظرعنایت سے دوسے رفرار ہوجا سے کی وجہ سے، نواب صاحب شکل وصورت اورموزونی صورت میں اپنی مثنال آپ تقے سو سال سے عمر تحاوز کر گئی تنی کیوسیم بركس زجوى رجرے برشكن ، دانت بجنب موجود مخ ساه خضاب كريينى وجه ساجي خاصيجوان معلوم يحق تھے، بعد دوہرا ینے دوست عنایت الندخال کے ساتھ آنول كى گشت كرتے تھے خوش يو شاك تف، اولى اور على معصاويانطة عقر، وكون مين ذكريوتا مظاكرمنشات يعنى ا فيون دعيره مي كهاتي بن ذريعيمعا شمعلوم - بوسكا ا فوا بأسناكي كه حكيم سعا وت على خال سخاين جياط ص سے یاریاست رامیورسے وظیفه تقرر کرا دیا تھا جس پر گزراوقات بوتی تھی ۔ آبولس ان کے نسب کاوجو دہنیں ا و رموتو محص علوم بهنین اسن اورتا رسخ و فات میحے یاد بنیں ۔ اندازہ ہے کران کے انتقال کو بھی کاس

سال بہیں ہوتے ہیں ۔ قصبہ کے حربیت بیندگروہ کے لئے ایک شخت شکل کا سا منا تھا ، صورت بہتی کہ اسی قصبہ کے ایک نامور رئیس حکیم سعا و ت علی خاں ریاست رام پور کے مراز المہا کا سختے اور سرکا رانگریزی کی طری خدمات انجام دے رہے تھے ، لہذا ان کی طرف سے

ئے مکیم سعا دت علی فال ابن حکیم مردان علی ، گرے ہو تمندا ورلا تن شخص تھے ، پہلے برایوں پڑسیادا رہے۔ جب نواب محدسعید فال لے رام بور کا انتظام سنجھالا توان کو انبی ریاست میں ہے گئے دہاں کیم صاحب بڑی ترتی کی مصنور برا گریزی مکومت کی خدمات ابنام دیں دیاتی انگے منحہ پر ا

حریت بیندگروہ کے لئے ہمہ وقت شکلات پراکی جاتی تھیں، تھید کا صرف ایک گروہ من حیث المجموع مکیم صاحب کی ہرایت کے مطابق کام کرتا تھا ، یہ لوگ چرجی کے رہنے والے تھے جولائی مصلے میں مکیم سعا دت علی خاں رام پور کے سیامیوں کے ساتھ آ نولہ آئے اور کچر والیں جلے گئے ۔ حب مخر کی کا آ نماز ہوا تھا توسعادت علی مال کے دوجھو نے بھائی ہرایت علی اور محب علی نے انقلابی مخر کی سے تعلق خبری مال کے دوجھو نے بھائی ہرایت علی اور محب علی نے انقلابی مخر کی سے تعلق خبری مشتریر بی کو میرونے آئیں ہو

قروزشاه سنته اوه آنولی دودن میروای باغ بین هیم رها و آنها کامبلدگذار باغ بین ام ایلا کامبلدگذا ہے بھر بدا یوں ہوتا ہوا مراو آبا دجلاگیا۔
ایک محرفردگ مولوی اسرعلی خاں مرحوم اینے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں ایک حال مرحوم اینے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں ایک دن اور ایک رات مقیم رہا اس کا قیام میروا سے باغ میں ہوا ، یہ وہ باغ ہے جس میں اس کا قیام میروا سے باغ میں ہوا ، یہ وہ باغ ہے جس میں آنے کل رام لیلالگذا ہے ٹراک سے اور گھنا باغ ہے شہرادہ کے آنے کل رام لیلالگذا ہے ٹراک سے اور گھنا باغ ہے شہرادہ کے

(با تبانده نوط صفی گزشته با بخبرار کا فلعت اوردس بزاررو بیدی زمینداری عطا برق . ششاه صب آو ارس انتقال بوا . قصبه سے جنوب و مشرق کی جا ب مقبره نبابو ا ہے . اخبار الصفاد بد طبد دوم مداوه . ه . اسوانح ات المتاخرين آ و له صبح - به خطبه صدارت جمعته مشبه ن المسلين آ ولائل الما المتاخرين آ و له صبح - به خطبه صدارت جمعته مشبه ن المسلين آ ولائل الما المتاخري ا

سائخه تقريباً يا رخ برارة دى جمع تقے باتندگان آنول سے شہرادہ اوراس مے آ دمیوں کی طری مداور خاطرو تواضع كى . آنوله كيربراه كارون بي غالب على خال ، نواب كلن خال، سيدوار شعلى مولوى فحد سنيل عيم سعيدالت نواحيسن أواب جان محدا ورسينج يزالة ، سيمش يقي آنور کے لوگوں سے کھانا تنار کرایا، عام کھانے کے ساتھ کا شیزادہ اوراس کے خاص آ دمیوں کے لئے یا وا ورزردے ى دو دىنيى تياركراتيس استسناده في في الماميسا ييون كو كل ناتعتيم كيا - ا دراس مي برسسايي كويلاؤا ورزيده بھی مجھوایا ، جسٹ نہا دہ سے کہائی کہ جاول تو آ کے خاص ك سے سے استرادہ مے جواب دیاكہ سى عى ايك سارى بول جوسب سیا ہوں کو کھا ناسے گا وہی میں کھا وُں گا شہزادہ كايد شكر د وسيكردن محله كراب سے كزرا، كھركى وائى جد كے ياس يانى كاليك كراكر صابحا استعزاده كا كموراجك كيا اورانفاق سے سنزادہ کی انگو تھی کا فیروزہ اس کر معیس کرگیا سشنداده كواس كاسخت افرسس بوا . چار تحفظ اس عكفيام ر با ۱۱ س گراه مع کی تلاشی بو نی نگر و د فیرونده نه ملا سخنت ما يوسى مو لى عصرى نماز كلوكى والى سيدس اد اى اورتمام مسلمانان آبؤل كومخاطب كرمے ايك زور دارتقربركى مِن ساراز ورجها دير دياليا عقا ١١ يك مرت تك يه حكه منتراده كانكر "كبلاني "

سلى كهيدف الله بالى بعيت بن اس وقت مطركام كل محطرت متين تقادل

زمائے میں بپی بھیت ہیں موجود نہ تھا بلک نمنی تال میں تھا جیسے ی اُ سے مرحظ دخرہ کے حالات معلوم ہوت تودہ نور ا بیلی بھیت پہونیا ۔ اور پولس اور سوار بھرتی کتے اس والات معلوم ہوت تودہ نور اُ بیلی بھیت پہونیا ۔ اور پولس اور سوار محمرتی کتے اس وقت مسلانوں میں مخت جوش تھا ۔ گزیٹر بولی بھیت میں ہے ۔

"مسلمانان بلی بھیت بہت جوش کی حالت بین تقے جس کا اندازہ ان اشتہارات سے ہوتا ہے جوعید کے دن جامعے بد اورعیدگاہ بین جیباں ہوئے تقے ."

بی بی بھیت کے شہور بزرگ محرشیر میاں کے اموں نعمت ثناہ نقت بندی ایک نقر اور بجذوب شخص تقے، وہ انقلاب سے کئی سال پہلے اپنے گلے پرانگی پھر پھر کر فرماتے تقے کہ خلوق پر قبل ہے مخلون پر تہاہی ہے ''

کارمیک کے حفاظتی انتظامات کے شھیاروں پر یا بندی عائد کرد ی کیم ہوں کوب اسے بر بی کے واقعات کا علم ہواکہ دہاں خان بہ درخاں کی حکومت قائم ہوگئی، اور یور دہین آنسر کھاگ گئے تو اس نے اپنے بچوں کو پولیس کی حفاظت بین بنی تال بھجد یا اوراسی دن خود بھی ننی تال کھاگ گیا۔ دوسے افسر بھی قرار مو گئے۔

بیلی بیست سے بھی انگرنے ی کومت کلیتناخم ہوگئی۔ اور فان بہادر فال کی حکومت کلیتناخم ہوگئی۔ اور فان بہادر فال کی حکومت کلیتناخم ہوگئی۔ مگرراچہوتوں نے کال طور سے تعاون بنبس کیا مجھر شی کارمیکل کے جانے کے بعد بہلی بھین کا ناظم فضل حق کو بنایا گیا ۔ بھرالوہمن ناظم مقرر ہو اور منصور فال ناتب ناظم فقرر ہو فال بہادر فال نے عاصل کی تھیں کے لئے اپنا عمل مقرر کیا بہیلیور میں بور نانند کو مقرر کیا بہولائی میں اس کی جائے علی محد فال کا تقرر کیا گیا۔ وہ بھی زیا وہ کا میاب نہ ہوئے توان کی بجائے بر بی سے ایک فوجی جمیعت کے ساتھ مدار علی فال بھیجے گئے جنہوں نے راجو توں کو سیر دیوں کی تعب د کو راجو توں کو سیر دیوں کی تعب د کو راجو توں کو سیر دیوں کی تعب د کو راجو توں کو سیر دیوں کی تعب د کو راجو توں کو سیر دیوں کی تعب د کو راجو توں کو سیر دیوں کی تعب د کو راجو توں کو سیر دیوں کی تعب د کو راجو توں کو سیر دیوں کی تعب د کو راجو توں کو سیر دیوں کی تعب د کو راجو توں کو سیر دیوں کی تعب د کو راجو توں کو سیر دیوں کی تعب د کو راجو توں کو سیر دیوں کی تعب د کو راجو توں کو سیر دیوں کی تعب د کو راجو توں کو سیر دیوں کی تعب کی تھے ہاس کے بھر دیوں کی تعب د کو راجو توں کو سیر دیوں کی تعب کی تھے ہوں کے جنوب کی تھے ہوں کی تعب کی تھوں کی تھوں کی تھوں کی تھوں کو کو تھوں کی تعب کی تعب

رومهینے کے بدایہ ب فال کا تقرر مواجو تخریک کے اخبرتک رہے ، پہلے جہاں آباد کا تحصیلدار کاشی رام تفاجو بر بلی آگیا ہے بیلی بھیٹ کے عبدالرحمل خسال اور دسیر بیان اسلامی کے عبدالرحمل خسال اور دسیر بیان کے میدالرحمل خسر بورک الفروخال محمد بارخال اور حضرت نورخال بسیران محمد بنورخال اسلامی ملات مسرکارا نگریزی کے انہ بہائی دفا دار رہے اور ان کوانف م واعز از بھی ملات محدرت نورخال کے مناجزاد گان منگل خال اور بالاخال منظے ۔

برانوں الموں مقامات میں سے ہے شمسلاری تشمش بیباں کاگور نرر ہا اولوں کے مفتو میں سے ہے شمسلاری تشمش بیباں کاگور نرر ہا اولوں کے مقتور میں اور سلطان علاق الدین سے تحت و المی چھوٹر کر برایوں میں تو طن اختیار کر بیا علم وفضل کے اغتبار سے بڑے بڑے امور علی می وفضل کے اغتبار سے بڑے بڑے امور علی می وفضلار و شعرار و صوفید اس سرزین سے انتھے عرض بدایوں اسلامی تہذیب و مقدل کا مرکز رہا ہے اور اس شہریں سے انتھے عرض بدایوں اسلامی تہذیب و مقدل کا مرکز رہا ہے اور اس شہریں سے انتھے میں اکثر میت تھی ۔

برایوں کے مفصلات میں ۱۹ می کو کا سے تو کے مارست روع ہوگئ مگر شہر میں میں میں کا رسی کے مارست روع ہوگئ مگر شہر می سکون تھا۔ ضلع مجر شریف و ایم ایل ور ڈس (William Edwards) گجرار ہاتھا وی ذر دارانگریز افسر تھا۔ ۱۵ مرسی کے موسلا کو عیدالفطر تھی محبر سی صلع کو خبر لی کہ اہل اسلام بن زعید پڑھ کر بلوہ کریں گئے ، اس سے اپنی حماقت سے اسکے دفعیہ کی بہتد بری کو شہر کے مررا وردہ حفارت کو بلاکر اپنے نبگلہ پڑھا ایا ، اس نے ختلف نوع کی بہتد بری کو شہر کے مررا وردہ حفارت کو بلاکر اپنے نبگلہ پڑھا ایا ، اس نے ختلف نوع کی بہتد بری کو شہر کے مررا وردہ حفارت کو بلاکر اپنے نبگلہ پڑھا ایا ، اس نے ختلف نوع

ا در المراسة فال المراسة فال المراسة في المراسة في المراسة فال المراسة فال المراسة فال المراسة فال المراسة فال المراسة في المراسة ف

گانتگوگی که نماز کا وقت گذرگیا<sup>ل گ</sup>ر مجشری<sup>ی</sup> کی حمانت سے بخت بنفرا و را تنق م کاجذبه بهدا موکیا . بهدا موکیا .

ارجون مشائه کو بر می سے ایک دسند نوج ۱۵ جوانگریزوں کے خلاف کھا، آیا اس کے انگریزی نظام حکومت کوختم کر دیا ، خزا نہ پر قسبفہ کر بھاگ گے ہیں ہے تعدیوں کو آزاد کر دیا ، پولیس والے وردیاں بھینک بھینیک کر بھاگ گے ہیں جھے جھے مبیلے صلع ایڈورڈس دیر فرار ہو گئے اول شیخ یو ربیو بخا ور وہاں شیخ مترف الدین سے ان کو ایڈورڈس دیر فرار ہو گئے اول شیخ یو ربیو بخا ور وہاں شیخ مترف الدین سے ان کو بینا ہ وی اس سے بعد ملے جھے ماح ہے گا دُل ککورڈ ورق ہے اور میر شیخ ماح ہے گا دُل ککورڈ ورق ہے اور میر شیخ ایش کی طرف جلے گئے بریلی سے آنوالی فوٹ سے انگریزوں کو الاش کیا اور تی ہوتک گئی مگریش کی میر دیا ہوت ہے گئے ہوتا ہے ہوگا جا جکے تھے ہو

بدایون بی انگرنری کومت ختم بوجائے کے بعد عجیب، فرانفری رہی مگرمولوی فضل ربول بدایون بی انگرنری کو جو کا فضل ربول بدایون نے کچوان فسام برقرار رکھا اور لوگوں کی جان و مال بجائے کی گوش کی ۔ جیب الاخبار بدایوں مورخہ ۲۵؍ جون عصف مطابق سروی قعدہ سائلہ ہو رقم طراز ہے ۔

Because of the excellent arrangements made by the virtuous Divine and Mystic, Maulvi Fazal Rasul, no untoward Occurrence of any importance took place. He, to the risk of his own life, exerted himself to save the people from the ravages of the plunders and the dacoits and to ensure

peace and security to the people of Government.

سرکاری الازم بهاری لال سب و پی انبیکشرساکن بدایوں جو اس زما تے بیٹی ہیں عقاء لکھنا ہے ۔

In fact the Thakurs of Mouza Khutak, (Khunak) and Sherali with Musalman-

حقیقت میں موضع کھنگ کے مفاکروں اورشیملی مے موضع کھیرا نوادہ کے مسلمان چودھراویک

ابتروث صعر گزشته " سدا تدشید کی شیخ تشور ارجیع لا بور این این ملیو لاش افرانس آف اندا عد اول از مسر بداید فال (میر کا شنشان) بز بدایول خصند و پی مها نه وزیرم استری صدیج مدان " مراه مناه می وزیرم استری طبی بنیم ا مشاه

## Chaudharis

of Mauza Khera Nawada wanted to plunder the gentry of the town and thus to satisfy their own craze for such a work. But Maulvi Fazal Rasul's good administration saved Badaun from mishaps

The said Maulvi is one of those good natured and saintly persons who are rare these days

مولا ناففل رسول برابونی کے سوائخ نگارسے بھی اس قعد پرکشف وکرا مات کا پروہ ڈولائے۔ ورنہ حقیقت ظاہر ہے۔

اله اکل الداریخ مبدودم ازمولوی بیفوجین مثیا قادری ( برایوں مصلی علی استا ۲ - ۲۱۲ کے معدال کے مدا ۲ استان کاکوئی ذکر انہیں تما ۔ ان کے تفیق کا موان کا فضل رسول کے اس کارنامے کے بعداس تحریک بین ان کاکوئی ذکر انہیں تما ۔ ان کے تفییلا ار ارزیتی تعادم جیدر (ف مصلی این قاضی امام بخش کے اس ز استے بین سہار بنوکو تحقیلوا کی حیث سے وفا داری اور خرخوا ہی دکھائی خان بہادری کا خطاع تعقیم مجھ و لی جاگر بین ملا ۔ کی حیث سے وفا داری اور خرخوا ہی دکھائی خان بہادری کا خطاع تعقیم مجھ و لی جاگر بین ملا ۔ ولی کا کھر ہوئے و برایوں محصل و میں صدی کا فضل رسول کے بھا بخے اور دا ماد مولوی فیضا حمد ایونی است کر کیا ہیں شرکے ایسے ۔ مولانا مولوی فیض احمد کو تلاش کرنے تسفیلیت کی بہو بخے و ہاں استرور د بے یومید وظیفہ با یا ،مور و ثی جا تما اعزاز داکلام پایا ، اس کے بعد حید را با دیہو پنے وہاں سترور د بے یومید وظیفہ با یا ،مور و ثی جا تما کا معانی نام کھشنر مراد آ باد سے مولانا کے حاصل کیا یمولانا نفشل رسول کور تر و با بہت ربانی انگام تو کیا معانی نام کھشنر مراد آ باد سے مولانا کے حاصل کیا یمولانا نفشل رسول کور تر و با بہت ربانی انتیام کا معانی نام کھشنر مراد آ باد سے مولانا کے حاصل کیا یمولانا نفشل رسول کور تر و با بہت ربانی کا کھونے کیا کا معانی نام کھشنر مراد آ باد سے مولانا کے حاصل کیا یمولانا نفشل رسول کور تر و با بہت ربانی کا کھونے کیا

عاربون دهدائي كوخان ببيا درخال سے عبدالرحلی خان كو بدايوں كا ناظم مقرركيا اور في فصاحت الله ناتب ناظم تقرر بوطي عبدالرحن خان ناظم من سابق النازين كوان كي عبدون يزكال ركها - تفضل حين ، اشرف على اورنتشي محمود مين غير بخصيد اران كو برايون كاو چي كلكثر مقرركيا - خشي ذ والفقار الدين كو دي يي مجيط بيط ، رصني المنتر كو تخصيلدار بسولى ، وا عبد على كو تخصيلدار گنور اور با دا نشر فال كو توال شهرمقركيا - اوجهياني كالخصيلدار لجين تله كومقركيا ، ولي داوفال رسالدارا درجو وصرى تفضل حين وكرامت التركيدان مقرد بوت. جزل نیاز فحمرخان سید سالارا و رعظمت الشرخان بنی فوج مقرر بوت جول تی میں الگذاری کی وصوبیا بی کا کام سنسروع ہوا۔ خان بہادرخاں نے موضع عظولی مے مطاکرام اوسنگھ کو وا ما تنج کا تحصیلدارمقررکیا . گرخصیل کے مطاکروں سے خاندا نی رقابت کی دجه سے اس کی حکومت تسلیم نہیں کی ا ورمنوازی حکومت قائم كركے برلال نگھ و بى ساكھ كھياكرساكن موضع بكسيندكوا بنا سروار نباليا.اس يے اینانقب و صید و حام اختیار کیا ۔ اسس اہرے مہر پریہ یہ سجع کندہ کرایا تھا یجے دھرتی اوپررام میرجیری، "وهیودهام"

بلی سنگھ سے مقاکروں کے ایک بڑے گروہ کے ساتھ برایوں پرحماد کیا مگر تہر کی سرحد پرشکست کھاکر ہوں گا میں ہوان مقاکروں کے مدایو میں ہوان مقاکروں کے مدایوں ہوگا ہوں ہوں ہوں اور بدایوں پرحماد کا تصدیبا ، مگر مرابی میں ہوکران کی ہمتیں لیست ہوگیتن گؤر اور بدایوں تو پوں سے لیس مقا ، یہ معلوم ہو کران کی ہمتیں لیست ہوگیتن گؤر کے امریاوں کو اور بہی حالت ببولی کے زمینداروں کے امریان کی تھی اور بہی حالت ببولی کے زمینداروں کی تھی ۔ اگست مقرد کیا ۔

زمیندادان بولی نے مرکتی کی ، بدایوں سے مزید درگئی ، گرراستہ کے تفاکوں کے نوج اور تو یہ خان آ مرہ بربی ہے کر کن وج اور تو یہ خان آ مرہ بربی ہے کر فوراً موقع بربہ ونجا ، اور خطا کروں کوشکست فاش دے کر عبر برناک سز آیس دیں اگست طھنلاویس عزیز احمد خاں ساکن رام بورتے برگر دسیم سان کا تھے کہ نوا جیان بہاد کا خان سے ہے ہیا تھا اس نے فوج اور تو بخانہ رکھ کر رعب واقد ارقائم کیا "

جڑل نیاز محدخاں کے سپامیوں نے موضع کھر کھولی کے طفاکروں کی شورش اور کسٹنی کو بڑی نیاز محدخاں کے سیے جنرل میں ا سسکشی کو بڑی بہا دری سے دبایا ، اوسہت اور بہسوان کی منزا دہی کے دیے جنرل میں ا خو دسکتے ، اوران کے معرضوں کی تا دیب کر کے بقید برتھز برجی ٹیکس سکتا ہے ، اس طرح ضلع

ك موادى فحد سليمان بدايونى دف سنده او الكفتري - " انگريز جب والبس آيا تو بلى ننگون ابندار انگريز كاخرخواه بن كريدين كيا . بلى ننگو سے سوال كيا گيا كم نے تو با دشا بى كا دخوى كيا كا بنيا جواب ديا ، جيل پن قوم كا بادشا ه تفا ، آپ سے ملک كانبيس - افعا كيا يا - داتا گيخ كائتيسا إد بنايا " د برايوں سف شياز بيس ) ص ٢٥ - ١٩٥ سنده منز الدار بخ - ص ١٩٠ سنايا " د برايوں سف شياز بيس ) ص ٢٥ - ١٩٥ سنده من الدي في من ١٩٠ سنده كنز الدار بخ - ص ١٩٠ سنده كنز الدار بخ الدون من من من الدي كيا به تركي آيا كرده كر معنظ جيلے كي بيري آيا كي تركي د بيل آيا كرده كر معنظ جيلے كئے بيري آيا كي تركي د بيل آيا كرده كر معنظ جيلے كئے بيري آيا كي تركي د بيل آيا كال الدون مي مقدم جيل الدون مي مقدم جيل الدون مي مقدم جيل الدون كي منزا بولى د بيل آيا كرده كر معنی دوام بعبق و ريا شورى منزا بولى د بيل آيا كال الدون مي مقدم جيل الدون الدون كري الدون ا

برايون يكل طورسے نواب خان بها درخاں كى حكومت فائم بوكتى -شا بجها برور شابجها بورس مرحظی فوج کے آزاد بوکی جره ارمی کو بنجی نظام می کو بنجی کو بنجی نظام می کو بنجی نظام می کو بنجی نظام می کو بنجی کو بندگام کو بند بنجی کو بندگام کو با کو بندگام کو بندگام کو با کو بندگام کو با کو بند يَسْتَى بِرِكِيامِوا مُنفا - اور ما أمني كوآسة والا مخفا . مطر بوعك مهم الله السركا قام مقام مقا- ا مام المجابرين مولوى مرفراز على شابجها نبودى بس اس قت مقيم سخط بهو من جہاد کے لئے وعظ کہنے متروع کے تع بیٹن سے سیای خاص طور سے مولوی صاحب مے وعظ سے متاثر ہوئے۔ ٢٥ منى كاف او كوعيدالفطر كے وال مرات خزانه لشنے كى خرسن كراسيش كار دا درسنترى مضاعف كرمے كاحكم ديا -اس كم كو سپامیوں نے بعزتی اور با عمادی برجمول کیا ۔ اوراس کے بعدوہ اور میں ول اور ناراص ہو گئے۔ فوج نے اسم می منصفا و کوگرجا گھرین نگریزوں کو گھریا مجشرت صلع ملع ما الم الم وختم كر ك بي أنش انتقام كو تجعايا كيتان م الم الم المعان على المعان على المعان الم مو قع بربهوي ، اس محدبدسكمون كاليك وفا داردستدانگريزون كى دوكويموي يمايك ر وصندا ورجها والى مح بنظرات من المقلاميون سن خوب وا وشجاعت دى تمام الكريرام ياتوفرار مو تخفيا كيرا بنول ا بنى متاع حيات كوانقتلا بول كي سيرد كويا ومنه على جوائز عجم الميث من راجديوا يال كريهال بناه كى ، اورصرف المجد على ايك يد كارى افسر كفے جوالكريز كے وقا دار رہے ، انقلابوں سے خزار برقبضد كربيا جرافا د كے قيديوں كورباكروياء الكرمزول كى حكومت ختم كردى ساك دفاترا فقلابيول كرقبط بي عظ يودا تبرانكا بم أواز تحا.

که ننابجها بنور گزیشر (انگریزی) طبع الا آباد منظا عه تاریخ شابجها ب پرد. از صیبح الدین میان (مکھنوشسفاء) صفحاا سه گزیشرشا بجهان بود - صلاا سه گزیشرشا بجهان بود - صلاا هی گزیشرشا بجهان بود - صلاا

جب بريلي كاجرب شابيها ل يورميونس كريلي مين خان بها درخال كي عكومت فالم مردعي ہے تو دوانين شا بجباں بورا ورانقلاميوں سے نواب فادر على خان كو ناظم تنبر بناكيا نواب قادر على خال سے ايك اعلاق جارى كياكرائكريزى حكومت ختم برويكى سبے اورنى حكومت نواب قان بها درخال ناظم روبل كعندى قائم بولى سے - ١١ حون عصندا كو نواب علام قا درخاں بالنہ دخلع بنی ، سے مثابجہاں پورہ پونچے تھے نواعی لام فا درخاں ، نواب بہائے غاں بانی شہر ستاہ بچہاں یور کے خانداں سے تخفے اور بہی سسر براہ خاندان منفے وہ اس زما سے میں اینے مرسعا دت علی خال نبیرہ غلام علی بالسوئ کے بہاں کئے ہوتے تھے، حب وابس ہوت تو شا بجہاں پور کے حالات اور قا در علی خاں کی نظامیت کا حال حلی ہوا چونکرنواب غلام فا درخال شهر کے سرر آور دہ رئیں اور بڑی باوی دستخصیت تھے لهنداایل خاندان ، با ستندگان تهراور مجابدین سے قیادت ان مے سپرد کی ان کے پیرزا دگاں ، رؤف میاں ، ظہورمیاں نبیرمیاں سعا درے علی پہنے بھی بڑی مہت بڑھائی نواب خان بها ورخال سنة ان كو نظامت شابجها نيوركى سينددى ، يؤاب قاد رعلى خال ان کے حق میں دست بردار ہو گئے اور متربک و مرد گار کی چندے سے بخر کیے ہیں شائل رسيد مجابرين من خوب زور بكرا، نواب غلام قادرخال سے أنظام بهت ا چھی طرح کیا ، نظام علی خاں ، حامر حن خاں اور خان علی خاں نائب ناظمان مقرر بوسة فوج كاكماندر عبدالرة ف كومقرركيا. اورتوب فان كاايخارج نواجشت خال کوکیا و و ماه کے بعد عبدالروت خاک شعفی بو سکتے اوران کی حکمہ وا حبر علی مقرر کے گئے۔ آخرمیں فوج کی کمان نظام علی خاں سے بیرو ہوئی جو نہا بیت جری اور بہا دار مجا مرادر ستبباز مگرکے با ن شبباز خان کی اولا دسے تفظیق حا مرصن خان کی بجائے

معلی این میرشانجهان پور صفی ۱ سند کنیشرشانجهان پور صفی ۱ سند گریشرشانجهان پور صفی ۱ سند کریشرشانجهان پور صفی ۱ سند کنیشرشانجهان پور صفی ۱ سند کنیشر میروکد میراد به ۱ سند این این میراد به ۱ سند این میراد به ۱ سند این میراد به ۱ سند این این میراد به ۱ سند این میراد به این

بخيب خال مقرر مروئ جو كرحايال آباد كرمين والصحفي ، حا مدحسن خال كوكانث كالخفيلدارمقرركرديا جهان راجيوتون مضعت بغاوت كي على راجيوتون كوري سختی سے دبا ویاگیا مو لوی مظهر کریم ست و ار عدادت، مفتی مفرد موست .

شابجاں پور کے تعب کہرس قلام محدفاں سے علم آزادی بلندکیا بخفیل سے تمام الحريرى نظمونت ختم كردياكيا الواب خان بهادر خال سے ان كوو بال كالحصيلار مقرر کردیا ، اور فوجی استحکام کی ہدایت کی چدیا ہ کے بعد بدیر کند کفایت الترخا ب اور دامت الشدخان محسيروبوا ما ورآ خردنت تك الهنين سي تعلق ريا ميانهور کٹرہ میں قیض محمد خاں اور فلامی خال سے غلامی کی ریجیری توڑی اور ہرایک نے سادگان ك ايك جمنط كبرتى كى جلال أباديس احديارخال تيسلدار مقرم وفي عوض الع شاجها بور

ير المجي فال بها درخال كي حكومت قائم بولكي .

رول كه شركه صناع ، بريلي ، بدايون شاجهان بوردا وري بجيت يرتوباق عده نواب بها درخان كي حكومت قائم بوكتي . خاص خاص مقامات برهيل اور مقا سن قائم ہوئے جسب معمول محقیداروں اور تھا نیداروں سے کام شروع کرویا تھا خرب بوائد مگرروسی کھنڈ کے باقی اضلاع مراد آباد ، مجنورو عیرہ براگرج با قا مده خا ن بهاورخاں کی حکومت قائم نہ ہوئی گران اصنبلاع سے مجا ہریل نقلابی اور تحریک کے سربراوردہ حفرات سے فان بہادر فاں کے تعلقات بہت اچے ہے ا وران علاقوں میں جن قدیم رؤسا رہے حکومت قائم کی نواب خان بہا ورفار ہے اینااستحقاق جاکران کے لیئے قطعا کوئی وقت پیدائنیں کی مراوآ با وہیں جب نواب بجوخان اوراولا ونواب وونرك خان مين نزاع بواتو نواب خان بها درخال

ہے گزیٹر شاہجہاں پور۔ مساما سے تفصیل کے لئے دیکھنے گزیٹر شاہجہال پی صلاما سه فريدم استركل ا جديجم ، صرح ودر عبديدارون كاتفصيل مجى ديجي - سه كرمير شابجان يورصه ١١٥ هه كريش شابجان يور صه

مصالحت کی پوری پوری کوشسش کی ، اورکسی صرتک کامیاب بھی ہوئے ۔ ابعرا آبا

ا وركبوركا حال ملاحظهو.

مرادة بارس مجابدين كابرازور تها . يوري اسفنع مسلان كم اقتدار و تسلط مے نشانات پوری طرح موجود سفتے ، اہل مراد آباد سے سیدا حد شہیدی تخريك مين منى حذب مدد كى تفية و خود سيدا حدمراد آباد أئے تقربرا في الاروار روميليه سردارون اور عام مسلما يون مين خوب جوسش تضار مقامي علمار مثلاً مو يوي كفات على كانى عوام بين جهاد كى مزورت ير زورد يت تق مولاناكفايت على كانى ني فتوى بأ كى اشاعت يك خوب كام كيا . اس سلسله بي مولانا آ بولدا وربريلى مكية مولانا برك المع كنظر مرا دة باود دالية باول في والا مه مولف الوار العارفين لكصة بي يا مبلغان كيردد كيرداد تر و فرشا دند خايخ درمنم مفرسن يجزار و دوهد وجيل وسه يحرى مسلانان بره مراداباد مبلغ مد بزاد ومنِعَنَا ووبِغت رو پيرومشِت ٦ نه مخدمت آنجا بدارسال داشت و ازجوا خط منظرى آبخا بعدم گرديدكم اول منظروي مسلمانان مراد آبادرسيد " ايزارالعارين از سه وليم ميورك لكمات محدین مراد آبادی اصدیقی رسی بری سفتاه عاصد كمراداً بادى جامع بريرجها و كے اشتهادات حيبياں تلقے و الماحظه بور يكار دس أت وى تىلى خىس ۋىيارىمنت آن دى گويمنى قان دى نارى دى دى الى قاندى دى ميوشنى آف ، ٥ ٨ ، و عبدا دل د ايد نرا ، سندا و مده

ا چھے شاعر سے کا فی تخلص تھا۔ مہدی علی خاں ذکی کے شاگرد متھے۔ نظسم پر بڑی تعدد سے تھی ۔

الامی کوهای کو دوسوآ دمیول کی جمعیت رام پورسے مراد آباد پہوتجی جس کے قائد بہاور خال سے اور یہ گروہ مولوی مُنوّ ( سم ۱۹۵۸ میں مراد آبادی کی دع یہ برآ یا تھا۔ سب آول مراد آباد بین امرالم بدین مولوی منوّ آئی تھے جو کہ بڑے جوشن اور دند بہ کے آدی تھے ، اور انگریزوں کے سخت مخالف تھے ، ابنون کی جہا دملب دیا ۔ عرض جب اس جمعیت کے آلے کی جربہونجی تو ولئن ان لاگات کا منابع کوی اور انگریزوں کے سخت مخالف تھے ، ابنون کی منابع کوی اور انگریزوں کے سخت مخالف تھے ، ابنون کی منابع کوی اور اور اس کے بحالی تا کے لاین منابع کوی اور اور اس کے بحالی تا کے لاین کے کوششن کی کر امیو دکی جمعیت اور مولوی مُنوّ کے گروہ کو مذابع دیا جا تحق الفور مولوی منو کو شہید مولوی منو کو شہید مولوی منوکو شہید کر اسے میں منابع دیا مالدین کم مولوی منوکو شہید کر اسے میں ایک بر ار دو بیرسالان معافی کا ایک گاؤی گاؤی۔

بامني كو كله كله بلن يوم ي نا و بنا و ت كي او رجيل خاية سي تام قبيدي آزا وجوكم ابل داميور سن بهي ابني سرگرميون كامركز مرا دة با دكو بناياكينكه ياستنا نگريزون كي معا ون ومددگار هی، بېزامرا د آباديس مجا برين كاخوب اختماع بوا - مجابدين محمران یں تواب محدالدین عرف نواب مجوخاں رعباس خاں و اسدخاں اولاد نوا ب د و ندے خاں ، بواہشے بیر علی خاں او رمولا نا کفابت علی کافی دغیرہ تقے جنہو کے انگریزی فكومت كوضم كرنه كابيره الحفايا تفا-

حب انگرمز مراد آبا دسے بھاک كرينى كال اورمير مل علے كئے تو نواك الين عرف بجوخال اورعباس خال مندمرا دآبا دكا حاكم بنئا جيابالآخر محوخال حاكمهمرا آبا ہوتے ۔ اسدخاں ہندی تو یخان کے افسراعلی مقرد بوئے ۔ مولوی کفایت علی كافي صدرالشريعة بنائے كتے امنوں الامسلانوں ميں جا وكى حوب روح مھونکی متہریں ہرجمعہ کونماز کے بعدائگریز کے خلاف وعظم ونا تھا ۔ حبی خاطر حوا ہ اتر موا مولانا کفامیت علی کافی سے نشر واشاعت کے سلسے میں بڑا کا کیا فتوی د كى الثاعت كے لئے مختف مقامات پر كے

رامیور سے نواب یوسف علی خان انگریزوں کے وفا دار تھے، اوروہ خان در فان كافروافتدار سع بهت خوفزوه تق ان كوخيال بيدا سيركاككس رول كعندك حكومت بيرجا فظاللك حافظ رحمت خاس كے خاندان مين متقل نبوجا تے لبازا انبول من كشنر دميل كهند مسطراليكز بشر سعمرا دآيا وكانتظام كرسني اجازت ماصل کرلی اورمرا د آباد کے انتظام کے لئے استے چیاعبالعلی فال اور مارالمہام حكيم سعاوت على خال كو بجيجا، ان لوكول سامرادة بادين جاكر سارشين كنبي جاين كى توت كوكمزوركيا . اوريواب راميوركى حكومت كااعلان كرديا . سابقة يداران كومجال ركها رامام الدين كمبوه كوتوال حب بهاك يكياتواس كى جكه

مونی رضاکو توال اور علام صبیر کوحی مقررکیا - ۱ رجون محصناه کو یوسعت علی خال فواب رامپور خود مراد آبا دبیر بیخواب مجوحال کااثر وا قت دا رسخت ابد الوالی میم رخوا رد کها . حکیم سعا دت علی خال حج مقریم کی فیلی می مرفوا رد کها . حکیم سعا دت علی خال حج مقریم کی نیس زعلی خال دبی کلگریخ . حب خال به در خال کومعلوم بهوا که نواب دامپور می خطع مراد آبا دم قبضه کربیا توان کوسخت ف کرموئی کدمی داید و فا دار حکومت می مین پررے رئیلی کھنٹ کی نظامت کے احکام بھی کشرسے حاصل کربی ، به نواس کی تدر کرر نی چا ہے ۔ نوا ب خال بها در خال سے میشو ده کیا اور طے بیا یاکہ عین مراد آباد کی خال خوا اور خوال بور دم کیا بی حاصر بداری تاویر استامی نواب اور طے بیا یاکہ عین مراد آباد کی خال خوا اور دا ور نواب دام بی رکی تاویر بی کی جا تو و در مرمی طرف ولی دا دخال نواب مالاگڑھ سے خط دکتا ہے کی می کہ ده اس طرف سے نواب طرف ولی دا دخال نواب مالاگڑھ سے خط دکتا ہے کی می کہ ده اس طرف سے نواب کر محملہ کرے ناکہ فواب رام بیور کی خال میں خواب کر محملہ کر سے نواب دام می کر می کہ ده اس طرف سے نواب کر محملہ کر سے نواب کی خال کو دیا می کا خواب کو شمل کی می کہ ده دو اس طرف سے نواب کر محملہ کر سے نواب دام کو دو سے نواب کر می کو بی کو خواب کو شمل کی ہوجائے ۔ پر محملہ کر سے نواب دام کو دو سے نواب کی می کا کو دو سے نواب کر می کر کر دو خال نواب دام کر خواب کو شمل کی ہوجائے ۔ پر محملہ کر سے ناکہ نواب دام میں کر خواب کو شمل کی ہوجائے ۔

یجا کے استدوں سے دوالے مارستروع کر دی یغرض جزل بخت خال کی مراد آباد سےروائلی کے بعدم مرجون کو دوبارہ وابرامبورے عبدالعلی خال اور کیم معادت علی خاں کو مع فوج مراد آباد بھی ان ہوگوں نے نوا۔ بجوخاں سے مصالحت کرلی اور ان کوسنبھل کی نظامت بردکردی نواب مجو فاں سسبنھل مے حس کم مقرر بوتے بی کھوری کے باشند وں نے اپنے اطرات میں اور خبگی خاں ومرد ان ا ے حن بورہ کھاکر دوارہ کے گردو نواح میں تخریک آزادی کو حزب قوت دی مرادة باد محقیندامروب میں مخرکی زادی کاخوب زور ریا برمسلانوں كا قديم قصيد يها مسلانون كربت سے ذى رتبہ اورتديم خا ندان اس قصيہ مِن سخة - ١٤ من كوشاه ولايت كى در كاه بن عائد سشبر كم محلم شور منعقد مرد لی - اور مطے با یا کہ انگریزی نظام حکومت کوختم کر دیاجا ہے ۔ واتی كوگازار على امروبوى امرادة بادسے امروب بيوسيخ توالبوں نے امروبيس ا در بھی جوش کھیلا دیا ۔ اور اہل مروم سے بادشاہ دیلی ابوظفرشاہ کے حضوبہ میں عرصہ التی بھیجیل - ان عرضیوں کے جواب میں شاہی شقے موصول ہو حن میں ان لوگوں کی ہمت افر انی کی گئی ہے

امرد به بی شبیر علی قال اور گزار علی سرگروه مجابدین سکتے گرمرا دا باد کی طرح بہاں بھی بؤ اب رامپود کا قبضہ م رگیا تھا۔ بؤاب رامپود کی طرف سے ظہورسن ناظم عارضی ،اصغر علی فال ناظم مستقل ، محب علی تخفید لدار ، لیعسو ب الدین بھٹ نیدار اور کریم مجنٹ سیجاسی کودٹ گشت مقرر ہوئے

اه تاریخ امروم حبداول ، از مولوی محمود احمد عباسی د در بی سنده ای معاه شده مولوی محمود احمد عباسی د در بی سنده ای معاه شده مولوی محمود احمد عبود اول مین جهاع ضداشتون کا ذکر که مولوی محمود احمد عبار نقل کی مین و ملاحظه بو مسلاسا ۱۹ سنده تاریخ امروم مبدا ول صوحه

ا دِرگُورِنمنٹ ما خاص خبر حنوا ہ نا ظر گرسہا تھا مجنور المرى عدا وكو بجور من مركة كم وافعات كى خربهو مخيا وربيال كفي تور كة تارظام بهوك لك مجر شانلع مدانكير يزبهت سي احتياطي تدابير ا ختيار كيس . د و حفاظي عول خاص طور سيرقا بل ذكر مين ايك محمد رست ا وی کلکواور و وسرا سیداحدخال صدرا مین کاء اس کے باوجو دحالات میں كونى تبديلى نه بيوسكى - جب مرادة باد كاجيل خانه توسينى خبرت تهر بيونى ا ور کھ قیدی اینے اپنے گھروں کوآتے توصلع سے حالات اور کھی خراب ہو گئے وگوں کے د لوں بس انگریزی حکومت کی وہشت یا مکل نہ رہی ۔ اسی اثنار بیں سفرینا ہے نین سوسیا تہوں سے رڈکی پی سنرٹی کی وہ میر سے بخیآ با د آتے نواب محمدد فاب وراحمد النزفال سيمشور المحدد غروه وك نگيز سيح ١٠ مِي كَصْمُ لِهِ كَحُقِيلِ مِرْقبضِهِ وكيا ١٠ سي روز بجنور كاحيل ها نهجي تُومًا، رحمنتُ فان بداحدفان اورتراب على مخفيلدار گورنمنظ مے خرخوا و محق ان لوگون ك خزار كولوط سے بيايا - اور رؤسائے بوركوبل ياك ضلع كانتها كيا جلة مگراسی انتار میں برمی اور مراد آبا دسے کچھ نقلابی بجبور میرو کے ہے ۔ مردن کو كيتان گف مرحة سے چند سواروں مے ساتھ خزانہ لینے بحنور آیا اور محاس برار رو بير بجنور سے لے گيا - جب بريلى، بدايوں اسلى بھيت امرا دا باد اور شَابِهِ إِنْ الرَّا عِلَى تُوجِبُور كيسے برا من ره سكتا تفا-آ خر، رجون كى شكے كلكم

له انگریزی حکومت سے اپنے فیر خوا ہوں کوا تعامات سے تواڑا۔ ہم احفرات مے نام اور تفقیل محمود احمد عباک سے دی ہے۔ اور خطیج تاریخ امرد مہ طبدا ول حث ہے مرکشی " تفقیل محمود احمد عبال سے دی ہے۔ اور خطیج تاریخ امرد مہ طبدا ول حث مرکشی " تا مسکر شفاح ہودا تر مرکشی مسلم میں خودا نہ میں اور ایس المرد اور میں (میدا حمد حال ) سے دیا جاتھ سے ایک لا کھر کیاس نمرار دو ہے کہ مسلم مسلم مسلم الدین مرکشی حسلا

گورنمنٹ انگریزی کے وفا دارسیداحدفاں، تراب علی قال پڑد ت راد صاکرشن سے انتظانات میں روارسیاطی استے ۔ بالگذاری کی وصولی بیں مخسل مہوستے ۔ جوخزار کنوئیں میں پڑاتھا وہ احمدالشرقال نے مکلوا یا، مودی منیرفال ساکن گنج پورہ نگید سے چارسو محبا ہد کے کر بہو سیخے تو تحرک میں اور بھی قوت بیدا ہوگئ ہے۔ احمدالشرفال سے قیام حکومت کی عرض سے

دورہ کیا۔ ۱۰ بولائ کومجہ و خاں سے ابک عرصی برست عمد و فال بہاد رشا مسے حضور میں دہی روا نہ کی ۔ بادشاہ سے مجہودخاں کو بجبور کا حاکم تسلیم کرلیا اور عمدو خاں فر مان شاہی ہے کر ۲۰ رجولائ کو بجبور واپس موستے ۔ نوا ب محمدود خاں فر مان شاہی ہے کر ۲۰ رجولائ کو بجبور واپس موستے ۔ نوا ب محمدود خاں منے وام میں حکومت کی تبدیلی کا اعلان کرنے کے لئے انگریز کا وزان میرشاہی سے جاری ہوئے ۔ متبدیل کرد ہے اور ان میرشاہی سے جاری ہوئے ۔

جاند بور کے قدیم روسا میں رستم علی و صادق علی سے آزادی کا علم ملند کیا اوران لوگوں سے بادشاہ دہی کے حضور میں عرضی روانہ کی اس سے جواب یا گست سے میں کے حواب یا گست سے میں موسول ہوا۔ کوفر مان شاہی موصول ہوا۔

نواب ہود خاں سے ضلع کے انتظام کو ٹری فابلیت سے درست کیا، ہند مسلمانوں کی تعلقات کی استواری وخوشگواری پرزورد یا مندروں کی حفاظت کے لئے بہرے لگوائے ۔ گرگور نمنط کاو فا دار گروہ جس کے مغیل سیدا حمد خا سے صدرا بین مختے انگریزوں سے خفیہ خط و کتا بت میں مصروف تھا ۔ اوران ہوگوں نے جنر خواہی سرکار کے پردے میں ہندوچ و حراوں کو نوا بجمو و خال کے خلاف بغاق پر ایجب را اے بہی وہ فقنہ تھا جوا کے جل کرجہود خال کی حکومت کے لئے سیسے پر ایجب را اے بہی وہ فقنہ تھا جوا کے جل کرجہود خال کی حکومت کے لئے سیسے برا خطرہ اورانگریزی حکومت کے دو بارہ تیام کا سبب بنا۔

مقبلے بجنور میں ہندوج و دھر اوں سے اپنی گروہ بندی کی اورا حمد الشرخال سے مقبلے بجنور میں ہندوج و دھر اوں سے اپنی گروہ بندی کی اورا حمد الشرخال سے مقبلے بجنور میں ہندوج و دھر اوں سے اپنی گروہ بندی کی اورا حمد الشرخال سے

( نوط صفی گزیشت کے جیا دیا ۔ اس کے دوست ون منیرفال مع سائتھوں کے بجران جیست میں استھوں کے بجران جیست میں آ ، میوں کے جنہوں سے ان گفتگوں کے بعدسا کہ جیوٹر دیا تھا دہلی چلاگیا اور وہاں جا کر مرائی میں مارا گیا اور سرکشی کھڑے کے معدم میں مورث کے اور شاہ بادشاہ دہلی کا اصلی فران سسرکشی بجنود مالے سام پر در سے اس میں نواب نحد وفال کا خطاب امیرالدولہ منیا رائلک محد محمد فال بہا در منظم جنگ ان مخرم کیا گیا ہے سرکشی مدین مالے مرکشی ۔ مرکشی مدین مالے مرکشی مدین کے مرکشی مدین کے مرکشی مدین

٥ اگست مصفا ای مقابه کر کے اس کوشکست دی - اب تو چو دهر یون کا حوصل بھر اگل است مصفا المربودا . چو دهری الگست مصفو المربودا . چو دهری مصنبوط برسے ، نواب محمود خاں بخیب آبا و چلے گئے . نیپر کوٹ سے احداللہ خاں محنبوط برسے ، نواب محمود خاں بخیب آبا و چلے گئے . نیپر کوٹ سے احداللہ خاں بخیب آبا و استے ۔ چو دهر بویں لئے دفاترا و دکوشی عدالت جلادی ۔ خزان اوراساب کو لوٹ بیا ۔ اور چو دهر بویں لئے اینا افتدار آقائم کر نیا ، اب توان کو اور کجی نشر چو ایک موضع کھا ری ، موضع سوا بطری کے مسلمانوں کو لوٹ بیا ، اور کئی مسلمانوں کو توٹ بیا ، اور کئی مسلمانوں کو قال کوئی مسلمانوں اور جا توں میں کو دھوں میں باندھ کر لاش کو گھسیٹی اور جھیا و رکے معزر اسمان اصغر علی کو مار ڈوالا ۔ اور اس کی ٹانگ میں رسی باندھ کر لاش کو گھسیٹی اور جھیا و رکی مسجر شم بیدگردی ۔ خاص مجبور میں او و موں کے تحلامین محل میں اور اور ایک آدمی مارا گیا ۔ قاصی محل میں بھی کے تو اور ایک آدمی مارا گیا ۔ قاصی محل میں بھی بھی میں جو تے رہ گیا ۔

انگریزوں کوجب بجنور کے حالات معلوم ہوت کرچود صریاں بجنورا وراؤا ب یں ختلات اور درائی ہے تو کلکٹر صلع شکیسر سف ایک خطراس مضمون کا بھیجا کہ " تا حکم نانی تم تعلقہ وا را پنے علاقہ کا انتظام اپنے ذمر بمجھوا ورفسار زر مرکاری لینے یاس ایا نت رکھونگو

میداحدفان ۱۱ اگست می کولهرور دوا نه بوی اود مهرورس میاحد خال، چود صربول اور دوسائے بجنور کے درمیان مشورہ بوا اور تنام حالات لیری خال کے گرویے میرمٹ انگریزی محام کولکھ بھیجے۔ انگریزی حکام سے ۱۱ اگستے ہے شا

اله سرکتی - رهه - ۵۱ ته چود ه بول سخ بجنود می منادی کرائی در خلق خداکی ملائی کرائی در خلق خداکی ملک با دشاه کا ، حکم چود هری نین سنگه اور چود هری جود هرسنگه کنود در ابول اور بهدور کے چود هری مناحبول کا ، مدهم دهم دهم ما مرشی مداه سه مسرکتی - مده .

کو جواب موصول مواکد انتظام ضلع ا دجانب سرکارانگریزی م لوگوں مے آئے تک
کری ۔ جنا بخداس کی تعمیل میں سیار حد فال اور رحمت فال نے ضلع کا انتظام
ا بنے ہاتھ میں ہے تیا ۔ اور طریقے سے انگریزی نظام حکومت سے قیام کی گوش
کی اور انگریزی حکام سے ہرمعاللہ مے متعاق خطوکتا بت جاری رکھی اور انگریزی حکام
کو ان کی حکومت کے قیام کے متورے دیے ۔ اور حکام ضلع سے رتیبان ضلع کے
نام خطوط منگورت اور ہر طرح انگریزی حکومت کی طرف سے سیار حد فال ور رحمت کیا ۔
فال سے انتظام درست کیا ۔

احدالترخال نے جب جلال آبادیں محمدی جھنٹوا کھڑاکیا تھا توسوا ہٹری غیرہ مسلمان اس مے ساتھ ٹٹریک ہوگئے اور احمدالنٹر خاں سے سوا ہٹری کے سے مسامیان اس مے ساتھ ٹٹریک ہوگئے اور احمدالنٹر خاں سے سوا ہٹری کے

اله سرکشی ر ده است سرکشی صفاتی سند میدا حدفال من پرخطوط مرکشی مجنور مین است میدا حدفال من پرخطوط مرکشی موقد حدید درج کنیمیں - کله پرسب کچھ انگریز کے ایمار پرموا تھا - الاخطرم و مرکشی صف

جانوں وغیرہ کی تا دیب و گوشمالی کی، اس سے بجنور ال حمد اللہ خال کی تو بے حاک بیٹے گئی ۔ چود هر بول مے مورجہ جھوڑد یا گورنمنٹ انگریزی کے وفا دارسیا حدفال وغیرہ سے نما خطوک است کاریکارٹی ضائع کر دیا کہ مبا دا کہیں نقلا ہوں کے ہاتھ لگ حالے نام حطوک است کاریکارٹی ضائع کر دیا کہ مبا دا کہیں نقلا ہوں کے ہاتھ لگ حالے اور بجنور سے سیدا حمد خال وغیرہ بلدور سے کے بروسنگ ہودهری بھی بلدور میں جانے اور بجنور سے سیدا حمد خال وغیرہ بلدور میں برتا ہے گئے تاج بور والے لئے بائے نم اررو بہ کہ شنررو ہل کھنڈ ایکر میڈر کو نمنی تال بھی ہے ۔

احدالت خال مجنورى مجا لكينه سنويول كى تا ديك سن يهوي وران كوقراردا سنرادى - نگینه كے مولوی تحدیلی كے بہال گورنمنظ سے وفادار تحقیل الدىجور میر ترا بعلی پوسنسیدہ محقے ، احداللہ خال سے ان کی تلاش کرائی کیونکہ یہ ہوگ انگریزوں موخرس بيونيات غف مولوى محدعلى خودمعززين تكيندك بمراه احدالترخال ك ياس يَّخ اور" سيادت كا واسط د الحكر تراب على كى جان تجتى كراني - ١٠١ إكست عنده كوما را المحال، احملالت خال ، متنفع الترخال نهي رسيوي و بال سعه ، واكسي عنداء كولمبدوريبونخ بلدورس رندهير نكه اوربره سنكه برى جمديت ليكرمفابك سے آگئے۔ جبروٹی اورمیکراج بور سے درمیان طرفین کامقاملہ ہوا۔ جود صربوں کو شكست بولى واورجو دصريون كى جماعت بلدور لوث آئى اور ناكه بلدور يركفي تقابله كيا . نگريمان محى نواب كى فوج كامياب رئى - ايك توب بھى جو د عربول كى تعين لى نواب کی فوج با ہر تفی کہ ملد در میں تیز آگ لگ کئی یہ حالت د سجد کر احمد النظر خال مجبور يهو يخ - بجؤر سے جود حرى بھاك كے اورمب ج د حريوں نے بدور بيل جماع كيا بلدور ي مامرات كهرك بلدوري جتة ملمان تفسب كوفتل كرديا. عورتوں تک کوتنل کرڈالا مسلما نوں ہے تام گھر جلادے۔ بلدوریں کوئی مسلمان باقی نه رها . مگرچووهری رندهیرسگیدنے وی رحمت هاک اور سیدا حدفال کی پودی حفاظت کی

ك سركشي . ص

۱۹ اگست کی شب کو سیدا حمد خال این وفاد ارجاعت سے ہمراہ ملدور سے جلد سے اول آوموضع بجنیاں بہویخے وہاں سے موضع بلان اور جاند ہور ہوتے ہوئے بجیرا ہوں المسلط مراد آبادی آئے۔ وہاں سے قام واقعات افسان الگریزی کو تکھد نے والد محجر مرفع حکام الگریزی کو تکھد نے والد محجر میر طرح حکام الگریزی کے باس سیدا حمد فال بہور کے گئے۔ جب سیدا حمد فال وغیرہ ہلاول سے جائے تو ہواگست کو مجرح و معربوں سے دومری لڑائی کی تیاری شوع کودی اول قصلے کی تو ہواگست کو میر مورد ہوئے ہوئے اول قوصلے کی کوششش کی گئی گر بعد کو لڑائی کھن گئی۔ اس راگست کو میر ہوئے ہوئے ۔ بخور کا کو جے کیا۔

حب ما لات کی یہ رفتار رہی تو یہ طکیا گیاکہ احمدالشرفاں کی کجا تے جلال الدیں فاں کو مختار کل بنایاجا ہے کیوں کو احدالشرفاں سے اور چرد صربی سے معاملات برابر بڑتے رہے ۔ سعدالشرفاں نے جلال الدین فاں کی طرف سے چو د صربی صفائی معاملات کی کوسٹسٹس کی گر جلال الدین فاں مختار کل مفرد نہ ہو سکے کیوکہ الحکیم فاں کی اس تقررسے مناسل کا تقریرہا فاں کی اس تقررسے میں ہوتی تو ہن ہوتی تقی ۔ انتظام صلع کے سے کونسسل کا تقریرہا

جن ک نقل درج ذیں ہے۔ ویکار تفریدوں

"روبكارى محكر براحلا مل مبرالدوله ضيارا للك و وى القدرنواب محد محدود فال بها در نظفر حنگ واقع التمبر شف يع بوكدا يجانب ك برسبب بدا تنظاى ضلع بجور كم محدا حدالته فال بها و و محدا حد الدخوال ترفال و محد شقيع النه فال واسخوند ذا وه عبدالولن فال وسيدا حد شاه كوبه نظر فاه ملائق اوروا سط انتظام مقرركيا اوله ما فال وسيدا حد شاه كوبه نظر فاه ملائق اوروا سط انتظام مقرركيا اوله كان و ملى ضلع بحنور ك ابنى طوف سي محقر ركيا اوله كان مرقوم بالا كيا و قوم ودوب

STAD

کبومعا لمات بیجانتهام ملک خواه پروان جات و میجیات و رفعات یا ورکوئی ا مرسطقه نظامت فو جداری اجرابیا ہے توبسلاح و مشوره معاجبان مرقوم بالا کے تجویز ہوکر دو بروا پنجاب بیش ہوئے اور ایک عرضی بھی سب صاحبان کی طرف سے مشعر باطلاع اتفاق رائے کے گزر نی چا ہے تواس وقت ہونا تھم منظوری بخویز یا رشخط ایس جائز ہوگر می تواس ہوگا ، منظوری بخویز یا رشخط ایس جائز ہوگر مع قطعہ عرضی کے جاسے بلاتفاق سب صاحبوں کی بخویز ہوگر مع قطعہ عرضی کے جاسے بالاتفاق سب صاحبوں کی بخویز ہوگر مع قطعہ عرضی کے جاسے روم ومیش ہوتو جب و شخط اور تھی بھارا ہوگا ، در صور نظاف رائے صاحبوں کے کوئی امر بخویز کیا ہوا قابل پزیرائی کے نہوگا اطلاعاً نقل رو بکار نوائی پاس ان پانچوں صاحبوں کے جبی جا ان اطلاعاً نقل رو بکار نوائی پاس ان پانچوں صاحبوں کے جبی جا ان اطلاعاً نقل رو بکار نوائی پاس ان پانچوں صاحبوں کے جبی جا ان اصل رو بکار سے تیں ہے "۔

اسی زیانی میری نواب مجمود خال اور احد الشرفال نے بوای ال اور احد الشرفال نے بوای ال المهرول پرالفاظ" داللہ مکال سموات والارض " کاا ضافی کیا اور سند عیسوی کی بجبائستہ بحری لکھاگیا اور سلی مہرول میں سے نفظ بجتور" موقوف کر کے نفظ" شخنت سکومدن بجیابی " اکھاگیا کے

بخور کے قصیت یوبارہ میں ایک دردیش شاہ غلام بولن اپنے فانقاہ کومباہد کی سرگرمیوں کا مرکز نبائے ہو سے تھے اور دور دور سے مجاہدین آتے اور طعا کو قبیا کی سرگرمیوں کا مرکز نبائے ہو سے تھے اور دور دور دور سے مجاہدین آتے اور طعا کو قبیا کی سنتھیں ہوتے ۔ اسی جرم میں ان کوبس دو ام تعبور دریا ہے شور کی سنزا ہوئی صاحب انوار العارفین تکھے ہیں ۔

" درخانقاه خورواردوصا درراطعام می دا دندگریا کانگرخان

له مرشى - صالا-١١١ پريدم بريانت الكائين . ع انوارالعادين - ساعيم.

وے حضرت سفرہ عام ہو و ، جداز دست و رد بغ نی داستندر ، جنا بخ در ایام غدر مبدی در لنگرفان فیصفرت دوست و شمن می آند نده طعام می خور دندونی رفت دو وے حضرت با کسے صابحتے دکارے نداست تندومولدوکن و توطنش قصبتہ سیو ہارہ بود ایا

ایک مخترجا سیس سے انگریزی حکومت سے بنالی کا رحضرت شاہ غلام ہون مجاہدین سے سے سا زبازر کھتے ہیں اوران کی خالکا وہیں مجاہدین کو لنگریام طقا ہے۔ حکومت سے اسے سا زبازر کھتے ہیں اوران کی خالکا وہیں مجاہدین کو لنگریام طقا ہے۔ حکومت سے اس جرم میں کا سے بیائی کی منزا دی وہاں مر رہیج الاقل متنظرہ کو وا حل مجتی ہوستے کسی سے قطعہ تا رہی کہا ہے گ

زیں دارفنا چو رخت برست شدخلد بریں مقت م وسکن تاریخ وصال او خسرد گفت ما واتے جہاں عنسلام ہو لن

ان کے ایک فرزندمحمد عاشق کتے، جو صوفی منش اور صاحب لنبت بزرگ کتے اناہ غلام بوئن فادری سلسلے کے مشہور شیخ کتے اور مراد آباد کے مشہور صاحب بنبت بزرگ بناہ غلام بوئن فادری سلسلے کے مشہور شیخ کتے اور مراد آباد کے مشہور صاحب بنب بن بناہ بلاقی سے بڑیو ستے تھے ، حضرت شاہ غلام بوئن بن شاہ کریم اللہ بن شاہ براتی سے مرد سناہ بلاقی سے دھرت شاہ بلاقی سے دھرت شاہ بلاقی سے دھرت سناہ بلاقی سے دھرت اللہ بن حصرت سناہ بلاقی سے دھرت سناہ بلاقی سے دھرت سناہ بلاقی سے دھرت اللہ بن حصرت اللہ بن حصرت سناہ بلاقی سے دھرت اللہ بن حصرت اللہ بن حصرت سناہ بلاقی سے دھرت سناہ بلاقی سے دھرت اللہ بن حصرت سناہ بلاقی سے دھرت سناہ بلاقی سے دھرت اللہ بن حصرت اللہ بن حصرت اللہ بن حصرت سناہ بلاقی سے دھرت سناہ بلاقی سناہ بلاقی سے دھرت سناہ بلاقی سے دھرت سناہ بلاقی سناہ بلاقی

محمدعاشق کے فرزندخواجه احدیثے خواجه احدمرحوم کی دلائل لیزات رافع الحروث علی باس محفوظ ہے ۔ جوا مہوں نے میرے کسی بزرگ کومرحمت فرما لی تھی جھ

که انوارالعارفین - منه که سوانحمری حضرت شاه بلاتی ساد آبادی از احد حبین در مطبع سعیدی لرمیستناه میست و ۲۵ سته اس کتاب پرتخریر به عطید جناب میان مطبع سعیدی لرمیستناه میست و ۲۵ سته اس کتاب پرتخریر به عطید جناب میان برخواج احدها حق دری را میودی دام محده ابن حفرت اس برخمدعا شق ها

## بریلی کی جنگ آن ادی کی کہانی سید محمد رضا لکھنوی کی زیانی

جنگ آزادی شفی اع کے متعلق انگریزوں سے اپنے نقط نظر سے بہت کچھ لکھا ہے، خود مہندوستانیوں سے بھی اسی زیائے میں یا قرمیب العہد نہ ماسے میں جو کھے لکھا ہے وہ بھی بڑی صد تک انگر بزوں ہی کے نقط نظر سے نکھا ہے، بیکن ان دستا وہزوں ادر تخريرول سع بحلي صالات اوروا تعات كالرى حد تك اندازه بوجا تاب رضاً لابرری رامپودمیل سختم کی ایک کلی دستها دیز" مفاتیسج الریاست" کے نام سے محفوظها جومخم الدول فتخارا للك بيدمحتر رضاخال بها درصام حباك الكحفوى كى تاليون ہے يدكتا ب التا الدي من الكوركى ہے مصنف سے اس ميں ايك كمله " آٹار المحشر" کے نام سکایا ہے جو حباک آزادی عصمارہ کے صالات اور واقعات يرستل ہے. يا صنا قد سناي ين كيا گيا ہے. آثار المحقر تارىخى نام ہے. سيهواع بس حبب يهي رضالا برمرى راميوري اس مخطوطه كے ديجھنے كا آنفاق مواتوم سيريلي مصعلق بوراا قبياس اس كتاب سي نقل كربيا جواردوترجم كے سا كة مع عزودى حواشى يہاں بيش كيا جار ہا ہے .مصنف اوراس كےوالد ا درجها انگریزی حکومت مے ملازم سفے اور بر بلی میں عرصہ در از سے تعینات سفے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خان بہا درخال ا وران سے خاندان سے معلق جو حوا لے یا انتارے دے تحقیق وہ بڑی مذمک جھے ہیں مصنف کانقط نظر مرام رکاری ا وراس سے انقلامیوں ، مجابدین اور قائدین بخریک مثلا خان بہا درخال وہار و فروزشاه وغره ككردار كوص طرح بين كيا بعدده ظاهر بعد اس كمسوا وه يحمد اورته مجى تنهي سكتانها اس كى غلط بيايتوں كى تردىية و اسى كى تخرير سے ہوجاتی ہے مصنف سلفان قائدین مخرکی کومسکرات کا عادی لکھا سے اور اس بات پر بہت زور وہا ہے بیکی مرا مرا متمام تراشی ہے۔

دیا ہے یہ بھی مراسراتہام تراشی ہے۔ محدر ضاکی فارسی نمشیا نہ ہے۔ بعض سجلے بے ربط ہیں، یہ کتا ب رحب شرسائز کے ۲۹ صفی ت برشتمل ہے۔ ہم مے صفیات ۱۳۱ تا ۱۳۱ کا اقتبال

بهان پیش کیا ہے۔ اسر من طلع چانچ نوست تدارم مول سطر اکرما فظر جمین ا ریاست آنج اور سشتہ قلعہ ہر آراستہ و دازو قت کہ مران وزال ب

آراسته بودا زوتنیک میانه بز اب در برشجاع الدوله و حافظ الملک موصوف محاربه شده وحافظ کشت

گردیر، درعملداری وزیرو دروقت

تقیم ملک میا نه نواب وزیرسعادت علی خال و انگریز در قبضه انگریز از

مت قربيب بنجباه سال تميناً

يود ١٥ ست

وللطائكرير العدانيكريز

چانچراکھا ہوں کہ حافظ رحمت خاق ہا کے رقب ملکت تھا اہوں دقت سے جباء درست کیا تھا ۔ اوراس وقت سے جباء نواب وزیر شجاع الدولہ اورحافظ الملک موصوف کے درمیان لڑائی ہوئی اورافظ مالے گئے ، نواب وزیر کی عملااری ہی اور حافی ب وزیر سعا دت علی خال اور انگریز کے درمیان ملک تھی مہوا (توانگریز کا قبضہ ہوگیا ) اور الاس ملک کو) انگریز کے قبضہ میں تقریباً بیاسس سال کے قرمیب مہو گئے ۔ انگریزوں سے وہاں دہر بلی ، کے قلعے کو معا ویا اور ایک درت تک مولف کی سکونت ویا اور ایک درت تک مولف کی سکونت

اس قلعيس اليني البال الدولد كمراه ری اوروبال کے شہروں کی حکیدت سال برا برواف کے یاس ری اورولف کقیام کے زمامے یں مطرمین و ہاں كے ناظم اورصاحب بيل تقے. اينوں افسران صدردنظامت، كعلماور مؤلف ك والدا ورجيا كمتورب سے حافظ الملك كي اولاد كدا سط ط كباكه حافظ جيوى برندكرا ولاد ك ي تین سوروید ماجوا را ور برعورت کے ك ويره ورويد ما بوار مقرر وحاكم ريه وظيفه) برايك يا تا عقا . ليكن حافظ الملک کی اولا د کی کترت بہت بیاد

جب ما فظالملک کے لا کے کہن یں ہرا یک تھام ہیا قت کا مالک کف انتھال کر گئے اور حا فظ جیو کے پوتے ہوئے ان ہیں بھی اکثر بالیاقت ہو سے المدیار ہو سے اللہ یا تا ہو ہے فال کا حال جو رز ما نہ سابق ہی رہیس فسسرخ آ با د کے رہیس فسسرخ آ با د کے یہاں مدا ر الہسام رہے گھے ریاست فرخ آ با د کے کے کھے ریاست فرخ آ با د کے کے کھے ریاست فرخ آ با د کے

منبد م بنو دند و بدیے سکو نت مؤلف مم در آن قلعه مع عم خو د اقبال الدوله واقع ، وحكومت اكثر أل بلاد ده سال برابر عمق النه درمنگام قيام مؤلف مسطرستين ناظم وصاحب ايلي آنخب بود مجسكم اباليان صدرجهت اولاد حافظ الملك بمثورة والدوعم بولف چنان قرار دا ده يو د ندك سراسم ذكور اولادحا فظجيوسه صيدروبيها بوار ومراسم عودات كمصد ينجاه رويب ما ہوا رمین کرد وجنا مخم ہر کے مى يافت مالاكثرت اولادها فطاللك بسياد گرديد-

ا والاوها فيط الجو ل بسران مرحم من في المسك المحرمة في المسك المرحم من في المسك المرحم المسك المرحم المسك المراد المرد و المر

بیان میں گذرا ہے۔

نوا پ محبيرخال كاحال حوكه شلع بركي كى دُيْ يَى كُرى كى ملازمت حجود كر تكھنۇ آئے اور سکھنوس کچھ دنوں اصلاع سلطان پور کے فوجی کلکٹر اوراس کے بعد توسطی مے عہدے پرمقردر ہے ا در میمان و مکھنوسی امظر سلیمن کے مے ارشاد مے مطابق بدنا می ہوئی اور معزول بوكر لوط كي اورجي سلطان عالم واجدعلى شاه سے ملك كا نكلنامعلوم موا أورحب ان كوبادشاه كى روانكى كلكته كى يقينى خبرىل كنى چونكه و المطرسلين سے دل گرفت سے اس تو تع میں کہ شا پر کلکت میں بھی با دست ه می متوسطی کاعبرده ل جا بندا واجدعلی شاہ کے پاس بیویخ اور بادشاہ کی وقعت جوا ن سے

ستده بود، درهال پاست فرخ آباد گزشت لواب مجيرفال الوال مجيدخال كه در تكصني بمراه حكيم مهرى كلى خان روز گار ڈیٹی گری ضلع بریلی كُرُاتُ آمرة لكهنو حيثدت كلكر فوحي براصنسلاع سلطان يور و [اسا] من بعد برعب ره متوسطی مامورت ره وانتجاحب ارشا د مطرسلیمن ببدنامی رشوت و ر افتاده معزول كشته مراجعت برلي كروه بود ندو بالفعل بركيفيت انتزاع ملك ازسلطان عالم واجدعلى شاه و روانكي بادشاه به كلكته تخبر ستده ازال كەدل موختەمطىلىمن بود ند، منوقع آل كه شايد در كلكته نيزعهدة متوسطى بادشاه برست افترنزوا عبر

ا نواب احدیار خال بن نواب ذوانعقار خال ، خان بها در خال کے بھائی تھے ، الاحظم موعہد نبگش کی سیاسی ، علمی و تقافتی تا ریخ و از مفتی دفائش مرتب محدایوب قا دری ، کراچی سیاسی ، علمی و تقافتی تا ریخ و و یا ت حافظ مرتب محدایوب قا دری ، کراچی سیاسی منابع ، و حیات حافظ رحمت مناب ، از الطاف علی بریوی ، ا برایول سیسی ای

عی شاه خود را رسا خدند و چول و فعدت با دشاه چنایچه متصورشان بود در کلکته ندیدند، متا سعت گردیژ و جههت مصارف این نقته و رکلکته بیارافتا ده قضا بمو و ندایم بران بخیط دیگر بیصفا زنبا ترحافظ بیو بران بخیط دیگر بیصفا زنبا ترحافظ بیو می داشتند.

فان بها درخال ازال الواجال ببإدرخال فرزندنواب ذوالفقائحال بن حافظ اللك از مرت جيل سال المازم شده بالفعل عبدة صدرا مانت بدرمابر ووصدروب ازمركارانكريز جهت ایشان مقرر بود - دری نوکری بمقدارد وبزارر وبيداز قسم بشمينه وسيمينه جمع كروه يو وند سبكم و مصرف، فضول خرج وبالهمت بودند بعرص زياده اذين فدار یس انداز نداشتند؛ میکن عا دت بخردن مشرب و بنگ و افیون وغرهمكوات بيداسا فد بسبكر سن وسال كه عمر شريب شال ازم فياد

خیال میں کھی کلکت میں نہ دکھی بہت افسیس ہوا۔ معدارف سے واسطے کو تی ایداد نہ ملی کلکتہ میں بیار ٹر کر تفاکر سے اسی طرح حافظ جیو سے تعین ہوتے بھی انگریزی ملازم اور عہد دوار کھے ۔

ان میں سے نواب خان بہا درخال فرزیر نواب دوانفقارخان بن حافظ الملك چالیس سال سے لازم رہاوراس زما سنيس دوسورر ويتما بوارير صدامن معمدے رسرکارا عرفی كى طرق مقرر تقے اس نوكرى لمينوں ے دو تین براررو یے نقدا در برار دو براررو ہے کا پشمینہ دسیمینہ وعیو بھی جمع كرايا تقا ببهت صرت كرمة والم ففول خرج اور بابحث تقر. اس تقدار صون كرانے كے بعد بس انداز ندر کھتے تھے میکن شراب پنے کفنگ اورافیوں وعیب رہ کے کھانے کی عادت بدا بر گئی تھی زیادہ مر بوجائے کی دجہ سے کان کی عمر بہتر تہر

د دسه سال دیگرمتجا وزبود اکثر د ر غنو دگی می گزشت کے

اعار القالب الويهادر

الصلع در شن آمد نجت فان نای ساله الر الزم انگریز که در تعینا تیان صلع بریی الزم انگریز که در تعینا تیان صلع بریی الزم انگریز بود و در آن تعلع فساد ب در است ته بیضے انگریز در است ته بیضے انگریز را اید ، درا ال وقت را از جال گزرانید ، درا ال وقت صاحب کمشر آن صلع مع دیگر صاحبان می انگریز از ایان خود ترک کرده باطرا ف کرفیام اماکن خود ترک کرده باطرا ف دیگر روند - [۱۳۴]

صاحب کمشزخان بها در درا طلب داست از فسا د آگاه کرده ورمو د که شما مل زم قدیم این سرکار

سال سے زیا دہ ہوگئ تھی اکثر اوٹھتے رہتے تھے۔

صاحب کمترز سے خال بہا در کوطاکرفساد سے آگاہ کرکے فرمایا کہ تم اس سرکار کے قدیم طازم اورنشہورو

اے نواب خان بہا در خاں کو منشی گلزار کال مؤلف تواری خسلع بریلی اتعلی اسے برگرزیدہ خاندان لکھا ہے نواب خان بہا در خال کے اخلاق وکردا دکو سیھنے کے لئے ان کی تاہیف مقاصد لصالحین "کا ذکر ضرودی ہے۔ اس کتاب میں مؤلف نے شریعیت وطریقت سے آ داب و واجبات کا ذکر کیا ہے۔ کا سٹس محمد رضا لکھنوی اس کتاب کو دبیھریت اتو انگریزی خوش مرین اسس مسسم کی ہے سسروباہیں ، مکن ،

معروف رؤساس سے بوہتریہ ہے كاليساوقت ميل سصلع كتمام عكوت تمهاد سے متعلق کردی جا تم اس کیلئے تيار بوجا قرا درجبانتك بوسكي وال كى صورت كالوا اوراكر (اصلاح) ذكر سكوتوبر علاس خرواد رموخال ببادر اینی عا د توں پر نظر کرے خیال کیاکہ انت بڑے مک کانتظاء سنے جیسے عادی نشه بازسے معنی بماک امکان عابرہ تبول ناكيا - كمشنرهاحب دوسرے انگريز حكام كيمراه كرج عبدى سف معاط كوناتمام چھوركر بريكي كاكرچلتے بنے ان کے جلے جا سے کے بعد بریلی کے ر منے وا لے بخت خال رسالہ دار نے خان بها درخال سعيلاقات كري غيب ولائي كداس مقاك ابرطي كى رياست كا منصب منہارے علاوہ کسی دوسرے کے لئے مناسب بنیں ہے ، غرض

وازرتیبان نامی و نامورا پدبهترانی ورحینی اوقات ریا ست تمام این صنبی متعلق شا کرده می دیم شما آماده آن شوید و تا توابند صورت اصلاح برآرید واگرنتو ا بنید از طکی ملکی خبروار باشد فان بها در فان نظر برعا دات خودکرده مخیال آور د ندک انتظام این قدر ملک د رخمنو ری عادی خودازما دوراز امکان است، قبول نگرد معاجما در روا روی بود مقدم مرناتمام گزاشتر از بریلی برآ مده رفعت د

عكوم ين خان ورك

آ منها بخت خال رساله دارمتوطن بریی ازخان بها درخال ما قات کرده بخیب د با نید که منصب ریاست این جاغراز شامرد نگرست مزاوارنمیت عرض که

اله انگریز کے فوشا مدی سے کیا توجیم کی ہے۔" بریقال و دانش ببا برگراسیت" مع محد فیالکھنوی کی یہ شہا دے فاصل ہمیت کی حاس ہے کواس نے بخت فاس کو متوطن بربی لکھا ہے ، چونکواس کے باب ' کی یہ شہا دے فاصل ہمیت کی حاس ہے کواس نے بخت فاس کو متوطن بربی لکھا ہے ، چونکواس باب باب ' چیا اور دہ خود ایک عرصہ سے بربی میں ملازم اور سکونت پذیر رہے ہیں لہندا بخت فال کے سیسے میں سکی لیطلاع بہتا ہم ہے۔ مخت خال کے متورے اور معض دور اقربام کی ترغیب سے اس میمجھوت مواكه غان بها در خال مذكور ورورس بن جائيس، ايني د حكومت، كي د يواني كى غدمت سو تجارام قوم كايسته ا درننتی گری فیض علی کو سپردکر ویں ابنول نے عبدانگریزی محقیلارو کو طلب کر کے انگریزی عبد کا نقت بيستور كال ركها ، اور حاكمان حسكم احکام جاری کرد ئے۔ نوج کی نگرانی سشروع ہو تی تھوڈی سی مت میں برلی اور را میور کے افغانوں مِن سے تقریبًا جالیس ہزار بیدل اور سواران كے لازم اور طبع ہوگئے.

بايمات يخت خال وترعيب لعض ديگرا قربامصلحت برآن قراريافت كه خان ببيادر خال ند كور خود را برياست منوداركرده ، علاقه ديواني فو دحواله سوتحارام نام قوم كالسته دنشي كرى بفيض على عام تفويض كرده ومخصيلارا عهدانگرنزی را طلب منو و ۵ نقت عب د انگرمزی برسستو ریجال داشته حسكم احكام حاكار جباري كردانيد ذيكاه داشت سياه شروع تمود درانزک عرصه قرسیاحیل برا ر يباده وسوارا زمرد مبرعي ورامي أف عنه ملازم ومطبع أبشال كرويو -

ا منتی فیف کی قاطی ٹولہ کے بزرگ تھے۔ ان کے دو صاحبزا دے عبد الحمید اور عبار لیجیم تھے ، ان کی صاحبزا دی ففیلت النماء بریلی کے شہور توجی کارکن تساخی افتحت راحمد ابن شیمتا داحمد سے دا دا ، قاحتی ارسف دملی دابن عوض علی ابن محمیر عبات ) کو منسوب تیس ت جنگ آزادی کے بعد پشتی فیض علی کی جائدا دا ورکل ثابی بیت ضبط کرلیا گیا ۔ اور قید کی سنرا دمی گئی ۔ حتی کہ قاحتی ٹولہ کا مسکون مکان تک مساد کرادیا گیا ۔ اور دوسسری اللک خیرخوا ہاں سرکاد انگریزی کو تقییم کردی گئی۔ "گیا ۔ اور دوسسری اللک خیرخوا ہاں سرکاد انگریزی کو تقییم کردی گئی۔ "کتو ب قاحتی افتحت اراحمد بریلوی ۔ سب م محمد ایو ب قا دری موجن کا راکتو برسال انگریزی کا کراچی میں انتقال ہوگیا )

اس د قت دخان بها درخان اشاه کبیرخان کو كبوراميور كمايك يتساوران كميبنوني تفيختكري كاعهده ديا اورمهدي علىخال ساكن برملي كوتصيل ملك كالحقيبلدادكيا بياز محمدخال كوجرشل فوج اور مدارعلي فال كوسيكالار فوج نبايا ، سلى تصيت كى نظامرت مو لوى فعنل حق كواور الشابجهال بوركي نظامت غلام قادرخال تحريره ہوئی، شاہیجاں پور کی سسرحدسیے كرجوهك اود صرسيعي بونى ميركندمراريا وتنجل كمتعلقات تك لين فيض اور تصرف میں ہے آتے کہ انگریزی مكومت مے زمائے بین اس علاقے كى تىرنى ستراسى لاكەردىيە نك بهونختي محقى واتف كارا مبكارول محمقد كرسن كى وجه سى محصولات ملكى کی دصول یا بی کاسسلر بوگیا اور آمدنی خزانے بیں داخل ہونے

تفريع ال آن وقت شاه كيرخال راك يكاذرومائ داميور ومتوبر خوابرانشان بودعهدة تجنتني كمي مرده وبهرى على خال نام ساكن بريي د ا صاحب يخصيل ملك كرده ، تيار فحمد خال نامی را جرنیل فوج و مزار علی خال دا سيسالار منوده، نطامت سلى مصيت بمولوى ففل حق وعلام قادر فان نامى دانظامت [سس شابجال يورواله ماخة اذمرصر شابجان يو ركلي على ملك اود هو تا تعلقات يركنه مرادآ باد وتنجل فتهفنه وتفرف خود آورد ندكه دراوقات عمل انگرنزجمع ایں قدرعل فریفیاد ومشتا دلك رويه مي رسييوبب مقرر داشتن عمال داقف كالبلخفيل

م محصولات للمي شرفع كشة ، آيدني

که مولانافضل حق خرآبادی مرا دمین بین ، بلکید ایک دوسرے دامیروی بزرگ بین - بلک ان مولوی سیدون منسل حق خرآبادی کے سارے کا رئامے مولانا فضل حق خرآبادی کے سارے کا رئامے مولانا فضل حق خرآبادی کے سارے کا رئامے مولانا فضل حق خرآبادی کے تامید کی سیدون سنس سی منسل میں منسل میں خیر آبادی کو قید شربند سے جرا سے مقدا ترومولانا فضل حق خیر آبادی کو قید شربند سے جرا سے مقدا ترومولانا مرکز میک جمل میں اور مولانا مرکز میک جو ن سنت اور کر کا الان و میدود مستا

واظرزادی شد مارور برافضا طفر ملعن بها دره طفر

بحضورظل سجانی در شابجهان آباد مع ندر وشحا تف ارسال کرده ۱ از آنجا فرط ت مع خطاب انتظام الدوله محافظ الملک خان بها در خال بها در بزبردنگ و فلعت دو شاله ورومال در رسید ایشان فرمان باری برون شهرایشاده ایشان فرمان باری برون شهرایشاده کرده ۱ خلعت پوسشیده

رت یک سال از ابتدایی ماول از ابتدایی موال از ابتدایی موال از ده دیم ماه بحکومت به کردند این بر بردند می باه بحکومت به کردند میک برسب کنرت مسکرات که دراستعال اوشال بود و بمواره و رغفلت می داشت می داشت می داشت می داشت می دارایشال راحتی بودندخهوس مهاجنال کرآنجامی ما ندند و از سخت گیری و تنگ طلبی و خواستن کمال آزرده شده و تنگ طلبی و خواستن کمال آزرده شده به اطراف از بریی برآ مدند و ریاست خود به اطراف از بریی برآ مدند و ریاست خود به اطراف از بریی برآ مدند و ریاست خود به اطراف از بریی برآ مدند و ریاست خود به این کردند و تناست خود به این کردند و تناسب خواست کردند و تناسب کرد

پیرخفرت ظل بجانی دہبا درشا ہ ظفر ہ سے حصور میں عرصنداشت ندر و تحالف کے ساتھ د ہلی جیجی گئی وہاں سے فرمان مع خطاب انتظام الدولہ محافظ الملکفان بہا درخاں بہا درخر برجنگ ، ضلعت دوشالہ اور مربر برجنگ ، ضلعت دوشالہ اور رو مال ملا ۔ انہوں سے سشیم کے با ہر انہوں کا سے سشیم دیا ادر ضلعت آرائش کا مسیم دیا ادر ضلعت

تقریباً ایک سال ، رشوال سے آخر
رمضان تک ساڑھے گیا رہ مہینے کاوت
کی ۔ دیکن نشے کی گئرت کی وج سے
کہ جوان سے استعمال میں رہا تھا پیشہ
غفلت میں گزرتی تھی شہرے دیگ ان
عصرافنی نہ تھے ۔ خاص طور برمہاجن
کرجود ہاں ہے تھے ۔ خاص طور برمہاجن
کرجود ہاں ہے تھے ۔ خاص طور برمہاجن
طبی کی جہ بہت برشیان تھے بریلی سے ادھ اُدھم
طبی کی جہ بہت برشیان تھے بریلی سے ادھ اُدھم
عیلے گئے اوا پی ریا سے جھوٹہ گئے ۔

ک بہاں انگریزی خوشا میں کفرت مسکوات اور خفلت کا ذکر کررہا ہے اورا دیر فکومت کا جو نقشہ کھینی ہے اس سے فان بہا ورفاں کی ہوشمندی اور جہا نبائی کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ ہے ہے " دروغ کھینی ہے اس سے فان بہا ورفاں کی ہوشمندی اور جہا نبائی کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ ہے ہے" دروغ کو را اس حافظ نباشد کے بربی محببت سے مہاجن انگریزوں سے ملے ہوئے تھے اوران کو دو بیں اور خرس نبنی مال وغیرہ بھیجے تھے اس مئے انقلابی ان برشدت کرتے تھے۔ اور خرس نبنی مال وغیرہ بھیجے تھے اس مئے انقلابی ان برشدت کرتے تھے۔

کهاں انگریز کی بوشیاری ۱ درکہا ں م ندوشا ینول کی خفلت که ( دو نول) یں زمین آسمان کا فرق ہے اورالکتے سے محکوق اس کی عادی تھی کہ فوجداری کے مقدمات مي برمقدم كافيصله فورا بولما تقاريهال وه فيصله الاوه حكم كيے مكن بھا ، اسیطرح ان مے رشنہ داروں میں سے بعضان سے راحنی تقے اور تعفیٰ ناراحق محقرابيها نتكئة تواب محبت خال كي اولا د متلاحيدر على خال اوران كے بھائى طلى كاخطآ ينكى وجب مصلحنو كاقيام تركي كيريلي بنج كيكين وش بهد بلان مخالفت قع بوني عزهن برجيس قدر كوبهي سيفام بهيج كرميار سلامت شروع ہو بی تا نتیارا ڈبھی ہاتی یا د و نول میں کوئی مصلحت کھی مرا د آیا د كى فتح يا بى كے بعد فروز سٹ ٥ جي لوٹ مار كرتا بوا انكريزون سےمقبلے ا و رجیندجھ یوں کے بعید بربی میں آکران سب میں شامل خان بہا درخاں کی تفلت دکھینی چاہتے کہ

چونکرراست کے کاموں میں سب سے

اله قان بها در قال کی غفلت بنین تی محردایں سطور کی طرح بہت سے ہوگ انگریز کے ابا تی ا گلے صفح ہم ،

كحام وشيا رى انكريز و كجاغفلت ين تتليا كرتفاوت زمين وآسمان است (ندتے فلق مخ يزيران بود كه تدارك برمقوم ازمقدات فوجداري معاميكرديا يسجا آن ترارك و آن محميكونه مكن بودس وسم جنال از ا قربات الشال نيز تعف ازايشاں راحنی و بعضے نارضامت . كرى كراولاد لواب مجبت خال مثل جبدرعلى خال وبرادرشاب بسبب آمدن خططلب، قيام تكفنوترك كرده يبيلي دفت بودندا با رصّامتدن باندند جك مخالفت ازي با واقع شد ف المرين عرض بناكرين المرين المرين المرين المرين المد المرين المرين المد المرين ال واقع شد . مانتيارا و بم بريي آمده فيامين مصلحت داشت فيروزشاه مم بعنتيابي مرادآ با وغارت كرده آورد ك چنوشرب ومرائبهم ازلشكرانكريز در برلي أمر جند شرك شد- [۱۳۲] شاري المروم الماد يركرون

اصل الاصول امريبا ست احباراطرات و داقفیت از امورو در دست است وخصوص درمنين نبيكام القلاسي كالمبتن وبركم سنتن جاسوسان مخفيه تاويلي و تكصنو واجواره برجيارسمت بلكتاكلكته ديمنى كى بايست - اين جا تاشا جمانبور بم دومنزل ست كدانگريزغالب شده لعدقتل وغارت ابل شابجها ن يوركه دروس احدالترامده بجنوب ازا مجايوليان رفت واحد على دار وعذجب الآبا ذنزر بيكم صاحب دفت، مالاكره والدكه مرو افيوني ثنباندر وزاز يقظه ونوم وحرت فورون كارش نبودمغلوب كشة تمت رنگرنتانت.

انگریزفتے یا ب شره به تاراج شاہجهاں پورکوشیده - بفول آنکه . مصرع - آسطریق دولت الکی شاو را ہی برلمی گر دید ہ برسے می آمد . مہزوز خان بہا در خال زی

اصل بات اطراف كى خرى اوردور ك معالات کی واتفیت موتی ہے اور فاص طورسا يے انقلالي منه كا مي خفيجاسوسون كأتقررا ورتعيناتي ديلي لكفتوا رجواليس جارون طرف بكد كلكته اوربمبتي تك مهو ني جا ہے بھی بیال سے شاہجاں ہور دومنرل ے وہاں الكريزعاب آكتابات اجبابوكم فتآل غار مے بعددرون عرائت آگے اوروہ وہاں جنوب كيطرف يوايال على تف اورجها ل باد داروعذا عمر على مجمعاً راوده ، كي يا عظيم ك الأكراه والدكرجوافيوني أدمي تقاكر سبكورات ن جا گتے سوتے جمای پینے کے سواکوئی کام ناتفا مغلوب بوكروكوسرى طرف جلاكيا. انگر مزفتے یا بہو کرشا بجہاں یور سے قتل وراوشي بين كوشان بكر بقول الحك مصرع -أيسطريق دولت الاكاست وسيق. ( عر) بریلی کی راه کی اور سرما تحت خان بها درخان اس فير عافل مقع ميانك

ربقیه نوش مفرگزشته از ی وفادار موجود تقے به جنهوں سے اس تحریک کو ناکام سایا، ان میں سب سے زیارہ مخالفت نوا ب رام پور کی طرف سے تھی ۔ اس کی طرف مشارین میں ک

برعافل بودنا أنكه فبروز نتباه تنجر كشنة بفان بها درخال الحلاع بمؤد . آل وقت خان بها درخاں د و بزارسوار ودوسم بزارياده بمراه داده فرور شاه را ما مور وبرا ول گردانی كه معز اليه وركتار وريائے تكليا كه دوكرده ازبري است وحراطيم می دار درسیده ،این طرف دریا مور حال خو د قائم منو د نرو آلطرت وريا ورعرصه دوياس بعدرسيدن ای بایش روا نان تشکرانگریزگرانرا ين دورى ى كويندد ررسيد. معقوط مريلي بين اخبار فرشاه خان بها درخان مراسيرگشت تياري مردم سیاه عکم دا د و رعایا وسیا ه جون برحال طلع گرد بدكه انكريزاز دو جاب يكازراه راميور دوكاز داه شابجهان يور عازم [۱۳۵] بلي

یروزشاہ کو جی گفینی طور سے جر ل گئی۔
اوراس سے خان بہا درخاں کو اطلاع
دی اس وقت خان بہا درخاں کو اطلاع
دو ہزار سوارا ور دو تین ہزار بیا دے
ہراہ کر کے فیروزشنا ہ کو ہرا ول مقر رہ
کر دیا کہ وہ دیا ہے کھیا کے کنا ہے
کہ جو بریلی سے دو کوس ہے اور سیدھا
راستہ ہے بہوئیا، دریا کے اس طرف
ریا مقالان کے بہوئیا ، دریا کے اس طرف
دریا مقالان کے بہوئیا ، اور اس طرف
دریا مقالان کے بہوئیا ، اور اس طرف
دریا مقالان کے بہوئیا کے آگا، کو اس کو

حب فروزشاه سے بیخریجی خان بہادی خان بہادی خان سے اسید ہوئے سیاہ کے آدیوں کونیا رہا یا اور فوج کونیا رہا یا اور فوج کونیا رہا گار کر دو کو جب حال معلوم ہوا کہ انگریز دو طرف سے ایک ارام پورسے دوسرے میں ارہے ہیں اور قریب ای ہو سے بر میں آ رہے ہیں اور قریب ای ہو سے بر میں آ رہے ہیں اور قریب ای ہو سے بر میں آرہے ہیں اور قریب ای ہو سے بر میں آرہے ہیں اور قریب ای ہو سے بر میں آرہے ہیں اور قریب ای ہو سے بر میں آرہے ہیں اور قریب ای ہو سے بر میں آرہے ہیں اور قریب ای ہو سے بر میں آرہے ہیں قب در

سوارخان ببادرخان محيمراه محقده يدسنتي ابني قب ام كاه سع بها كن كاراده كرمة لكيجوا تفااس في فيح ند ديجها اا وركهاك كفر ابوا - برحيد خان بهادرخال لاان كوچا يامنت خوت مدى تيربرا تعلاكها ،غيرت دلاتی، بہانتک کہ گابیاں دیں فوج میں سے کسی مے خاص طور سے سواروں میں سے اکسی نے ا برلی کی طرف منه نه کیس ا ورخبگل کی طرف چلے گئے رعایا بھی بریلی کو جھوڈ کرس خيال سيبلي عبيت كاراستداياك خبكل وبال سقريج. آكة أيُعاد اوران کے تھے خان بہا در خال ور ان کے پچھے شہرکی رعایا نکل کھڑی مونی، ان کے سے نظانی اور حنگ کی نوبس ی د میوینی ملکن فیروزشاه الحب ويحما كم الكريزي فوج مكيا مے کنار سے اکئی تین طار توہیں چلایش جب اپنے پیچھے دیکھاساری سیاه که جو لطور سرا ول مختی بجاگ کخری بو ى فو دى جبور موكر مور حال كو جور كربوث كياا وربرلي وابس آيا بحاكن والزكا

شده بنک قریب رسیدند برق در سواران کریمراه خان بب در بود ندمجرد ساعت آل رو لفرا را زقرار گاه خود بهادند بركه برخاست ليس نديدورو بركريز بنياد - برحين دخان بسيا درخال طلب بنهائمنود بدمنت ولجاحت و يس رفيش دادن وعيرت دادن و وستنام منودن كوستيد الديان سياه خصوص سواران روس وت برلى نكروه سربهجوا برآ مدندورعايا يزبر بلى دا گزائة بريك دا ہے سلى بعبت به تصور آنكه منگل رائب قرب است - گرد مد مشامش ورا دعقتب شاں خان بہادرخاں دعقب شاں رعایا عظیم برآ مرند - نوبت حنگ ومحاربه ایشان را نرسبید ه الا فِروزست ه چوں دیدک فوج انگریز يركنا دنكثيا بمنودا دست رسدجها دحزب توب راافيركرد وجون عقب حود تكاه كرويميسياه راكهراول رفت بودند كريزان يافتة حوديم لاجارازموطال برخاست مراجعت بخوده وربرتى باز آره حشرا زگریخیگال بریایا فته

ايك مشربريا ويجها وه تعيي سلي بعيت كي طرف چل دیا و یال پرسب کھیر گئے اوركل سے استے سے مدى كى طرف يل الے کھ د بؤں میں فرخ آباد کے رئين بمراجين آكر بركے خال بهادر خال مجى بمرايح ين محمر ميخه اوربيم و برجين قبار كى فتح يا بى اور حمايت كى اميديس يل بيقے - خان بہا در حث ں كياس البته يا يخ جيد برارآوي ا و رحیار لا کھ روپ بقتد تھے۔ فشرخ آباد کے دیس مى برائح أكم وبال هرائدياس قليل مرايه تفاءاس سارى جماعت كايدارا ده تحاكرجب برعبس قدر كي ولاه

خود مم سمت ملى محست رايى ت ورآنجان ممه وقفه تمنودازراه حنگل بحانب محمدی را ه گرفتند ا چندایام رئیس فرخ آبا و در برایج آسره متوقف خان ببادر خال مم در برائح متوقف و به اميدحايت وفنخ يالى مكم وبرجيس قدرساختند. خان بها درخان البته تج مشت شرارمردم ميش خود و چبار مک رویبه نقدمی دانشت و ورميس فرخ آبا دېم به مو صبح بهرا رمج آمره متوقف ماند، قليل مهرايه بم داشت اين بم جمعيت آماده آن بود كه برگاه ما در برجيس قدر عازم شود درركاب ادباشنر

بنا برآن بطراقی قزاقی اوقات بسر می ساختند -

المدعا بعد گرخین محدمر و م انگریزال مع سیاه د اخل بربلی گشت دست بقتل خلائق و دار کشی کندن عارت كشوده صدبامردم بريلي دا مردار کشیدند، سے حیندازدعایا شير (١٣٦) كمقابدة برند نرممن یافته رایی ملک فناگرد بیر محله نومحله باديكر محله بالزبيخ وبن كنره شره تسلط انكريزى بقراروقعي در بریعی و شاهجهان پورحیان كه در منسرخ آبا د مندآ نجامهم بسرنو وانع كرد يرواعما دبرعايا آنجامهم نماند -

چلے تو ہم تھی اس کے ساتھ ہولیں لبذا ایٹروں کاطرے زندگی برکررے تخے غزخى مىب كے بيما كنے تھے بعد انگريز مع فوج بریلی میں داخل ہوئے مخلوق كاقتل الحيالتى اورعادت كم كودية اور وصائے كاسلىد شروع ہوا بريلى كے سيكروں آدى بھانى بريكا وكي شہری رعایا سے کھے آدمی مفا بے بڑتے ا منوں نے شکست کھائی اور مانسے كتة نو محله كامحله و وسي محلوب مح سائمة جرسے اکھاڑ کھینکا گیا آور انگريزي تسلط بريلي اور شابجها بنور یں اس طرح ا زمر نو تھل طور سے سوگیا جیسا که فرخ آ یا وسی بوا اور اوروبال كى رعايا باعتماد نه ريا .

ا منتی عالی تریز فال بربیوی لکھتے ہیں "سکھی اے مسانوں پر تیا مت ڈھادی ۔ فوج قبل و غارت ہڑوی کیا ، تمام سنہرسی بھیں گئے مکانات وشا ور ہڑی ہے دردی سے قبل کر الا شروع کیا ، تمام سنہرسی بھیں گئے مکانات وشا ور ہڑی ہے دردی سے قبل کر الا شروع کیا ، بعض غیرت دارعورتیں مع بچی سے محمد فاصل بنجا بی کے مکان سے باس والے کنویش میں کو د بٹریں فوجیوں نے امہنیں شکو ایا اور مؤ د قبل کیا ۔ جو لوگ گانوور کو الم میں میں اکر لو شے مار سے گئے ۔ کالم علی خاں را میبوری کے مکائے پاس منب جبا سے بھے وہ بھی اکر لو شے مار سے گئے ۔ کالم علی خاں را میبوری کے مکائے پاس منب جبا وی بھی دو ہے سیا ہی پڑے مقے مرح د الوں لا تھی جو وباز ارمکانوں کے اندر باہر ہیں میں کے میں میں ایک میں میں ہیں ہے ہے مرح د الوں لا تھی جو وباز ارمکانوں کے اندر باہر ہیں۔ بھی میں میں میں بڑے باہر میں میں کے د تا دریخ روم لیکھنڈ صلاح اندر باہر ہیں۔ ب

## ناب م وسروم دواب

سهمار برور اسبار نیورد مین مخطان منا بنگ منظم اور است می میراد آبادی دهبات ایران میراد آبادی دهبات مولا كے ستراسى سبابى خزا سے پر مامور تنفی جن كااف بھى مبندوستانى تفا،جيل خاندادر انگريزانسرون كى كونيون بربيرے دينے والے سوسيا بى تھے مسورى دہرہ دون اوران دھوالا كوسسهار بنورسه راسند جانا كقا، پاس بى قصيد رادى كفار و بان انجيز تگ كاليح، وركشاپ اوربغرك نشتية كاكارفار مخفايه سبكارفا منام بنروستناني ساببول كما كقي كف صلع سهار بور کامجر می را برش اسینکی ( Robert Spankie ) کف اس كے جروتشد دين اس علاقے ميں آگ سگائي بينانه كجون اور شاملي دومحا ذوں بر مجابرين كي مقابله كيا سيديم مقان محون كم مجابدين كاذكر كرتيبي صورت یہ ہوئی کہ قاضی عنابت علی ابن سعادت علی ابن بخابت علی تھانہ کھون کے رئس تقدان كا چيوٹا بحائى عبدالرجم كيمة دميوں كے ہمراه با تقيوں كى خريدارى كے ليے سباریورمیونیا .ایک مهندو بنے سے مخری کی کہ یتخص باتھی خریدرا دشا ہ سسراج الدین طفر کی مرد کے سنے دہلی جائے گا مسٹراسینکی نے پیسنتے ہی قاضی عارجم كوان كے بمامیوں كے سائد كرفيا دكرايا اور توكوں كو وجشت زده كرتے كے لئے عالم حم اوران کے رفقار کو مجمع عام کے سلمنے کھالنی دیدی - جب یہ خرتھانہ کھون ہے تی تو اوران کے رفقانہ کھون ہے تی تو اس

قاضی خابیت علی اپنے کھائی عبد الرحیم کی چائی کی اطلاع سے ہوشش و تواس کھو بیٹھے۔ کیران شائی اور کھانہ کھون کے علاقے میں آگ لگ گئ ۔ دیوبند، گنگوہ ، نا نواہ دیخرہ سے لوگ تھا نہ کھون کہونی کے خاص خاص خاص تصریح خاص ہے ہا ہم یہ میں ، حاجی امدا والنہ دہیا جر کی جماف کی صفاحی خاص کے خاص خاص تصریح الم یہ میں ، حاجی امدا والنہ دہیا جر کی جماف کی حقام کی امدا والنہ دہیا جر کی جماف کی حقام کا فوتوگ ، مولانا رہنے دا جرگئو ہی ، مولانا و توگ ، مولانا رہنے دا جرگئو ہی ، مولانا رہنے دا جرگئو ہی ، مولانا رہنے دا جرگئو ہی ، مولانا و توگ ، مولانا رہنے دا جرگئو ہی ، مولانا رہنے دا جرک خلاف محدام نا نوتوگ ، مولانا رہنے دا و کے خلاف مولان نوتوگ ، مولانا رہنے دہیا و کے خلاف مارے دی ۔ آخر فیصل جہا دی کے خلاف مولانا رہنے دیا و کے خلاف مقرر ہوتے ۔ حربی کی مولانا و کی مولانا و نوگ امدا و النہ صاحب المیر حب المحدام مقرر ہوتے ۔ حربی کی مولانا و میں مولانا و نوگ کی اور خصاف کا عہدہ مولانا رہنے مولانا و کی نائو ہی کو ملا ۔ مولوی عاشق المی میر کھی جری احتیا طریع کھتے ہیں ۔ احداد کی مارے مولوی عاشق المی میر کھی جری احتیا طریع کھتے ہیں ۔ احداد کی مارے کھتے ہیں ۔ احداد کھتے ہیں ۔ احداد کی مارے کھتے ہیں ۔ احداد کی مارے کی کھتے ہیں ۔ احداد کی مارے کھتے ہیں ۔ احداد کی کھتے ہیں کھتے ہیں ۔ احداد کی کھتے ہیں کھتے ہیں کے کہ کو کھتے ہیں کھتے ہیں کے کھتے ہیں کی کھتے ہیں کے کھتے ہیں کے کھتے ہیں کھتے ہیں کے کہ کی کھتے ہیں کے کھتے ہیں کے کھتے ہیں کے کہ کھتے ہیں کے کہ کو کے کہ کھتے ہیں کے کھتے ہیں کے کہ کھتے ہیں کے کہ کھتے ہیں کے کہ کھتے ہیں کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کھتے ہیں کے کہ کھتے ہیں کے کھتے ہیں کے کہ کی کھتے کی کھتے ہیں کے کہ کھتے ہیں کے کہ کو کھتے کی کھتے کے کہ کی کھتے کے کہ کھتے کے کہ کھتے کے کہ کو کھتے کے کہ کھتے کی کھتے کی کھتے کے کھتے کے کہ کے کہ کے کہ کو کھتے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ ک

خون کے بہادی تیاریاں بوگئیں، رہے او ال باغ سے بھی کی سٹرک پرانگریزی فوج
کے ایک دستے سے مقابلہ ہو اا در اس میں قاضی خابیت علی کامیا بہدے اس کامیا بی
کے ابد مجاہدین کے حوصلے بہت بڑھ گئے۔ جاہدوں ادرانقلا بوں کی ایک جا عبت اپنے
سروں کو تجیدلیوں پررکھ کر حب دکے لئے نکل کھڑی ہوئی ،سببار پور میں بلٹن کا سنے
کھلم کھلا انقلا بوں کا ساتھ دیا۔ مجا ہدین سنے کھانہ کھون سے شاملی کار خ کیا شاملی کے
میدان میں جنگ ہوئی ، انگریزی فوج سے مجاہدین کا سخت مقابلہ ہوا ، مقابلے میں مجاہدین
کو فلم نفسیب ہوا ،سرکاری سیابی شاملی گڑھی میں قیم ہو گئے ، مجاہدین کے امرائی پیش حافظ محد
میدان میں جنگ ہوئی ، انگریزی فوج سے مجاہدین کا سخت مقابلہ ہوا ، مقابلے میں مافظ محد
میدان میں جنگ ہوئی ۔ مجاہدین سے گڑھی کے دروا ذے کو آگ سگادی اور اندروا فل
موٹ سے محدا براہیم تحقید اراہی تھی اپنی مدو کے سے مقابلہ کر رہا تھا اسے اپنے کھائی کر قال
طرف سے محدا براہیم تحقید اور بری بہا دری سے مقابلہ کر رہا تھا اسے اپنے کھائی کر قال
طرف سے محدا براہیم تحقید اور بری بہا دری سے مقابلہ کر رہا تھا اسے اپنے کھائی کر قال
اور دوسے خاندان وا اوں کو بھی اپنی مدد کے لئے بلایا تھا ،مر راپر حدفاں تکھے ہیں ۔

له حفرت نور فرهم نجا نوی کے مرید ، حفرت حاجی ا را دار الله حافظ بیر کھائی اور ساتھی تھے دونوں یہ جی نوب نوار لعاد فین کھھے ہیں ۔ حفرت صاحب خدرت بو دنر ، چانچہ اکثر بادان جنا بہتم دیر خود بیان می فربایٹ کہ دوایام معرکہ آرائی کابل بروقت قیام لاہور در موکر کابل بروقت قیام لاہور در موکر کابل بجی خود دیرہ اند و سکنا کے لاہوی شخر قریب خرب حفرت دالا بود تشریف می داشتند روز و دقت و تاریخ رامطا بقت کردند ، معلوم شرکہ روز یک حضرت دولا بود تشریف می داشتند رواں روز دونت و تاریخ رامطا بقت کردند ، معلوم شرکہ روز یک حضرت دولا بود تشریب شماوت در اس روز در بیشا وریا دیگر جائم یہ و فقت دید ہ شدہ بو دند ، در ماہ نحرم مسائل او مشریب شماوت کری چفر بیان در ایک میں مسائل میں مسائل در ایک میں مسائل میں اس میں مسائل میں اس میں مسائل میں مسائل میں مسائل میں اس میں مسائل میں مسائل میں اس میں مسائل میں میں مسائل میا میں مسائل میا میں مسائل م

· ابتدائے غدرسے اس فتر محدارا میم خار محصیل ارتشاطی منون رام بودرمنهادان) نے مسرکار کی خرخوابی اور قیام علداری کاری بہت جیت کم باندھی، جو تقرسال مے سرداروں سے جب بغاوت كي اور تصيل شاعي يرقبعنه كرنا جايا تويدا فسركال بهادري سے مقابلہ میں آیا اور ان تحصیل کو باغیوں مے ہا کھوں سے بچایا جهانتك مكن بوانتظام كوكندك مين مددى اورس قدا ابوا بال گورنمنظ اورحکام کابعد میں دستیاب ہوا سب کو مرآ مد كيا ، اور بيويخايا آخر كارجب معنده زيا ده موكيا ا ورأتنظام کے سےزیادہ آدی و رکا ر ہوتے تواس افسر سے اس دمنهادان) سے تمام ایتے خاتدان کوشاعی میں بوالیا اورسب کو كارسىركارى معروف كيا- يجاس آدمى اس افسر كے خاندائے مع اكبرخان اسل فسر مح بهاني كيشاعي بس تقيمن بي اكثر بمقابدها بنيان مسركار كي شرخواي من مارے كتے اورخوراس افسرے بھی خیرخواہی سسر کارمیں اپنی جان شار کی ، زمان غدر س انظام واك كاجامًا ربا اور يواس كاقام كرنا القام ين كيرة سان امرنه على اس ا ضرف بموجب كم كالمراكبين بها در کے کمال سعی وکوشش سے شاملی سے کرنال تک ڈاک قائم ك ا ود انتها تك بخوبي جا رى ركى حسى كويمنت كونهايت فائده انتظام مين بوا-

ستر عدد المعنان ساکتان تفانه مجون کے جن کا افرقاضی عنامیت علی تفافسان ساکتان تفانه مجون کے جن کا افرقاضی عنامیت علی تفافساد بربائیا ، اور ایک بڑے گروہ نے تحقیدل شاملی پر حملا کی اس وقت تحقیدل شاملی میں تقریباً وس سوار نجابی رسالہ کے اور اٹھا تیس سیابی جیل فان کے وسس سوار نجابی رسالہ کے اور اٹھا تیس سیابی جیل فان کے

اور پاس سے دائد سپائی متعینہ تھانہ تحقیل کے باتی آدی اس افسر کے خاندان کے تھے، مع البرخاں اس کے تھائی جورامیو د سے گئے تھے و ہاں وجو د تھے، یہ افسر بھال ولا وری و بہادری بقط بھیش آیا، اور تھیں شالی کو تھا کرکے اور اس بی تحصور تہوکہ بخوبی لوا اور بہت کے ذبی لوا اور برد فعد معندوں کے حادکناں کو شادیا۔ اور بہت توی ان بیں کے مارے گئے۔ آخر کو گولی بارو دی قیسل ختم بمو کی اور بہت بنایت جبوری کا وقت آیا اور مفسدوں کو قابو ہوگیا اور وہ بنایت جبوری کا وقت آیا اور مفسدوں کو قابو ہوگیا اور وہ بنایت جبوری کا وقت آیا اور مفسدوں کو قابو ہوگیا اور وہ اور کی سے معدا کئر آدمیوں اپنے خاندان سے کام آبا اور بہا ورث سے معدا کئر آدمیوں اپنے خاندان سے کام آبا اور بہا میں اور سے معدا کئر آدمیوں اپنے خاندان سے کام آبا اور بہا میں میں میں میں میں اور دیا ۔ یقتل وخوں ریزی شاملی میں بہت میں میں میں میں کو دا تع ہوئی "

ابراہیم فاں اور اکبر فاں دو بن مارے گئے، اسی درمیان میں حافظ محمد فامن صاحب کے گولی گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ آخر میں مجابہ ین محرکتی یا وُں الحظر گئے۔ انگریز دں نے قبطہ کرنے محمد محقاء مجون کی ابنیٹ سے ابنے ہے ہجا دمی مولانا خمر منظم نا نواذی مولوی میں مبنیر نا نواذی کا درمولانا خد قاسم دو پوشس ہو گئے حاجی مرادات

سماحب کر منظم کو بھرت کر گئے۔ مولوی رستیدا حدگنگو بی گرفتار موسے اور چھیا ماہ جیل میں رہے۔ قاضی عنا بیت ملی دامن کو ہ کو کھاگ گئے کچھر بندیل کھنڈ بہونچے دہاں میں رہے۔ قاضی عنا بیت ملی دامن کو ہ کو کھاگ گئے کچھر کھو بال بہونچے دہاں ایک مدت دور و ہاں بھی انقلا میوں کے ساتھ ل کرمقا بلے کئے پھر کھو بال بہونچے دہاں ایک مدت دہ کر و دھپور میہ پخے وہاں سے دیا ست الود کے قصد سخارہ سے آری مدت اور کے قصد سخارہ اللہ میں گم نامی کی زنرگ گزار کرسنا اللہ میں داعی اجل کو لبیکہ توریب ایک گا و آب میں گم نامی کی زنرگ گزار کرسنا اللہ میں داعی اجل کو لبیکہ موان ان انفاظ میں ادا کرتے ہیں۔

"چندبارمفروں سے نوبت مقابلے کی آگئ، اللہ رے
مودی صاحب المحدقائم نا نوتوی الیسے تا بت قدم تلوار
ہاتھ میں اور مبدوقیوں کا مقابلہ ، ایک بارگولی جل رکی لگ
کتی سے ایک سرکڑ کر جھھ گئے، جس سے دیکھا جا ناگولی لگ
گئی ایک بھائی دوفر سے بوجھا کہا ہوا ، فر مایاک سرس گولی
گئی عمامہ اتار کر دیکھا تو کہیں گولی کا نشان تک نا طااور تحب

ا بقیگر نشده منی جبنی نوی سے بیت دخلافت ما صل کی اپنے زمانہ کے بڑے ما حب بنبت

بزرگ تھے۔ بڑے بڑے علما ران کے فلقہ اوا و ت بی خسلک تھے۔ انقلاب کے بعد کا مغطمہ جرت، کرگئے ، شاملا مو بیل تقال فرما با تذکرہ علما کے بند صلا یہ استان میں داراوالشاق مرتبہ مودی اشرف علی تفانوی مطبوعه اشرف المطابع تقام بجون ضلع مطفئ کر موسی اور کا محلوی میں میدا ہوتے باپ کان مشتخ ہوا بیت احمد ولد پر بخبش تھا و مودی رشید و مودی رشید و مودی میں میدا ہوتے باپ کان مشتخ ہوا بیت احمد ولد پر بخبش تھا و بلی میں فقی مدوالدین مولان ملوک علی ورشاہ عبدالغنی سے تھیس علم کی مولانا محدق اسم نافوتوی کے جم درس تھے ،گنگوہ میں حدیث کا درس جاری رہا ان کی تھا نبیف میں سے بائید شیعہ نہ بدق المناسک اور فنا واے رشید میشہ ہو ہیں ، مولوی رست بدا حدیث بندو سان کو میشہ و بی مولوی رست بدا حدیث بندو سان کو میشہ و بی مولوی رست بدا حدیث بندو سان کو میشہ و دارا لحر بہجھا ۔ و توکرہ علما سے مہد ، مدھ سے تعقیل کے لئے و باتی اعلی مقوم کھی کا



یہ ہے کہ فون سے تمام کیڑے تر ، انہیں دنوں ایک نے بندوق ماری جس کے سفھے سے ایک مونچھا ورکھے ڈاڑھی جب کی منطقے سے ایک مونچھا ورکھے ڈاڑھی جب کی اور کچھ قدر ہے آفکھ کو نقصان میہوئی ۔ ضراحا نے کولی کہاں گئی ''

مولانامحدقاسم اد هرا دهر روپسس رہے بولئ عاشق البی میر هی تحقیمیں اور ان ہی ایام روپسس رہے بولئ عاشق البی میر هی تحقیم بی اسلام روپوشی میں مولانا قاسم العلوم کو اللیا ۔
گتھا۔ لاڈوا سیجیلا سے اور حمنا یا رکئی دفعہ آنے فلئے کا تفاق ہوا !"

منطق می صنع منطفر نگر کے دوستر محاذ کران پرامیرجها دمولوی رحمت الترکیانوی تھے منطق مرکم میں جو نرمب عیسوی کے ردین شہرت عظیم سکھتے تھے اور مناظر کا ال تھے،

ر بغیرو شاہر و معقی گرشت دیکھے علماتے مہد کا خار ماھی مصاف ہدو ہد اور میر اور الله مولانا محدوقاتهم نا نوتوی ، ازمولانا محد یعقوب نا نوتوی دم طبوعہ دیو بند )

ا از مولانا محدود م مسئ سے محمت الله ولیکھم بخیب الله ، فلیف سوم سیدنا حصرت فائل ولیکھم بخیب الله ، فلیف سوم سیدنا حصرت فائل فرق بیدا ہوئے اجدائی فلیم سیدنا حصرت فائل فرق بیدا ہوئے اجدائی فلیم سیدنا حصرت فائل فرق کی اولا دیس محف قصید کیرانہ محدود با محلول سے ماصل کی مجمود با میں مولوی محدود یا محدود کا استان مولوی سعد الله مراد آبادی مولوی احداث ما محدود کے محتول اس محاصل کی محدود با محدود کے محدود کے احداث محدود کے اور و ہا ارائیوں مولوی رحمت الله کی اور و ہا ارائیوں مولوی رحمت الله کی اور و ہا ارائیوں مولوی رحمت الله کی دیں وطعت کی محدود تا تھا م کرکے دیں وطعت کی محدود تا تھام کرکے دیں وطعت کی محدود تا تھام دی مولوی آلے الله الله الله الله کی خدود کی محدود تا تھام کرکے دیں وطعت کی محدود تا تھام دی مولون کی تا اور و از الدا الله کی کوری محدود تا تھام دی مولون کی تا اور از الدا الله کی کوری محدود تا تھام دی مولون کی تا اور از الدا الله کی کھر معتبر دیا ہور ہی محدود تا تھام دی مولون کی تا اور از الدا الله کی مولون مولون کی تا دولوں کے دیں وطعت کی مولون کی تا ہور ہی محدود تا تھام دی مولون کی تا دیا ہور ہور ہور میں انہ کی دولوں مولون کی تا دیا ہی مقدود کی مولوں کی تا دولوں اللہ کا المولوں کی مولوں کی مولوں کی تا دولوں کی مولوں کی مول

مولوی ذکا رالند من لکھا ہے کہ مولوی رحمت الند جبہا دی صورت معلوم کرنے کے لئے دہلی آئے اور فلعم کے بیاس سجد محمد حبات میں انز سے اور حب و ہاں کچھ حبہا دی صورت مرد کھی تو دالیں چلے گئے تھے

منظفر گرین مع مرفورد و Berford مجابرین اورانقلایوں سے ایسا خوف زدہ برواکہ اس سے انگریزی نظم نسق کوخو دسلع سے امٹھالیا، اور بتاریا کہ البگریزی عملواری نبدر سے ۔ عملواری نبدر سے ۔

منطفر شربی مولوی ا مداد علی نے علم جہاد بندکیا اور کیرانہ میں مولوی رحمت الله اور کیرانہ میں مولوی رحمت الله الله منظیم فرخی بورائی ، مولانا رحمت النتر لئے انگریزی فوج کا مفا بر کیا ، چونکے کیرانہ ۱ و ر اس کے نواح بین سلم گوجروں کی آبادی ہے لہٰذا مولوی رحمہ تنائش کیرانوی کے ساتھ گوجروں کی قیاد ت چود معری خطیم الدین کرر سے تقے ، اس زیائے میں ناز عصر کے بدنی ہیں گار عمر کے بدنی ہوجی کی اجا اور کی نظیم و ترجیت کیلئے کیرانہ کی جامع میں جد کی بیٹر جیوں برنیقارہ کی آواز پر لوگوں کو جمع کی اجا آاور ا

" ملک حذر اکا ، علم مولوی رحمت النارکا "
اس سے بعد جو کچھ کہنا ہوتا تھا وہ عوام کو سنایا جاتا ، گیرانہ کے محاذ پر نظا ہر شکست کا امکان نہ تھا گر بعض ابنائے وطن کی زمانہ سازی اور مخبر وں کی سازش سے حالات کا دخ بدل ویا ۔ گیرانہ میں گورا فوج اور تو پ خانہ داخل ہوا چحلہ دربار کے ور وارزے حاسا سنے تو پ خانہ نصب کی آگیا اور گورہ فوج کے خلہ دربار کا محاصرہ گیا ۔ ہرگھر کی تلاشی کے ساسنے تو پ خانہ نصب کیا گیا اور گورہ فوج کے خلہ دربار کا محاصرہ گیا ۔ ہرگھر کی تلاشی کے ساسنے تو پ خانہ دربار کا محاصرہ گیا ۔ اس لئے کہ بخرے نا گئی اعور توں ، مجوں اور بہرخص کو فرد اُ فرد اُ دربا رسے باہر نکا لاگیا ۔ اس لئے کہ بخرے نا طلاع دی تھی کہ مولا نا دربار میں رویوش میں .

عه وكامات معلى معلى عدد بلى من جها وكاجر جا جرل كنت فال كرة في معروالنوا موادى رحمت الله معلى بالمنظمة على من المنظمة والمنظمة و

کرانہ کے قریب بنجیجہ مسلمان گوجروں کا ایک گاؤں ہے جہاں مولانا رحمت اللہ اپنی باقیارہ فیج کے ساتھ پہویخ ، خود پنجیٹھ کے لوگ بھی مجاہدین میں مشرک بنتے اسی دوران گورا فوج کے ایک گھوڑ سوار وستہ نے بنجیٹھ کا رخ کیا ۔ کرانہ اور قرب وجوار کے تمام حالات کی اطلاع مولانا کو ملتی رتبی تھی ۔ بنجیٹھ کے کمیسا کوجب فوج کا آنا معلوم ہوا تواسلے جاعت کو منتشر کر دیا ، اور مولانا رحمت اللہ سے کہا کھر بالے کر کھیت میں گھاس کا شخ جاعت کو منتشر کر دیا ، اور مولانا رحمت اللہ فی سے گذری مولانا رحمت اللہ وزمایا کرتے تھے۔ بلے جائیں ۔ گورا فوج اسی کھیت کی بیکٹر نئی سے گذری مولانا رحمت اللہ وزمایا کرتے تھے۔ بلے جائیں ۔ گورا فوج اسی کھیت کی بیکٹر نئی سے گذری مولانا رحمت اللہ وزمایا کرتے تھے۔ اللہ تا میں گھاس کا شار ہو تھا اور گھوڑ وں کی ٹاپوں سے جوکنگر مایں ارتبی تا موراد کھی دیا تھا ہے۔ گزرتا ہوا دیکھ رہا تھا ہے۔ گزرتا ہوا دیکھ رہا تھا ہے۔ گزرتا ہوا دیکھ رہا تھا ہے۔

گورا فوج نے گاؤں کامحاصرہ کیا ، مکھیا کو گوتار کرلیا گیا ، پورے گاؤں کی تاشی لی گئی، مگرمولا ناکا پنتر نہ چلا مجبوراً یہ فوجی دستہ کیا نہ والیس ہواحالات پر قابو پاییا گیا ، مولانا کری ، مگرمولا ناکا پنتر نہ چلا مجبوراً یہ فوجی دستہ کیا نہ والیہ ہوا آپ کومفرور دباغی قرار دے کر جمت اللہ کے خلاف مقدمہ قائم ہوا ، وارنٹ جاری ہوا آپ کومفرور دباغی قرار دے کر گرفتاری کے نے ایک برار رو بید کے انعام کا اعلان ہوا ، مولانا بنائا عام مصلح الدین بدلکر دبلی بیدل روانہ ہوگئے ۔ یہ بری بخت آزمائش کا وقت تھا ، ایمانی عزم وجمت اور صبر و استقلال کے ساتھ جے پولا ورجود صبور کے مہیب بگیتا نی جبکلوں اور خطرناک راستونکو بابیادہ طرح تے سورت بہو گئے ۔ اور وہاں سے مکرروانہ ہو گئے ۔

مولانا دهرت الشركے جاز جلے جائے كے بعدان كے فاندان كى جائدا ده بطہوكر ندائم ہوئى ، مولانا كى جائدا دكران كے علادہ پانى بن بس بھى تقى پانى بت كى جائدا دليك خبست شخص كمال الدين كى مجرى پر نيلام ، يولى جائدا د كے نيلام كافيصد المربي كمشز كرتال خرج نورى سنت داع كوكيا . تفهيل جائدا ديا ہے .

١١٠ سرائے کھجوراس کی قیدت سرکاری طور پر ڈپٹی کمٹنز کرنال کاغذات یا بچوروی

۱۳۱ سستو اچور سے ۱۳۰ کی میت سرکاری طور پر دی گشر کرنال کے کا غذات بین کی ورد ہے۔ ۱۳۷ سستر کی شخ فضل اہلی ۔ ۱۳۷ سستر کی قصابات ۱۵۱ سستر کی اور ۲۰۱ میں دور ۱۹۱ د

برسب سرائیس کویے قطعات زمین ا درمکا نات ایک برار چارسومیں رو ہے میں سندام ہوئے جن تیمت بلامبالغ براروں رو ہے تقی اس سکنائی جانداد کے علاوہ مزردع علاقہ اس سکنائی جانداد کے علاوہ مزردع علاقہ اس سکنائی جانداد کے علاوہ مزردع علاقہ اورزمنیں بھی تقیں جو بحق سسر کارضبط ہوئی ۔ ندکورہ بالا سرایش جس فیمت برطام ہوئی وہ کھی لاخطے ہی ۔

سرائے کھجور بیالیس روپے۔ سراے ہوہ آباد پنردہ روپے۔ سرائے چوڑھے جینن روپے۔ سرائے تصابان چورہ روپے۔

مظفر نگر کے دوستر قصبات و رہات بین می مخریک کا فاحد زوررہ ۔ برگذ کاندھلہ کے دوستر قصبات و رہات بین می مخرید کان انگریزوں کوناک چنے چہوا ہے کاندھلہ کے دوشت پرسا و کی کے زمیندار خیراتی فال سے انگریزوں کوناک چنے چہوا ہے خراتی فال با دشاہ وہی سے مددھا صل کر سے کے بیتے دہی تھی گئے تھے ۔ جیراتی فال فیر خراتی فال سے برقبعند کرائی اور قرب وجواد کے مواصعات پران کاعمل دخل ہوگیا اسی طرح قصبہ جھنجانہ سے انگریزی عمل دخل مھاگیا .

شایی کے محا ذیرانگریزوں کی فتح کے بعدان کو پنجاب سے تازہ کیک بہویخ گئی اور قرب وجواریں دوبارہ قبضتہ دناسٹروع ہوگیا۔ اورانگریزی افتدار کال ہوئے کے بعد مجاہدین اورانقل بول سے انگریزوں نے سخت سے سخت انتقام ہیا۔ اوروفاواروں کو مجاہدین اورانقل بول سے انگریزوں نے سخت سے سخت انتقام ہیا۔ اوروفاواروں کو انعابات سے نوازا۔ تا حنی عنایت علی رمیس مقار مجون کی جائدا دھ بطر کرئی گئی ۔ اور مرکاری طور پر سفارش کی گئی کہ یہ جائدا د ابرامیم خارج حدیدار را بختا ورسنگری تحقید الدی تا نہ مجون اور

بھوانی سہائے تحصیلدار شاملی مے خاندان کو دیجائے۔ اسی طرح پنجاب کیواری کے ایک افسر صندل خاں کے لئے افعام کی سفارش کی گئے۔

تصدیرانه کی چہارد یواری اور آئے دروازے ڈھا دہیئے مسلمانوں کاکلی طور
سے اخراج کیاگیا ،اور قصبہ کیرانہ کا انتظام جلال آباد کے منصور علی فال اور دوسرے
دفادار رسمیوں کے بیر دہوا ۔عرض قتل د فار نگری اور شبطی جا براد کا ایسا بازادگرم ہواکہ
جس کے تصور سے بھی روٹنگئے گھڑے ہوجاتے ہیں تھانہ بھیون کی ابنیٹ سے ابنیٹ
ببادی گئی اور دیوب دہیں جو الدیکی آدمیوں کو کھالنسی دی گئی ہی سال

بارشهر دوابه کاخاص شایع تھا ، زیادہ ترا بادی گوجروں کی تھی ان سلان کاخاص مرکز تھا کو جہوں کے تھے ۔ یہ جاعت بہت زبردست تھی بڑی بتی ان کاخاص مرکز تھا کا گرو بھی تھے ۔ یہ جاعت بہت زبردست تھی بڑی بتی ان کاخاص مرکز تھا کا کھر بھی تھے ۔ ایم ایک دست متعین تھا ۔ ایم کی کو میر کھ بہونجا ناجا ہا گرگو بھی کو میر کھ بہونجا ناجا ہا گرگو بھی کو میر کھ بہونجا ناجا ہا گرگو بھی کی جاءت اس کو ایسا کر سے سے النع ہوئی نرصوف یہ کہ وہ خزان نر بہونجا سکا بلک خود اسے کی جاءت اس کو ایسا کر سے سے النع ہوئی نرصوف یہ کہ وہ خزان نر بہونجا سکا بلک خود اسے و وستر افر و سے ساتھ بل نام مرسوف جو کھری کو نروا تش کر دیا گیا ۔ ۲۵ ہوئی کو فیری کو نزوا تش کر دیا گیا ۔ ۲۵ ہوئی کو فیری کو نزوا تش کر دیا گیا ۔ ۲۵ ہوئی کو فیری کو نزوا تش کر دیا گیا ۔ ۲۵ ہوئی کو

عَلَىٰ مُحَدَّ كُوسُواروں كو كرواليں أيا و بيل س كو Captain Tywhwith اور الديمان الله المحالية المحتلى المح

له نواب وليدا دفال كدالدكانام نواب بها درخال ا دا دا كانام اى دا وخال عما - نواب احب باید الرے بہا درا ورجری تھے، شاہ عالم باوشاہ کے زیائے میں برن کے حاکم تھے انہوں ہے بندستسرے ہمیں اتر پھیم کی سمت کالی ندی کے کنا رے قلعہ بالاگڑ مد کے نام سے ایک تحلعه تنا ركيا - نواب بها درخال كانتقال سين الماري بين بوكيا رسسركاركيني ولي داد نهال كو ریاست کی آیدنی کے علاوہ ایک ہزارروپیدیا ہوار وظیعہ دینی تھی۔ نواب ولی دار خال کی فاندان مخليد ويلي سے رستند داري تني - الجيد مورضه ١١ جنوري ١٩٥٤م الع كنزالتاريخ ازمولوى رمني الدي بدايون . صفع عد گريوضلع بنديم - داها سے دہلی سے رونگی کے وقت ایک اگریزی جا سوں موس الائمیری دف معنداء، وا فی لی داد نال سا آيا - نوا ب صاحب ملى ساكرد ومرتبه كلكر بازشير سلاقات كى - يكترى دونون مرتبه ات سمرا ٥ رہا ١٠ سى نے فواب كى حكمت عمليوں كى دور تلحه كى خبرى كاكم كو يمو نجاييں و لا تف ايندور آف وين الكيرى ازبرى وم كيا ولا بورسواع و ١٩٢٧ - ٥٥ منطفر عليال مروب كلال فا غدان میں دروشی ملیخاں دمنصراب عهد فرخ میر) کی اولاد سفے مشہود کی برادران ان بی واس عقے۔ د جنگ زادی عصرا واز خورست برصطفے رونوی - د بلی 1909ء) صالاا

دن نواب صاحب مالاكره مين آئے. سائل بوركازميندار سوسواروں كى ايك جاعت مے کو بوا ب صاحب مل راس زمینلا رسے او کے کو فلع مے کلکٹر سے بغیر تبوت كے پيالنى دے وى تقى الركے كانام چاندخال تھا اس لئے وہ حكومت انگلٹ يے ہخت خلاف تحاء تواب ولى دادخال سنالا كراحة سن مح بعد جولائي كى بالكل ابترائي تايخول یں انگرنیری حکومت سے خاتتے اور اپنے لئے بادشاہ دہلی کےصوبیدار ہونے کا اعلاکوریا الخرفقا يدخل كبيروفان مهدى فنش مهارنيورى قاحنى وزيرعلى لمبند تتهرى عباللطيعة رتين نادر عظيم خال دعباللطيف كاجيا) منه خال ، (عبد اللطيف كالجيتيما) أميل فان، نوا مصطفی خان تنیفت رمیس جهانگیر آبا د ، حاجی یا د النترخان اینچا نوی اورائمین بدهان وغزه جمع بو کے لیه اواب ولی دادخال سے سکندرہ را وسمے عوت محد عَانِ كُو عَلِي كُوْهِ مِنِ ابْنَا وْبِي مَقْرِرُكِيا عَظِيمًا لِ كُو خورجه اور اسمُعيل غال كوبند مثبرين مقرركيا مبنيشهر كي تحقيد وازا مدادعلى وكيل اوركو توال مهربان خال مقرر موتي صلع مبذشهر محاكثرها كاوركوجرا تكريزون محطر فدار تخصاورده بوشهار كرتے تعظائريزو سيه قابلهموا - ولى داد خال كو دبلى كوركنت سي جعي حتى المقدور فوجى مرد على أمرديا كاكا يوا مصطفي خال شيفترانج الم ديت تقي

دې پرتسلط سے بعدانگریزی فوجوں نے بلند شہر بر بھر لور حملے ہے ۔ خو ذفلعہ مالا گڑھ میں نگریز دن کاجاستوں موہن لال بھیا ہوا تھا جس سے فلعہ کی کمل کیفیت میر کھی ہی اس قلعہ کے فتح کرنے بین ن کوبہت مرد لی ج

له على ربند كانناندار ماننى ، جديها م كلف - نيز ديكف ميود طبددوم - هذا الماله اله الماله المالي كان المالية ا

جب مالاگر مه برانگر نیرون کا قبط مروگیا تونواب ولی دادخان نے بریلی کارخ کیا ا و ر انگریز ول نے مالاگر مسے قلعے کو کھو دوالا انگر میروں کا آنش اشقام اسی سے فرو منہ بروئی بلکہ بلند شہر فرنکورُخورجہ ورفان پور کے اکثر ہوگوں کو گرفتا دکر کے دار برج ما دیا۔ بلند شہر میں روزان «کالا آم 'برلوگوں کو بھانسی دی جاتی تقی اور لاشیں نشنگی دینے دی جاتی بھیس می وقرانہ

نواب ولی دادخال کے ساتھیوں میں ایمن پر بھان سائن اسا ورضلع بندشہر اور عاجی یا دائٹ کا ذکر عنروری ہے بیر حصرات حنگ آزادی منصصلہ سے ممتازیجا ہدین میں سے بنتے۔

ایمن پیھان نواب ولی دادهاں ٹیس الاکڑھ کی فوج میں افسر تھاکئی ہزار گوجر سوار اس سے جمراہ تخفے اسا و دُسر معاریٰ پور دادری و محورا و رجنا سے آس پاس سے تمام گوجراس سے جھنڈ ہے سے نیجے جمع ہو سکتے تخفے اور گوجروں نے ہرموقع پر برخ ہی ہمیادری دکھائی لیکن جب انگریزوں کا فیضہ ہوگیا توایمن پر حان اور میں مرح تو تمام گوجر قوم پرانگریزوں کا حی اندل ہوا ۔ گوجروں کے گاوں سے گاوں مطاور سے گاوں سے گاوں میں میں دیتے گئے اور صنبط کر سے نیام کر دستے گئے ۔ من حیث القوم اتنا بڑا نقصان شاہدی کسی اور کا جوا ہو۔

طاجی یا دانشرخان موضع اینجا نه محے دہشے دائے سختے ۔ انگر برزی سے کا ر کی طروٹ سے قصیہ گلاوسٹی سے مقا نیرا دینتے وہ بڑے رعب دارآدمی تختے حاجی

کے ٹواب ولی داد قاں مالاگر صدے بریلی پہنچ اور و ہاں مقیم رہے پھر انگریزوں سے قلا ف اور قاں بھے جیر انگریزوں سے قلا ف اور قاں بھی تھے ہے بریلی کئی تو نوا کی ورقاں سے قبضے سے بریلی کئی تو نوا کی داد قاں بھی کسی طرف چلے گئے کہا جا آنا ہے کہ تقریباً وس برس سے بعد ولی داد قال نے بینجا رول کا بھیس بدل کر قبل دیا لاگر ہے کے وحریب قیام کیا اور قلعہ کا خزائہ کو دکریگئے بھر مینیں معلوم کہ کہاں دولوش ہوستے نواب مالاگر ہے کہ نسل سے اب کوئی شخص نہیں دیا البنتہ بلند شہر کا ایک الا آم پچورا ہے ہیں اب تک کھڑ اسے دا بھی جینز دہلی مورق می جنوری شھیں دیا البنتہ بلند شہر کا الا آم پچورا ہے ہیں اب تک کھڑ اسے دا بھی جینز دہلی مورق می جنوری شھیں ا

یادالنڈا ورائین پرھان ہیں بڑی دوستی تنی جب نواب ولی واوخاں نے اپنی کو مست قائم کی توائین پرھان کے اشارے سے حاجی یا والنڈ نے قعبہ گلاوٹھی اوراس کا علاقہ نواب ولی واوخاں کے سپر دکر دیا وہ ان کی حکومت کے معین و مددگا رہو گئے اور نواب ولی واوخاں نے گلاوٹھی کے علاقے کا جملائنظام حاجی یا والنڈ کے سپر دکر دیا حاجی معا حب نے آخر و قت تک علاقے میں فظم ونسق تا تم دکھااور کمتی معرکوں ہیں بیش رہے قلعہ مالا گراھ کی فظم ونسق تا تم دکھااور کمتی معرکوں ہیں بیش رہے قلعہ مالا گراھ کی شکست کے بعد گرفتار ہوئے سب جا مدا و حبنے ہوئی اور نیام کردی گئی بڑی

علی گرخید بیشا و در آبه سے اصلاع میں کا گؤرہ کا فیلے خاص طور سے اہم تھا کیو کہ کریہ تسمیر بیشا و در سے کلکہ جائے والی سٹرک پر واقع ہے علی گڑھ میں انگریز و ل کی فیری دجینے گا اڈ و تھا اور اس کی چار کہنیاں پہاں رمتی تھیں وہاں آغا ڈکا دیم می کو فیری دجینے کو ہوا۔ اس واقعہ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ فوج میں ایک برجہن اپنا کام کر دیا عقا اس نے طے کیا کہ فورج کی دہلی روانگی ایک برا سے کی شکل میں ہوا ور یہ کام اچا تک مشروع ہو ، اس طریقہ کارین اختلاف ہوا اور فوجی افتاری کو مجنر کے ذریعہ اسس اسکیم کی خبر ہوگئی ، برجہن گرفتار ہوا اور اس کو بچالنی و بیدی گئی جس نے آگ پرتیل اسکیم کی خبر ہوگئی ، برجہن گرفتار ہوا اور اس کو بچالنی و بیدی گئی جس نے آگ پرتیل کام کیا۔ فوج سے نبا و سے کردی اور وہلی کا درخ کیا یقہ

ر می شدا او انقلامیوں سے سنہر رقیعند کرلیا اور انگریزوں کو نکال دیا خرائے پر قبطنہ کر کے جیل سے قیدیوں کور ہاکر دیا۔ انقلامیوں کا شہر بریکل قبطنہ ہوگیا اورایک پنجا بیت سے وربعہ شہر کے انتظام پر غور کیا گیا مولوی نیم اللہ او دان کے رضیق نیازا حدیث قیا دت کے فرائض انجام ویتے اور ولی دادخاں سے تعلقات ہیوا میں سے تعلقات ہیدا میں جیا دادخاں سے تعلقات ہیدا سے سے سے معلقات ہیدا میں جیا دکافتونی ویا جی مسلمانوں ہی

له الحرية اولى مودي معداء) ته مصداء والكريزي مريدوقة ما تقريبي الهاي مودي مودي

خوب بوسش بھیل گیا۔ میووں کی بہادر قوم خاص طور سے میدان ہیں کل آئی اور اس سے بٹری بہادری و کھائی بلکہ انگریزوں سے مقابلہ ہوا اور مرجول ئی کو کلی گڑھانگریزوں سے خالی ہوگیا۔

ا بقید هنگزشته ) و سن سننا و ن میند ته سندرلال د علی گرطه ششده ) صص ۴ میور (جلد دوم) صیبی ایت در میلیس مبلد سوم صیرا سیده و در بیرم استرکل مبلریج مسالت: صرية سي مولا ناعبد الجليل محدوالدكا نام مولوى دياعن الدين مخاوه برسه عالم ستقے ۔ یہ اوگ بنی اسرایکل مشہور ہیں اس لئے علی گڑھ و بالاستے قلعہ ) کا ایک حصہ محلہ بنی اسم! میل کے نام سے موسوم سے مولانا ریاض الدین علی گرہ صلی جامع مسجدين خطيب وامام عقد الحفول سف مولاناعبد الجليل كوتكميل علوم كع لتة دمى بهيجا. البندن نے و بال شاه رفيع الدين اورث ه محداسحاق سے تكميل علوم كى كير على گرُّھ آگرمسجدگ ۱ ما مست وخطا بست ۱ ور درس و تدریسیس کا کام مبخعال بیا ۔ مولا تا جدا بیل انگریزوں سے الرتے ہوئے شہید ہوئے ۔ مزارجا معمسجد علی گرہ ہیں ہے جب على كره بدانگريزون كا قهضه و گيا تومولانا عدالحليل كا بليدا بين چارون خور د سال بچوں کو لے کرعلی گڑھ سے باہرموضع دسول پورمی بناہ گزین ہوگیتی ۔جب معاتی كا عام ا علان بوانو على كيرواليس آيتل ـ مكان كمعدوا دُّ الاكياجا تدا وصبّط بوجكى كفي ا بنول سے اپنے چاروں لڑکوں مولان محداسلیل مولوی محداسحاق مولوی بعقوب اورمولوی محديوست كوبشرى جفائشي سے پرورش كياا در ديني تعليم دلواكرا كہبي عالم بنايا۔ان یں مول نا محد اسمعیل بہت مشہور ہوستے انگر میزوں سے لفزرت کا ایک واقعہ فاص طود سے مشہور سے کلکٹر حتلع کا ایک انگر پر مورش نہ دا دعلی گڑ صری جا مع مسجد دیکھنے كياجوتة ببنة بوسة مسجدين دافل بوگيامولوى صاحب سفايك طالب علم كه ذراجه اس انگريز كومسيدست نكلوا ديا جب كلكره كومطوم بوا توكلكر براا فروخة بوالور وس سے مولانا کی گرفتاری کے سلے سیاری بھیجے ۔ (یا تی الکے صفی بر)

یہاں یہ بات خاص طور سے قابل ذکرہے کہ مسلمانوں کے متمام طبقوں عوام وخواص سنے متحرکی میں حصدلیا۔ ۱۹ رجولائی شفٹ یو سے ایک خطیس ولیم میور لکھفٹا ہے ہے۔

ا حين فال ميواتي كوتوال كول

س عوت خال ، نات كوتوال كول

٥- مجوب خان مبتم صيغة واكتحفيلكول

٧- نواب دوله ١٠ ترولي محتحصيلدار مقرد اوت -

، - عرمبهادراین منطفرعلی ، منروفترمقرد بوست -

بہت سے چیراسی اور سرد ہے مقرد ہوئے۔

ابقیما شیصی گزشته ) مولان کے سامت ایک جم غیر طیریا ایک وکیل ظفر بیاب ها سن کلکر سے کہا کہ الکر مولانا اسلیل کے سامت کو فائد الله اسلوک ہوا توشہری غدر ہے جا کیگا چنا پی پھر مولانا سے کو ف باز پرس بنیں کا گئی وجہود و آزادی بنر علی گڑھ ہیں الست شداء" شداء" شداء کی جنگ آزادی بس علی گڑھ کے مسلمانوں کا افراد کا بنر الشا بوخاں شروانی اسلامانوں کا افراد وم صلاحات سے ایفنا صلاح

ولی دادخان از اب مالاگره سنے علی گره مک اپناا قدرارقائم کیاا بہوں نے غوت محمد خان کو اپنا نا تب بناکر علی گره میں ہولوی خان کو اپنا نا تب بناکر علی گره میں ہولوں کی شدہ اور میں بہت ہوش بھیل گیا۔ عبد لجلیل جہت اور سنے علی گره مد آگئے و مسلمانوں میں بہت ہوش بھیل گیا۔ عبد الکست محمد نا کیا۔ ان کا منصوبہ مراکست محمد نا کو کوفرت محمد خان سنے ۵۰۰۰ اور میوں کو بھر نی کیا۔ ان کا منصوبہ سب ابیوں کے بھر نی کر سنے کا سخا پیدل کی تنخواہ پاپنے روپے ما ہوالاور سنے مکمل تعاون سناوں کی تنخواہ بیں روپے ما ہوا رمنظر رہوں گئے مسلمانوں سنے مکمل تعاون کی دور بیا بی کا کام مشروع ہوگیا اے۔

منالال برجینی لال خرایخی مقرد ہوئے ۔ غوت فال کے مثیر فاص مولوی نیسم انٹر مقرد مہوتے ۔ اسخول نے انتظام میں بہت مددی ، مہم اگست شائد کو انگریڈی فوج نے علی گڑھ پر تملاکیا مولای عبد الجلیل نے فود اس معرکے میں صحت بیا جمالہ بین خوب الربطے اور اس مقابلے میں مولا نا عبد الجلیل شبید ہوئے بہت سے انگریز مارے گئے ، عوث محمد فال مالا گڑھ چھے گئے ، حین فال پیٹر کار نہید ہوئے ہوئے ۔ مولوی نسیم الٹرور چ سے مہت کے اور شہر میا انگریز دل کا جوتے مولوی نسیم الٹرور وی سے مہت کے اور شہر میا انگریز دل کا قبیل میں انٹرور وی نسیم الٹرور وی عبد الجابل میا دا احمد فال اور محمد یوسف کا سادا مال واسیا ب قرق کرے سرکادی مال فالے میں داخل کر لیا گیا ۔

مولوی نیم النڈ نے موا صنعات سے نئی مدد حاصل کمر کے علی گڑھ کا دمنے کیا۔ مقا بمبر ہوا مگرانگریزی فوج بری طرح بھاگی شہر میدا نقلا ہوں کا قبصنہ جوگیا اور شمام شہر میں منا دبی کی گئی۔

" خلق خداک ملک بادشاہ کا ورحکم مولوی سیم الترکا، اور دوسر رااعلان یہ ہواکہ جوکوئی فرنگیوں سے و فا دار محمد علی، منشی درگاہ پرشاد ڈبٹی کلکٹرنیٹرت آفتاب رائے چوسیے گھنٹیام داس مندرلال على گڑھ سے مجابدین میں مولوی منطفر علی کا نام بھی قابل ذکرہے جواپنے وقت سے ایک جیت را ورمتبھر عالم شخصے درس و تدریس اور تبلیغ و تذکیر ان کا جبوب مشغلہ تفاجیب علی گراھ میں جنگ آزادی کا آغاز ہوا اس وقت درس و تدریس

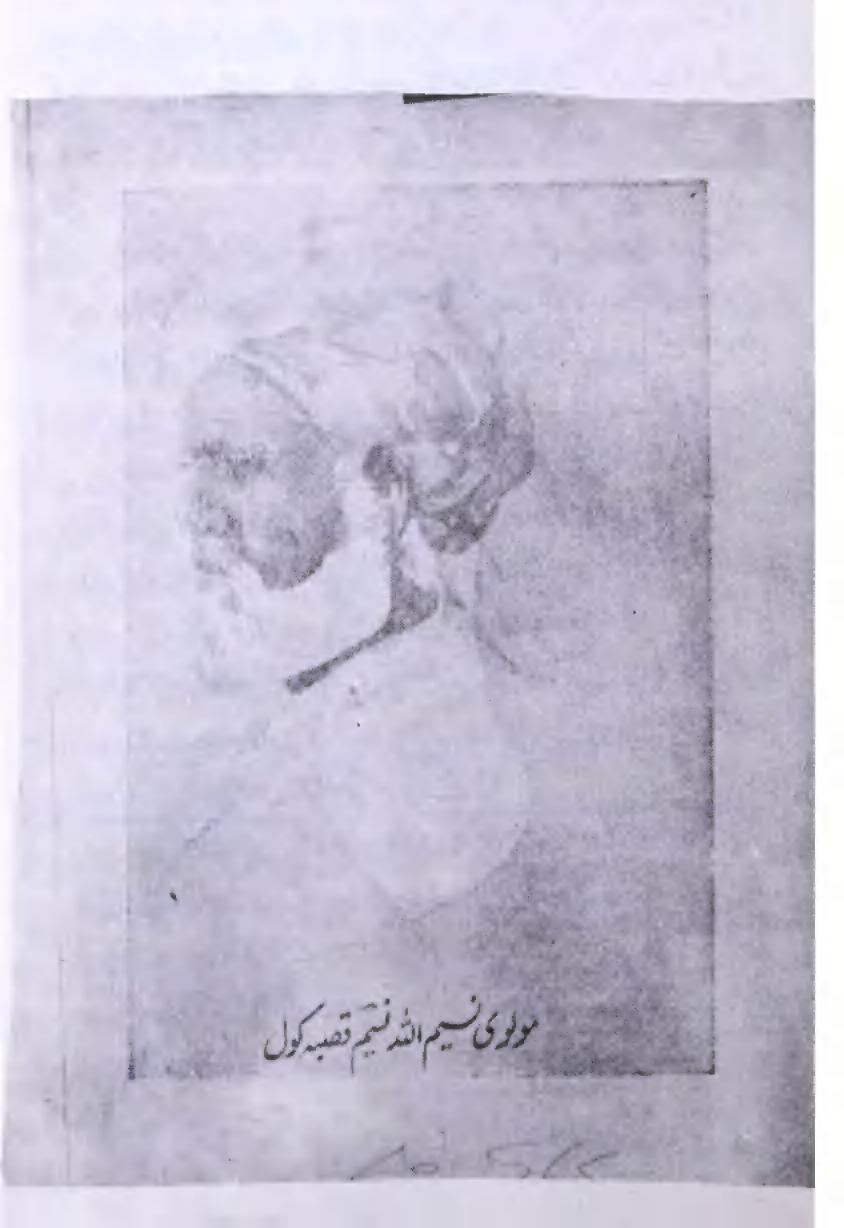

کے سے میں ہیں ہم ہوریں مقیم تھے نواب عبدالشکورخاں رہیں ہم ہوران کے شاگرد سے دہ ہم کیم پورسے اپنے طلبہ کے ہمراہ علی گڑھ آئے اور انگرینروں سے مقابلہ کیا انگریزوں کی فوج میں نہ یا وہ ترسکھ تھے مولانا منطفر علی آخرو قت تک لڑتے رہے آخریں شہید ہوئے ۔ جا مع مسجد علی گڑھ کے شمال رویہ حصے میں ان کا مزار ہے ہو

علی گرده کے نواحی قصبات و دیہات بین بھی تحریک نے نوب زور پاراقصید اتر ولی دخلع علی گرده کا تحصیلدار محمد علی انگریزوں کا وفادار تھاجب مولوی سنیم الشرا تر ولی پہنچے تواس نے مقابلہ کی اور مارا گیاا نگریزوں کے عمل دخل ہونے سے ہونے پراتر ولی کے کئی آدمیوں کو کچالنسی دی گئی بہت سے بوگ قید ہوئے سے دلرار علی خاں ولد و دربر علی خاں زمیندار دان پور بھی جنگ آزادی دی ہے۔ بی شہید موسے ،اسی طرح کمور تر کے ریش رحم علی خاں ولد مظہر علی خاں ولد و دربر علی خارت ولد مظہر علی خان ولد منہدم کرا دیا گیا تھی گرده میں جہتا ری کے روسائے انگریزوں کا ساسا تھ دیا آئی و منہدم کرا دیا گیا تھی گرده میں جہتا ری کے روسائے انگریزوں کا ساسا تھ دیا آئی مدری میدو وا دخان دی گرمیزوں کا ساسا تھ دیا آئی مدری میدو وا دخان دی گرمیزوں کا ساسا تھ دیا آئی مدری میدو وا دخان دی گرمیزوں کا ساسا تھ دیا آئی مدری میدو وا دخان دی گرمیزوں کی بھیکم پور سے دیا ہی مدری میدو وا دخان دیا تھی تھی بھیا گی تھے گھی

ا جہود آزادی مخبر سے مولوی مظفر علی شاع بھی تقے ذراہ تحکص کرتے تھے۔ مظفر علی خال فی خال نے شیخ فرمد الدین عظار کے بند نامر کا اردویں مہنایت سلیس منظوم ترجہ کیا ہے اور اس کا نام اینس المسلین رکھا ہے ا مظفر علی سے ہا کھی تکھی ہوئی یہ کتا ہان سے فائدان میں علی گڑا ہیں موجو د اسلین رکھا ہے امنظر علی سے ہا کھی تکھی ہوئی یہ کتا ہان سے فائدان میں علی گڑا ہیں موجو د ہے۔ یہ کتا ہائت رکھا ہے الانسا ہوگئی ہے (جہور آذادی منبر) سے احس الکتاب وصفات الانسا ہوگئی) سے احس الکتاب وصفات الانسا ہوگئی)

ם ميود علد ددم صريع

ته شروان نامدازعیاس فال شروانی رعلی و مردای صراح استا - ۱۲۳

فرح آباد موسيد بيشانون كايك شاخ بنگش تقى ان بيشا يون كا تناينده سسر دار محمد خال نبكش منهايت بهها در جرى اور شحباع محتا اس نے اپنی بہا دری وشیاعت کی بدولت در بی کی سبیاست ہیں حصة لینا شروع کرد یا. بندیل کھنٹیمیں منایاں کا دنامے ایخیام دیے مالوہ یں دا دشیاعت دی سرمبوں سے خوب مورجے لئے۔ وسرخ آباد کا شهر محدخا ونبكش سن بسايا واصحاب علم وففت ل او دا د باب شعرو ا د ب کی اسس شهر میں اچھی خاصی آ با دی ہوگئی سے کہ او جی جمدخال تیکشس وزت موا - اس مے انتقال سے بعد اس کا بڑا لڑکا قائم خاں اس کاجانشین ہواجس سے نام پر قائم گنج آ یا و ہوا اصفدرجنگ کی سیاست نے روہل کھنٹ دبریلی ۲ اورفرخ آبا دسے وویؤں گروہوں کولڑا و یا ۔صورت پہہوئی کہ اسس نے نواب علی محد خاں کے استقتال دالالے) کے بعد نظامت رومیل کھٹر کی سند و ہلی سے قائم خال کو داوا دی اس طرح روسیاو سا ورسنگشوں میں بدایوں سے یاس دونری رسول اور کے فرسیب معتا بلہوا ۔ قائم فال ماراگیا اس کے بعد قرح آ با و كارمتين احمدخال نبكش بهواوه تعى بهت شجاع اوربها در بخفا اس منے عكومت اودهسے فوب مكرلي هنائه ميں احمدفان كا تقتال بواا وراس كاجائشين مظفر حبّات بوا مظفر حبّاك ( المامع ) كے رامائے ست موء ، ويا سبت فرخ آباد او و سے حکمران نواب شجاع الدولہ سے ما تحسن ہوگئی ا ورہیر مستای بیں انگریزی حکومت سے قبضے بیں آگئی فرخ آ با دسے مندرج، ذیل جه لواب يوسة

المتوفى عهماء على المتوفى على المتوفى المتوفى

ا ۔ نواب محدقاں عضنفر حیاک ۱۰ نواب قائم فاں قائم جنگ ۱۰ نواب احمد فاں غالب جنگ نواب دلیر مجمدت فال منظفر حیاگ ٥٠ نواب امداد صين خال نا صرحنگ ٢٠ نواب فادم حسين خال شوكت جنگ ١٠ نواب فادم حسين خال شوكت جنگ

ان نوابون می محدخان نبگش اور احدخان نبگش استار موی صدی عیسوی

ى تادىخ بى فاص بميت دى كار يى

نواب محمد فال مخفذ فرطبًا قائم فال قائم فال مظفر جبگ

امدادحین خال بنگ خادم حسین شوکت حبگ

عنايت حين نفرت جنگ

تفضل حین فال بخا دیجین مجل جین خضنفرین مخادری اللہ منظل سے توصلیع فرخ آباد پوری طرح بیاد

جب العلاب سنت و سعبادل منظلات وصبع فررح اباد بوری طرح مقا مسلمانوں بن بڑا جوش و خروش مقا ایک انگریز مورخ لکھنا ہے ہے ۔ مقا مسلمانوں بن بڑا جوش و خروش مقا ایک انگریز مورخ لکھنا ہے ہے ۔ مسلمان اگرچ نعداد کے لحاظ سے ایک معمولی اقلیت

سخفے مگرشمالی مغربی صوبے یں ممتاز کفے وہ بہست سے مرکش اور امن و قانون کے دشمن سخفے ان میں سسے بہت امائی فاندان سے سخفے اور اپنے آباد اجداد کہست سے اعلی فاندان سے سخفے اور اپنے آباد اجداد کے شانداد ماصنی پر فخر کر شنے سخفے ان کود بزرگوں کے کارناموں پر فخر کھرا بنی مالی حالت کے ورسست کر بنکے می وقع سے نائے مہند یا سطا تر سخفی ا

موقع سے فائد ہ بہنیں اعظامتے متنے یہ (عابشہ کلے صفیریہ) تائم مونی فتح گرده فرخ آبادسے چارمیل سے فاصلے پرہے کے میں فتح گرده فرخ آبادسے چارمیل سے فاصلے پرہے کے میں فتح گرده و ستانی بیش کا میڈکواٹر بھاا ورایک مبندوستانی بیشری متی فتح گرده کی فوج مئی کے مہینے تک وفادار رہی ۳ جون کو بریلی شاہجہا انہور متی کے مہینے تک وفادار رہی ۳ جون کو بریلی شاہجہا انہور

اسے نظر نگ بناہے پیش تجمل سین فاں کے لئے کہ میرے نظنی نے بوسے مری زباں کیلئے کے میں مام آیا اللہ کیا تام آیا اللہ بناہے چرخ بریں حب کے آستاں کیلئے بن ملت وملک بنیں گے اور ستارے اب آسماں کیلئے ہے تو آدائش بنیں گے اور ستارے اب آسماں کیلئے مدح باقی ہے کے اور ستارے اب آسماں کیلئے مدح باقی ہے کے اور ستارے اس کے ربیکراں کے لیا

دیا ہے خلق کو کھی تا اسے نظرت لگے

زباں پہ بادخدا یا یہ کس کا تا م آیا ا

نعبردولت و دین اور معین ملت و ملک

زمانہ عہد میں اس کے ہے مح آدا کش

و رق بمام مجوا اور مسدح باتی ہے

نواب بخیل حین فان کے فرزندنواب محداصغرصین فان ناطق تقے اور ناطَق کے فرزندنواب محداصغرصین فان ناطق تقے اور ناطَق کے فرزندنواب محداص موجو دہیں دی ہی میں ان میں اس م

ته تاریخ فرخ آیا دا زارون حصد دوم صليا

نسین دومبیل کھنڈ کے دیگر انتلاع کی فوج کے آزا دمونے کی خریں یہاں پہنچیں کرنل اسمتھ کما نڈر فوج کھا اس نے پہلے کیا کہ عور توں اور پچوں کو یماں سے درسری حکہ بچھیج دینا چا جہتے بچنا بخراس نے انکو کا نبود روانہ کردیا تعیمن لوگوں سے دوسری حکہ بچھیج دینا چا جہتے بچنا بخراس نے انکو کا نبود روانہ کردیا تعیمن لوگوں نے دھرم پورسے دھرم پورسے دھرم پورسے کھے لوگ دھرم پورسے بھے فوگ دھرم پورسے بھے فوت دھرم پورسے کہا ہے ۔

كرنل اسمتعر سنے جس رو ذكشتيوں كوروا بنركيااسى روزخزا سے كو قطعين لا نے کا کوشش کی کیونکہ وہ قلعہ کو امن کی حکم مجھتا تھا اور اس میں رسدوغیرہ جع كرربا تفالكرسيابى مانع بوست كيونكداودهكى فوج سان كا تامدوسيام تفا اكرج بنطابروه انكريز افسرول كحاكم كاتعيل كرري تقاوركرنل استه يرايناا عتبارقائم كت بوت عقيبان تك كه ارجون كوملين عنا ك آدميول نے ایک خط کرنل استفاکو دیاکہ سیتا اور کی ملیش ایک منخط مکھا ہے کہ عالی حمنیث فتح كراه سے چندميل كے فاصلے پر آگئى ب اوروه يه جا سى كدوسويں ومنبط ا بنا انسروں كومار داك ورخزا سے برقبعنه كر كے بيش على سے آملے جل انسر فے یہ خط دیا تھااس سے یہ بھی بتایاکہ رجمنط سے یہ جواب دیاکہ بیش عدا السابر كذا بن كرا كى كرنل اسمق مطهتن بوگيا مكر ١٠ رجون كوبليش عدا ي صاف صاف كريل السهته كو بنا دياكه وه اب كريل السخه كي اطاعت بنين كريكي دوسرے روزبیش ما کشنیوں میں بیٹے کردریا کے پارا ترا بی اورخو نریزی كى تدابىركرے لكى تقريبا سوانگريز قلع بين چلے سے اور البو سے قلع ی فضیلوں پر توہیں چھ صادیں ۔انف لابی نوج پیش عندا ور عام سنے

نه بین چارا نگریز دهرم پوری آخرو فت تک برویو بخش کی پناه بین د جے جن میں مسطر پروبین بیر بیم کی کی کی کی و فرخ آباد اور و لیم ایڈ ورڈ اکلکٹر بدایون وعیرہ سنف۔ د مصابب غدر سے ۱۳۰۵

نواب تفعنل حبین خاں کومسندنشین ریا ست کیااور اس تقریب میں بائیس تو پوں کی سلامی دی گئی متسام انگریز قلع میں محصور ہوگئے ریکٹن عام سے انگریزوں پر بيدوري عملے سنتے بيكن سے سائق متو كے بيطان بھى جمله كرنے بين معاون وشرك متے متو کمے خواینن میں احد بیار خال اور عشرت خاں بنا یاں متے ان مے ہم۔ اہ ڈیڑھ یا دو میزار مجاہدین آئے میح نثرت فاں اصل میں دہلی سے دہنے والے سکتے ا حديد خان مح برادرنسبني تقے نبكش فاندان سے رسته داريان تحقيق. وه تحريك كاجان حقفان محمتعلق كباكيا بيعظه Shis man was the Sist 2 3 bis visit . soul of the mutiny.

نواب تففنل حسین خال پرعشرت خال ا دران کی بیوی مجلًا بریم کا برا ا ا شر کفاق ۔

قلعين روز بروز آدمي سامان رسدا درميگزين كم موريا تقارانقلابيون فے توپی الیسی عبدلگائی تحیی جو قلعہ کوصدمہ بینیا تی تحیس ۔ انگرمیزخونزدہ ستھ تلع كانصيلون مين دراوي پركيس انقلابيون نے قلع مين سرنگين نگاني منروع کیں ایک سرنگ سے اڑنے سے ایک مودسے کابہت نقضان ہوا۔ انقلابیوں فے دومرتب ادا دہ کیاکہ اس جگہ سے جہاں مسرنگ اڑگئی ہے قلعے ہر دھا واکردیں مگروہ اس ادا وے میں کامیاب نہ ہوسکے۔منوکے ایک باشندے ملتان فاں کی قیادت میں انقلابیوں نے بڑا سخت حملہ کیا جب انگر میزوں نے اله ميورمبددوم صوع عه وليم ايدورونكفنا بي اللي والول في بيلى حركت يه كى كرنوا ب تعضل حيين خان ا مح باس كية اور بلش كا تعبندان كے قدموں بر تعيكا ديااور اینے تین ان کالو کرظا ہر کیاا ور تعظیماً سلامی کی باڈھ فیر کی یہ سلامی سے یا ہم بندو توں کی تھی " مصاتب غدرصه ١٠٠٠ ينزد يكهي فرييم امثركل علاينج مسير، ١٧١ . تله فرييم استركل طبرنج من ميور ان كاتعداد ٥٠٠ - ١٠٠ لكى سعد طددوم من دا في الكاصفير) دیکھاکہ سامان حرب ورسدختم ہو چکاہے اور انقلابوں سے عہدہ برآ ہونا مشکل ہے تو امہوں سے قلعلہ فالی کرنے کا بختہ ارا دہ کرلیا اور امہوں نے اس مفضد کے بعتے محاصرے سے بہلے ہی قلعے سے محاف کی دریا بیں تین کشینا ال باند ھ رکھی تھنیں کہ صرورت سے وقت کام آئیں جنا بخہرات کے وقت انگریزوں نے قلعہ فالی کردیا اور دہ کشینوں میں جیڑھ کر کا بنور کی طرف روا نہ ہو گئے۔ دیہا تیوں نے ان کشینوں میر حملہ کر دیا یا

انگریزوں کے جانے کے بعد لوا بے ففنل صین فاں نے ضلع کا انتظام سبخالا تھا نے اور تحصیلیں قائم کیں اگریزوں کے جاسوس کو نبنیجہ کی اور فوج بھرتی کی فتح گڑھ کا انتظام نواب محداسم بیل فال کے سپر دیتھا، قصبہ متو محمے مذمین دارا حمریار فال اور عشرت فال مع ابنی جماعت کے نواب ففنل حسین فال کے مد دگار سختے فال اور تجربہ کارافراد پرشتمل ایک کور مے مقرر کیا جس میں احمد علی واب سے چیدہ واور تجربہ کارافراد پرشتمل ایک کور مے مقرر کیا جس میں احمد علی جیسا قابل شخص تھا اور اس میں فرخ آباد کے سول اور سشن جج بھی سے تھے ہے میں مندرجہ ذیل عہدیدار مقرر ہوئے ۔ ا

عجاعلی بخصیلدارهیپرامتو، نوا بغضل حین خان کے مصاحب مقرر ہوسے: هلامت علی بخصیلدار محدا باد، نوا تفضل حین خان کے دیوان مقرر موسے . غلام علی بخابیدار محدا باد و فرخ آباد کے کو توال مقرر موسے .

غلام علی سے شہر سے انگریزوں کا سامان حرب تلاش کر کے انقلام و اور جہا دیوں میں تقیم کیا -

> اه فریام استرگل عبد پنجم سند، شه ایمنا صفه

محمرسید؛ چھپارمتو کے تقانیدا رکو تنوج کاتحصیلدا دبنا یا خورستید علی ؛ متقانیدا رفنوج ، محد آباد کا تخانیدا دمفرر بوا .

تقانیدار کمال گنج اور تفانیدار میبرت پور نواب تفضل حیین فاں سے مانحت اپنے اپنے عہد دل پر بحال رہے ۔

یکم ولائی میشد کونواب احدیارهاں سائن متوکوناظم سرکا دفرخ آبا د مقرد کیاگیا اور وہ نگان کی وصولیابی سے معے معد آباد کیے، نواب سے ذہریکا ن

چار ہزار آدمی تقرین میں ۰۰ ۱۵ سواد تقے۔ شریر شار وقت الدین سے الترین الترین کے زیال تھے۔

شیوپیشاد ؛ قصبه ابر و اسے سابق تحقیلدا دکو محد آباد کا تحقیلدا دمقرد کیاگیا موسی علی فال ساکن شمس آبا دکو ایک جماعت کے ساتھ میراں کی مرائے "جیجیئے کی تیا دی جوئی بشارت علی مردست دادبر قرار دیا، علی احد ' چھیرا منو کا تحصیلدا د

تیاری ہوئی بشارت علی سردسته دادبرقرار دیا، علی احد کچیرا مؤکا تحصیلداد
مقرد ہوا اس کے سوا عام طور سے ہمام علم نوا ب کے ماتحت ملاذم رہا بلہ
فرق آباد بین قومی حکومت کا قیام ہوگیا تواود حکی حکومت سے ارجی ڈالی
انگریزوں سے پہلے فرخ آباداود حکاما بحت تحالبذا برحبین قدر کے مشروں نے
مشورہ دیاکہ نوا ب فرخ آبادکواود حکی حکومت کے ماسخت ہونا چا ہے اور فرخ آباد
مشورہ دیاکہ نوا ب فرخ آبادکواود حکی حکومت کے ماسخت ہونا چا ہے اور فرخ آباد
پرقبھنہ کرنے کی غرض سے خان علی خان کو جھیج دیا گیا۔ ایک پوراکیم پ یا پہنے صرب نوب
پرقبھنہ کرنے کی غرص سے خان علی خان کو جھیج دیا گیا۔ ایک پوراکیم پ یا پہنے صرب نوب
کے ساتھ اس کے ساتھ متھا ، دس ہا تھی ایک سوتیس او ندھ دس جھیکڑ ہے ایک خیمہ

دو چوبدار اوردس چیراسی بھی ستھے۔جب یہ لوگ سائڈی پہنچے تو و ہاں سے تعلقد ارددس چیراسی بھی ستھے۔جب یہ لوگ سائڈی پہنچے تو و ہاں سے کر تعلقد اربردی بین سے جو انگریزوں کا دفادار اور مد دگار بھا جھے نقد نذر سے کر عبلا آیا۔ نواب نفضل حبین فال کی مرگر میوں کا تاریخ وارجا مرزہ ملاحظہ ہو۔

يم الست مصفاء منواب فرخ آباد كى كاپنوركيطرف روانگى دميورجددوم صياس

مراكست - واب كاجلال آباد فوج بجيجت د ميود علدددم سا)

١١١ راكست - نوابى فوجى مركرميان يراندونكرد وليردكاد ط ديورعبد صراحه

الله ميورملدووم صرب الله فيصالوان علددوم صابعه ٢٠٠٠

٨١ اگست مناه ملی کو در خواست میجنا دميور طبر ١٣٠٠ ١ فرخ آبادانگریزوں کے بھے ذہروست کاظا و " طبدا قل صفحه وريومبر فرخ آباد کی فوج کاکالی ندی عبود کرنا و سه صوری ١١١١ توميسر فتح کرده اور دا جاین بودی کی طرف روانگی ر " " صدا مارقير عليكره كيشرني صعبيرفرخ آباد كينواب كااثر ( مجدم صد ٢٩٩) 7.63.4 فرخ آباد سے بین بوری دایشہ دسالہ کی دوانگی رہ سے صدا 1916 ميسر نواب فرخ آباد کا اثاوه پرقبعند در جداقل مدوم) ٤روسمير فرخ آبادیو سی سرگرمیان تیزتر د ، جلددوم صیه ١١/ وتمير فرخ آبادیو سکایشیالی پرسپیا بونا در طبداول صده ۲۵ 19/وسمير فرخ آبادی فتح کی نتیاریاں در مبداول صوص ٠٠ روسمير

فرخ آبادیں انقلاب محمدہ کے نامور قائدین کا بھی درو دہوا۔ ہر دہمبر محمدہ کو جزا ہے تا کہ دو دہوا۔ ہر دہمبر محمد جزل بخت خاں آئے۔ کو چک سلطان اور شاہزادہ فیرو فرشاہ مجھی پہنچے ان دولوں شاہزاد دوں کا قیام مرجوری محمدہ تک فرخ آبادیں دیا ۔ ولی دادخیاں اور آباصاحب نے بھی فرخ آباد کا درخ کیا۔

فتے کڑھ کے بعد نرخ آبادیں انقلامیوں کا انگریزی فوج سے مقابلہ ہوا کا بڑا سے انگریزی نوج آجی تھی کئی روز تک مقابلہ رہا مگر آخر کا رسکست ہوئی۔ لؤاب تفضل حین فال ۱۹ رجنوری شفٹ او کو بر بلی بہنچے تیجراو دھ چلے گئے ان کی گرفتاری کے کئے دس ہزا درو ہے کا انفام مقرر مہوا سے معانی عام کے اعلان کے بعد نوا تیفل مین فرخ آباد آتے گرفتا رم وے ان پر مقدمہ چلا پہلے بچالنی بھرم ندوستان بدر کی مزا ترخ آباد آتے گرفتا رم وے ان پر مقدمہ چلا پہلے بچالنی بھرم ندوستان بدر کی مزا بحور بر ہوئی انہوں نے مکھ مظمر کا انتخاب کیاو ہاں بھیج دے گئے۔ سید کمال الدین جید ان کے متعلق لکھتا ہے گ

دات کومع عال واسباب صروری اس باد در با کے اترے

له ميور جلدادل صرااس سه ميور جلدادل صده م سه فريشيم الطريل ملا مجم مديم ١٩٥٠ م عن قيط القاين



الزاب صديق حسن (فنوج تم عبوالي)

سيد مع بريلي كو كنة ايك كويندے فياس وقت ان كى كو يمثى بين جاكراً ك لكا دى لا كھوں روبيد كا اسباب جل كرفاك سیاہ ہوگیا جسے کوفوج سرکار نے جاکرشہر کا بند ولبت کیا رعایا سے پہلے ہوسم کے چھیار سے لئے تھے بھیرکتی لاکھ لیکر اس کی جانے بڑی کی ۔ نواتی فضل حمیدی خاں بریلی گئے۔ وہاں سے خفابوكر بوندى يس جاكر شركيه حال قافله مفرور مكحنو بوسة جب مسركارسيدا مان مطلق على يرهي آت. نواب كي عيال فرخ أباد كتة اوررو بكارى وتحقيقات كى نواب كوحكم بوا فلمروسركار كے ملك سے تكل مائيں جنائخ بحفاظت مركار مقيم مكم مخطر وسي نواب صديق حن قنوجي تشكيرهين ج كوسية وبال نواب تفضاحين كوا كفول نے بہایت عسرت و تنگدستی کی حالت میں فقر اکی صف میں کھٹرا دیکھا۔ نواب صداق حن خال كوسخت انسوس بواا ورا بنول في ايك تيمتى شال نواب تفصل حين كوديا يه مولانا الوالكلام آزاد كے والدمولوى خيرالدين دف شاجع) سے نو العضاحين خاں کو بہنا بیت پرلیشان حال دیکھا بھا اودا بھوں نے مشریعینہ مکہ سے ملاقا سنہ كرادى تقى اورشا بجهال بليم واليه تجديال سي تعبى تجد سالا مذرقم مقرركرا وى تقى مهمداءيس نواب تعضل حيين فال كالمرمنظمين النقتال بروكيا-



نواب تفضل مین خال کے حقیقی بھائی سخا دہتے بین خال بھی جنگ آزادی بین حصد بیاان کو ۱ ستم سند اوکو فتح گڑھ سے قلعہ کی املی کے درخت پر کھالنبی دی گئی میرشکوہ آبادی سے قطعہ تاریخ کہا ہے .

بهال باغ کرم زیر مهند شوکت علام آن بی سر در متسد طلعت ریاست اورا ماری واسط زینت براک بان اس کا و طیفه کردست مثام ردح بو مبطرح عاشق کهت عنایت اس کوکیای نے گلتی جنت ریاص طلق سخاوت بین از اب
جوان قابل و فرزندخا می خرشانی اب
سخاوت ا و رمروت بین ظرحها
مراکب دل بین جگاس کی جانبے شرعکر
زیار اس کی مروت پاسطرح شیرا
ده بیگناه مرواتین مرگ سیم تقول
میتر سے پیکی اس محقق کی ناریخ

میترے بہی اس کے قب ہم ہوت ہے۔ اس خاندان کے دو مرسے ممتازلان نوا بخضن خرصین خال کو بھی پھالنی دی گئی یہ نوا بخبر میں خال کے حقیقی کھائی اور نوا ب تعضن خرصین خال کے جیازاد کھائی کھے ان پرجھی مقدم حلیا اور دار برجر صادے گئے۔ ۱۱ رو بمبر سلنداء کو گھومنی سے دخت پر شکا کر بھیالندی گئی ہی اور دار برجر صادے گئے۔ ۱۲ رو بمبر سلنداء کو گھومنی سے دخت پر شکا کر بھیالندی گئی ہی طرح اس خاندان کے ایک رکن نواب اقبال مند خال کو بھیالندی جربا ہا دیا گیا فرنگی نہذیب کا نمونہ ملاحو ۔ فاربس مجیل کے بیان کے مطابق فرخ آباد کے مسلمان نواب اقبال مند خال کو بھیالن فرخ آباد کے مسلمان نواب اقبال مند خال کی جربی می گئی۔ می نیس نواب اقبال مند خال کو بھیالی فرخ آباد کے مسلمان نواب اقبال مند خال می بھی گئی۔ می نواب اقبال مند خال می کہ بھی کہ بیان کے مقام برن پر سور کی چربی می گئی۔ می نواب اقبال مند خال کی دربی ہے۔ سے بہلے ان کے تمام برن پر سور کی چربی می گئی۔ می نواب اقبال مند خال کا دربی کی می کربی ہو کہ بھی گئی۔ می نواب اقبال مند خال کی دربی کی می کربی ہو کہ بھی کہ بیان کے تمام برن پر سور کی چربی می گئی۔ می نواب اقبال مند خال کی دربی کربی ہو کہ بیان کے تمام برن پر سور کی چربی می گئی۔ می نواب اقبال مند خال کی دربی ہو کہ بھی گئی۔ می نواب اقبال مند خال کی جربی می گئی۔ می نواب اقبال مند خال کی دربی ہو کہ بھی کربی ہو کہ کربی ہو کہ کو کھوں کی جربی ہو گئی کی کربی ہو کہ کی کربی ہو کہ کو کھوں کو کھوں کی جربی ہو گئی کی کھوں کو کھوں کی جربی ہو کہ کو کھوں کی جربی ہو کہ کو کھوں کی جربی ہو کہ کو کھوں کو کھوں کی جربی ہو کہ کو کھوں کی جربی ہو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کی خواب کو کھوں کو کھو

دونوں در نحیط عطاآه آه ہائے مفتول نیخ تیز قضاآه آه ہائے دونوں نہیدر اه خداآه آه ہائے شکوہ آبادی نے دونوں کی تابریخ کمی ہے۔ اقبال مندخاں فیضنفر حینخاں دونوں جوان نیک میران میم تابیخ انکے قتل کی کافی ہے لیے منیر

که نظم نیراز مزیت کوه آبادی - در مطبع سعیدی کاپنوری صافی تا تقسیم میرشنوه آبادی سفت

اسى طرح مجابدين ميں ناحرا حدخال من قاسم خاب كانام بھي خاص طور سے قابل ذكر ہے فرخ آباد کے دئیں تھے تلع فتح اُرا ن کے مقوط کے بعد فرخ آباد میں بنیایت بہا دری ے اگر بری نوج سے مقابر کیا آخر می گرفتار ہوئے بھالسی یالی ۔ اصراحمد خان ناصر فارسی کے قادرانکلا ا شاعر کھے تھے شهرفرخ آباد اوراس كے نواح كے قصبات و ديہات بھى برى طرح برباد

مو يرو العلامن خال تفضيل.

أس حركة خاكسين تمام رعايا شهرد فرخ آباد ، كے مكانات مهارا ورزراعت تباه موکنین ۱۰ وران کاتمام اسیاب اور انا شالبست محصون اور منجابون کی غارت گری کی نذر ہوگیا دوسطرروز قتل عام كاغلغله زورشور سے لبند مواا ور مارشالا کے جاری برنے کی افوایس فرخ آبادے قنوج اور قنوح سے تام نواح اور مصنا فات شہر می کینی اور مرطر والیک بھاگری محکی ۔

## باب جہارم اور کا بنور

Sir James outram مجرجزل محمين اوطم Sir James outram اود صاحیف کمشنر مقرر موا، یه برامحنتی اور تخربه کارشحف تقااس نے اور حرکے حالا كابرى برى نظر سے مطالعد كيا - اور نظام حكومت كوبہتر بالے كى انتھاك كوست كى كام كى زيادتى اور محنت سياس كى محت كونقصان بيونجا . اور دومهيني لجداس كو رخصت لینی ٹری ، ایک سویلین افسرسٹر جبکسن اس کا قائم مقام چیعن کمشنر مقرر ہوا۔ جونا بخربہ کارا ورانتظامی امورسے ایک دم نابلد تھا۔ اس کے زمانے بیاف ولئے من مانی کارروا بیال کین او د صد کے الحاق کوزیادہ زمانہ باگزرا تھا اور رعایا نئی حكومت سے نا مانوس مقى كرجيكس كے زيانيس تشويش اورباطميناني اور بھي برھ گئی۔ شاہی خاندان مے ساتھ بڑی زیا دیاں ہوئیں جس کے سے بنود واجد علی شاہ نے گورنر جزل كو تكما . آخرالام جين كى بجائے سرنيرى لائن عام معمد مان كا اخرالام جيكن كى بجائے سرنيرى لائن عامد عامد عا چيف كشرمقرموااورس مارچ كه داء كواين عبده كاچارج ليا-مرك النس اعلى فدمات مرك الرئيس المعلى فدمات المركال المن المعلى فدمات المحرك الرئيس المعلى فدمات المحرك المرك المر

تام حالات کا نها میت و قت نظر سے جائز اوبار عایا کی بے جینی اور تولیش کے سب معلوم کئے ، حالات کو درست کرنے کی پوری پوری کوسٹسٹن کی ۔ دربا دا و دھ کے ارکان کو پینیٹنیں دیں ، موقوف شدہ لوگوں کو ملاز مت کالیٹین دلایا ۔ مکانات کو خبط کرنے افریس ممار کرنے سے روکا، تعلقہ داروں کے وابط اور تعلقات قائم کئے اگر مہنری لائٹ کی او دھ کے فور ا بعد بینی شخر مقرد مہوجا آنومکن محقاکہ اودھ کی جنی اگر مہنری لائٹ کا دوھ کے فور ا بعد بینی شخر مقرد مہوجا آنومکن محقاکہ اودھ کی جنی اورشویش اس در ہے کور نہ میری کی ۔

ا عنار اس ما ما الموقین بوگیا می است مین عایا مین کی عام با طبینا نی اور انتشار تھا، رعایا کو نقین بوگیا محار ما ما کو نقین بوگیا محار نی محار نور با کے بھی در بے محاکمت کو ایستان کی محال اور اب دہ مذہب کے بھی در بے ہے جر بی دا ہے کار توسل سے جا طبینا نی کی آگ کوا ور بھی موا دے رہے تھے جب حالات بھی تو معمولی واقعات بھی آغاز کار کے سے کافی موستے ہیں .

سرمبنری لائیس مہایت دوراندیش، بخربہ کا راورجالاک فسر تھا، اس سے ابک طرف رعایا کی بے اطبینانی دورکر سے کی کوشش کی اور دوسری طرف آلے والے حالات کا اندازہ سکا کرحفاظتی انتظامات بھی سنسر وع کر دہمے بکھنؤ بیل سقت بین فوجی کیمیتے ہے۔ سکا کرحفاظتی انتظامات بھی سنسر وع کر دہمے بکھنؤ بیل سقت بین فوجی کیمیتے ہے۔ اس رزید لنسی در ٹارلس کے رزید لنسی ور

بچی بجون کو جننام خبر طکرنا بخاکی ۔ قلعہ مجبی بجون میں گولہ بارد دکا کافی ذخیرہ جمعے کیا اور دہاں پور بین فوج کو متعین کیا، رسد کے ذخیرے بھی جمعے کئے گئے اور فیسل پر ہر شم کی تو بیں چڑھا دیں ۔ رز ٹارٹنی میں خزار تھا حس کی حفاظت کے لئے یو ربین اور نہروائی سباہی کی تو بیں چڑھا دیں ۔ رز ٹارٹنی میں خزار تھا حس کی حفاظت کے لئے یو ربین اور بہروائی سباہی متعین ہوتے ۔ چوٹ تو بیل س طرح نصب کی تین کداگر دہمن کا ذرائعی کھی کا ہو تو وہ اس کا صفایا کردیں، منڈیا و ک کی چھا و نی بیں جیستی ہی رجبنٹ کے تین سوچالیس اور بہری بہر سے بہروستانی با تر ہی ۔ بیس یور بین تو بچی ، جھ تو بی ، تین ہندوستانی جو نہیں اسقد رحفاظتی انتظامات کئے گئے ہے سروفت مقالم کی خوال میں اسقد رحفاظتی انتظامات کئے گئے کہری سے ہروفت مقالم کیا جاسکے ۔

قیصرالتواریخ بین ان انتظامات کی تفییس اس طرح ہے۔ ۱۱ میجھی بھیون سے نزدیک غریب رعایا کے جینے مکانات تھے سب کومسمار کر دیا گیا تھا۔ اور جابجا تو پین تعین کردی گئی تھیں، دو ٹری تو بین قلعہ کے نیج گومتی کے لی رنصب ہوئیں۔

رون ابن الرئے سن باغ کوم مار کر دیا گیا ، جو نو ابنجسن الدور کی ملکیت تقا رون الرئے شہر کو حکم دیا گیا کہ حفاظت کے لئے بقد رضر ورت بہاہی کھیں ۔

رمن ہرت کا بھلہ اور سامان جنگ لاکھول روب یکا ، قلع ججی بھون میں جمع کیا گیا ۔

یسلمان غارا در کھتے کھو دکرر کھا گیا ۔ زمین میں نقب اور سرنگیں کھو دکر جا بجابا رود کے

پیجار کھوا دیتے تھے ۔ اس خیال سے کہ وسٹن کے غلبہ کے وقت ان میں آگ دے دی
حاتے گی ۔

۱۵۱ غله کی خریداری اور ذخیره انروزی کی وجهسے گرانی طرحائی اور تو گول کو سخت تیکست بوگئی۔ ۱۳۱ می کا در در بار و دخراب به کی دریا کے قرب اور زین کی دویت کا تقصان بوا کی دویت مست عنسته اور بار و دخراب بهدگیا و اور بزار بار و ب کا تقصان بوا در در بار و در برای می دویت بهده می کنون می در کھے گئے کھرا نہیں در بار می منتقل گیا گیا ۔

دم رزانس کے گرد جبنی کو تھیال تھیں ان سے گرد دھس بندی کر کے قلعہ کی طرح مستحکم کیا اور توہیں نفسب کیں ، جننے مکانات سامنے تھے دور تک مستحار کر ادمے اور درخمت کٹوا دیے .

کارتوسول کی جرنے اود صیس بھی وی صورت حال بیدا کردی جود وسرے مقامات يرتقى الكريز كارتوس محمعامل كوزور فوت اورد باؤسخة كرنا جاست تق جس سے فوج کے شہبات کو اور تقویت پہو گئی تھی۔ ہر ایر بل مصارع کو رجمنط عط الاكار توس تبول كرف سه صاف طورس أنكار كرديا - يه رجنط موسى لين ين قيم حقى اس کے بعدا فہام دھہیم کا سلسلہ سٹروع ہوا کچھ ہوگ رضا مندسے معلی مہوسے، گر « وسترروز امنوں سے کھی صاف صاف اسکار کردیا کہم کار توس نہ کاٹیں گے اور آپیں متورسه بوس الكي كرتمام المريزا فسرول كوختم كردينا جا جتداب ان بجولول يرتع للفنكا وقت آگیا جواس كرك كى نشروا شاعت كے كيم مينوں ميا ووھ كے علاقے ميں مولوی احدالترت و کے متورے سے قتیم کئے گئے تھے .حب فوج کی اس کیم کاعلم سرمنرى لانس كوبوا تووه فوراً انگريزى فوج المحرميونيا ، ا ور دجمنت عركتيار ر کھوا سے دوسے دن مخرکب سے بٹدر گرفتار ہوئے اورسسریٹی کی بات یا پر تحقیق کو يبويخ كمي - بهرحال رجمنت عط كوتور وين كا فيصله بوليا - ليكن به اعلان كرديا كياك جوكونى بےجرم ثابت بوگااسس كو فوج بيں و دبارہ عرتى

امنی شفید کومنری لارس نے فہاکش کے سے ایک عام در بارکیا ، اپنی حکومت کی صفائی بیش کی اور کسرارت یہ کی کرمندوسلما نوں کو آپس میں اور ان کے لئے سا بقہ مہندوسلمان فرما فرق اور کی ناروا داری اور تعصیکے غلط واقعات بیان کر نے نتر وع کئے جن کا کوئی اثر نہ ہوا ۔ اس کے برخلاف فوج بیں عام شور سس اور ٹرجی گئی ۔

کئے جن کا کوئی اثر نہ ہوا ۔ اس کے برخلاف فوج بیں عام شور سس اور ٹرجی گئی ۔

نکھنڈوا دردوسے دی کف مقامات کے فوجی کیمپول میں تعلقات قائم ہو گئے اور مشعق فیصلہ ہواکہ بومئی محصور کو دات کے نو بھے انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے گا

سرمبزی لائن کوروزاندی عام افواہوں کی طرح آت کی کارروائی سے مطلع کیا گیا ۔ رات کومبزی لائن کھا ہے بہتھا نو بجاس نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ دکھو گئی متمبرارے دوست وقت کے با جدنہیں ۔ مشر لائن کے منہ سے دبھی یہ الفاظاوا نہ ہوئے تھے کہ نو یوں کے چھوٹے کی آوازآئی اور نبگلوں میں آگ گئی شروع ہوئی ہول ہول اور نبیا بیوں کو حکم لائمی کہ و فعت آلات ہات یہ تھی کہ بعوثی کی اطلاع پاکر گورافوج اور نبیا بیوں کو حکم لائمی کہ و فعت آلات ہاسلی کے کو کھوں پر بلہ بول دیا جائے اکر سباہ ہوئی وست و یا بوجائے گئے ہوئے اسلی کے کو کھوں پر بلہ بول دیا جائے اکر سباہ ہو دست و یا بوجائے گئے ہوئے جروار ہو گئے اور اس طرح یہ تدبیرنا کام برگی ، اس مہنگا ہے میں اتفاقیہ کولی لگنے سے برگیب ٹریر میں میں میں اتفاقیہ کولی لگنے سے برگیب ٹریر میں میں میں اگلے کے ساتھ ساتھ ما میں برگیب ٹریر میں میں کار گئے کے ساتھ ساتھ ما میں برگیب ٹریر میں میں کو گئے کے ساتھ ساتھ ما میں برگیب ٹریر میں میں کو گئے ۔

اسی و حبادی عیشناغ یل جمع بوناسشره رع بوسگ نشان محدی رهم جباد، عیش باغ میں کھ اکیاگیا ، اس جلسے بن سیسے زیاده پرجوش خضیت آغامرزا کی تقی که" اس دن جبع سے بر فرقے کے بوگوں کو برانگیجند کرتا کھا اور عیش باغ سے قریب بندرہ سوآ دمیوں نے علم جہاد اکھایا ۔ دو دن اور دو را ت سنبر کی بہی کیفیت ری ، تیسرے دن کو توال شیم شرکار نبگی تحقیقات سے بنے آیا اس نے اکثر ہو گوں کو گرفتا رکیا۔ آغامرزا وغیرہ کو بھانسی دی گئے کچھ ہوگوں کومعا ف بھی کر دیاگیا ۔ پھرسیاہ کی فہمائٹس کے لئے واو استتہار

كوتوال بمركار بنكى سے البے صاحب ينبت اشخاص كو حراست يا مگرانى بي إل جن كاتعلق حكم إلى خاندان سي كفا ان بي سي نواب ركن الدوله محيون خال، مرزاي بيكوه اور نواب وزيرمرزا فاص لحورس قابل ذكرين .

لكه خدى المين من المام مروت من ومسر من الله و المعنى المن الما و المعنى المن المعنى الما و المعنى الما و المعنى المن المعنى المن المناه كُونَدُه ، بهران كم ، فيض آباد ، سلطان يورا در كور كهيد رويخيره سيري مكرشي كي خري نے مكيں - عرض كوتى ايسامقام نه كفاجها نظم دنسق خستم نه ہوا ہو - اگرج اصلاع سے حکومت انگریزی بالکل ختم موکئی کھی مگر مکھنؤیس اتبک و مکسی ناکسی سی کامم مقی فلعد مجھی تعون برایک بھالنی کھڑی کی گئی اس بھالنی برروزا نه انقلابیوں کے گروہ کے گروہ سرسری تحقیقات کے بعد شکا دیتے جاتے تھے۔ بربریت کے اس منظا ہرے سے یہ مقصد تھاکہ انقلابی خوت ز دہ ہوں۔ کارنیگی اس باب ہیں براجرى تقا - اس كے ظلم كى حدید تھى - علالتوں بيں بيتوركام بود با تفا . مگر تجارت چوم پارگئ تھی سے کاری نو توں پر کہیں رویے سکٹرہ سے چیزر و ہے سکٹرہ تک شالگ گیا تفا : گومها جنوب سام کاروب ا در د داسته مندو سرکارانگرنیری کی عملداری برقرار رسینے پراغما دہنیں رہا تھا گروہ حتی الوسع اس کی سلامتی کے لئے ساعی تقے منبری لادنس انتظامی امور میں طری کوشش کررہا تھا جب کا اثراس کی صحت اورد ما عی قوت پر بھی ٹیر رہا تھا۔ بہانتک کہ لارنس مخت علیل ہوگیا اور ڈاکٹروں نے متورہ ویاکہ وہ انتظامی امورس دخل ندو ، خیا کی اس وجہ سے بائے ممروں پیشتل ایک کونسل مقرر کی گئی جس سے پراسٹرنٹ مارٹن گنس

عقے ۔ اس کونس کی عمرتین دن کی مونی نگراس سے ایک الیا فیصلہ کیا کرجس کا حباک آزا دی منصداء برخا حل تر طرا - بوایه که بامنی کے واقعہ کے بعد مارطی گنبی حیت كمشرك برز ورطريقے سے يخ ويزيش كب كرسياميوں سے تھيارے ليے جائيں كونكم يسيابي بالن اعتبارينس رب، مگرينري لارس اس تخويز مقفق يا تفا مگريب مشركسن كونس كاصدر مواء تو بحراس العبائز دوابني تجويز يرعل كيا اوركونسل كيقيه ممروں کو اپنی رائے منتفق کر ایا اور پر پرزولیش یا س کراٹیا ۔ کرسسے پاہی جو اس صوب دادده ، سيستين ده افي گرچه جائي اورمتي ارد سه جائين اس رزو ليش یاس بوسے کا منری لارس کی صحت بربرانز بڑا اوراس سے فور آکونسل کومو قوف کردیا اور خود حکومت سیفال لی اس فیصلہ سے اس کوٹرااطینان بوا بہت سے سیا ی اپنی فدیا

برشرى فى سے وابس جلے آئے ادر آخر وقت تك وفادار رہے۔

اودھ کے اصلاع میں انقلاموں کی سرگرمیاں بڑی تیزی سے جاری تنسی کرفیض ا كاصليعاس معامله مي سيسة كم تقا مولوى احدالترسشاه وبال ايك مرت ميدوجود تقان يتبليغ رنك لات بغيرة دى جب انقلابول كمعادم بواكه اضلاع بيل مرزول کی حکومت درہم برہم موحکی ہے اور کانپور کلیٹا انقلابوں کے قبضے میں آگیا ہے تواری ك لبدلكمفنو مين هي جيوفة جيوف بنكاف بوسة لك اولانقلاميون كوايني طاقتاور انگریزی حکومت کی کمزوری کا ندازه موگیا - اور کا نپورکی فتحیالی سے توان کی بمتیں اور بحى راه كى تقيس جائخة تام جيا دُنيون سے انقلابی فيض آباديس آكر جمع ہوستا ور ابنوں سے یہ طے یا کہ بادشاہ دہی محد بہا درشاہ ظفری الازمت اختیار کرنی جاہے ادر للعنوية موة علين تاكرتام دورسكر رئيول ورراجاؤل كوبعى سائف يتقطيل معركم حرار المنظم المرجون كوكم شنر كواطلاع عى كه باغيون كاليك نظر السن

العن كا دالله - صنعي عدة وكار المله - صاعب عده قيم التواريخ طدود السياع

خيال كياكه اس مشكر كوشكست دين جائية اس سے احجيا انزيرے كا . خيا بخدا سے مقابل کی تیاری کی - وہ سات سوسے زیا وہ سیامی انتخاب کر کے لے گیا جن میں نصف کے قریب یورمین تقے سے سب گھوڑوں اور ہائیوں پرسوار تھے بہردات رہے رزید کسی سے چلے مبیح کو کرال ندی پرمیو سخے و ہاں انقلابوں کا کوئی نشان تہ یا یا جخر مرفع کی کا ظہار ہوا محراس سے ایک باغ کی نشاندی کی کدانقلابی اس میں جھیے ہوتے ہی اور کمر سبزی کراہے ہیں۔ یاسنتے ہی تین گو سے مارے گئے جوانقلاموں کے سروں سے گزر گئے امہوں اس سے اچھاشگون لیا ۔ اور مقابلے کے لئے آبادہ ہوگئے، انقلابوں کی جانب سے ا وله باری سشروع بوتی ، انگریزی نوج کومعلوم بوگیا که انقلابیوس سے اینک موضح جنبط كے محاذى كھنے درختوں كى آرميں استے تنكي جھيائے ركھا تھا مبرى لارس اسمعل كنے ا و رسط ک کے درمیان بیادوں کی صف بنری کی اوران کو حکم دیا کرر ط جائیں اور تو یوں سے انقلابیوں پر گولہ باری شروع کی محقور کی دیر تک دونوں طرف سسے ایک دوسے رتو ب زنی رہی ، وتمن سے اپنی تو بول کوروک دیا حیں سے ہنری لارنس کو وصوكه مواا وروه يسمجهاك اب وتمن يس الله في كاحوصله نبي بها مرانقلا مول في تقلل کے ساتھ ایسی بنی قدمی کی کوس کی تعربیت انگریز افشیر دن نے بھی کی ہے اور ابنوں ے ١٠٠ رحمنظ برٹری آتش باری کی . چونکہ مہندوستانی تو پخاسے تو کچی انقلا موسے عدر دیاں رکھتے تلقے اس سے تو بحیوں نے دوتو یوں کوخندق میں او ندھا دیا جیند الحول میں انقلا بوں ہے اسمعیل کنے لے لیا . گوروں نے کھراس کے لینے کا قصد کیا گر وہ بہت تھک گئے تھے۔ اود کرنل کیس کے مہلک زخم نگنے سے دل ٹکت ہوگئے تھے اسلنے كاميابيس بوسك اونتشر بوكر داليل كئے۔

منری لارس سے یہ دیجے کہ کہ میں محصور نہ ہوجا وں ، سبیاہ کومراجعت کا حکم دیا ، نس یہ مراجعت ، ہزیمیت وکست کادوسسرانام تقی حس میں ۳۲ جبنش سے اکسوندرہ سباہی ادے گئے اور انمالیس مجروح ہوئے ۔ انقلامیوں سے توب فائے سے خوب گویاں برسائیس اسر حبن کے سباہی ایسے ضمی ہوگئے کہ وہ مٹرک کے گھرگئے ۔ اورموت ان کے سامنے تتی ، عرض ہو ہے کے پل تک بڑا کھیں بڑا اور انقلابی بل تک بھیا کرتے ہے اور تان کے سامنے تتی ، عرض ہو ہے کے پل تک بڑا کھیں بڑا اور انقلابی بل تک بھیا کرتے ہے آئے ، گورے بری طرح بھا گے اور حب رزیالنسی کے برآ مدے میں آئے توایک تبلکہ بڑے گیا ۔ انگریزی سیاہ کا بڑا نقصان ہوا ۔ چند تو بیس بھی تھیوڑ آئے میں آئے توایک تبلکہ بڑے گیا ۔ انگریزی سیاہ کا بڑا نقصان ہوا ۔ چند تو بیس بھی تھیوڑ آئے افقال بی بڑی بہا در می سے لڑے اس اس وقت سے بیلی گاردیا رزید تائی کا محاصرہ شرع کے اور سالار شکرمولوں کے حداللہ شاہ تھے جہوئے خودمیدان جگا ہوں کی دورت کے اور سالان جگا ہوں گوگی ۔ دادشی عت دی شاہ صاحبے یا وَں بیں گوگی ۔

یم جولائی کی جوانقلابی تو پول اور بندو قول سے بہلاحمد کیا ۔ اور راٹریسی کا محاصرہ سشروع کردیا ۔ مہری لارنس مے تجھی بجون کو دشمنوں سے لڑنے کے لئے جبرا مستی واستوار رکھنا مناسب نہ بجھا دراس قدر سب یا ہ بھی نہتھی کہ رزٹریسی اور تجھی مستورات مولی تھا، جنائج محون دو نول کی حفا نظت ہوسکتی ۔ خبر رسانی کا ذریعہ بی سسرود موگیا تھا، جنائج رات کے دقت خزات، مستورات ، فوج اور قدیدی رز ٹارنسی میں چلے آئے، بیٹھی مجون خالی کردیا گیا ۔ دوسوچالیس بارو د کے جیبے ، یا بجنوجورانوے کو سے اور مولی کے اور محون خالی کردیا گیا ۔ دوسوچالیس بارو د کے جیبے ، یا بجنوجورانوے کو سے اور محاور

ب بوستان اوده ازراجه درگاپرشاد و تکھنوسته ماع) هند سے تیمرا اتواریخ جدده م هستا م شه نکارات مستام .

گولیاں، تو یوں کامیگزین اورسا تھ لا کھ گو اے کے کارتوس اڑا دے گئے حبکی وجه سے قلعہ اور دو کچھ اسمیں تھاسب غارت و تباہ ہوگیا، سارے تنہری زلزله آگیا سکر وں مکانات اور عمارتیں گرگین ۔ کمال الدین حید سینی مکھے ہیں ا

" جب مجی بعون کی سرنگ میں آگ دی توسارے سشہر میں الزلہ ساآگیا بیخن سوتے بیں جو نکٹرا، گھروں مے جراغ بھ كئے۔ خود تعلع محاصا طے میں جتنے ت رم مكانات تھے سوا مرزاخرم مخت کی کو کھی ہے سب منہدم ہو گئے گودم مين جنسا ذخيره تروخنك جمع كيا تقاسب براديوكيا"

خواج علام حيد صغير آين خرى سي أل دا تع كمتعلق لكهيم

وه فلع سے ابر ہوئے ایکیا ر زن وطفل جو تقع مد محمور االمين غرض بلی گار دمیں وہ تعبث کئے آبادے وہاں گو مےدو الکتین برانب برتخت زمیں کا کھٹ معتخنة وتقف و ديوار ديام زمیں بلگئ آسساں بل گیا بزارون كط بينية كركي مواشك كجرخ كبن هيا

يهردات باقى دى ناكبال نجيلى دراحيتم ابل جها ك زنتى جو تھے اندرون حصار و بالصنى توسي تصبى تورا الهنيل حن باغ کی را ہ سے سب کئے بعراتها بهت قلعين ميكرين مشبك مهوني حيدت وه كوا كيشا اڑے ساتھ بارود کے گرتمام صداوه بونی برمکال بل گیا بهت يختروخام كفر كركت برواغل كم مجيمي كمون كيدط يدا

له وكارالله - صعيم عه قيم الواريخ بلددوم - صالع ع الاحظم وينيخ تصدق حين كامقا المحصداء بي الكفتويركيا كزرى " و آج كل جلك آزادى بنرو ولى

بركيدس الكلسل في سركارى ريوره ين لكهيم " اگريه وانشمندا نه تربيرو حكمت نه كي جاتي تو لكه خوكي سياه حصارتيس سي ايك آدمى زنده خدر ساجواني داستان ساما وجهى كبون كى كئى جا نبول ييشهر سے حمله موسكتا تھا - اوراس ميں مجاری تو یوں کامیگزین نه تصااگر رزیدی بین اس قلعه کی سیاه کی كك يد آجاني تواس كي صيبي اورمشكلات اورنقصالات اليهم وجائة كلن غالب يتفاكده قبضي بني رست اس سے تابت ہوتا ہے کہ اگر اصلی منصوب دو نوں کے یا س ر کھنے کا یا تی رستاتو دونوں میں سے ایک بھی یا س بہتے تبا جب سے انگریزی سیاہ حصارتین ہوگئ انقلابوں نے اس برمتواتر آگ برسانی. رات ون رز طرانسی برگوله باری کی جاتی رز طرانسی کے وہ مقامات جو محصور ہونے سے سلے بہرت محفوظ سمجھے جاتے تھے اب ان پر گولیوں کی بوجھا ر رہی تی زراری كوياانقلا بوركى جائد مارى تقى

چین کمشر منری لارس کا کی زیادتی اور کسل محذت و شقت کی دجه سے بیا رہو گیا ، اوراس کی صحت بہت کر گئی لائس کے اپنے وفری کام کے سے رز ڈیر سنی کی سب او بری منزل پرایک کمرہ محضوص کولیا تھا ، جب وہاں ہے در پ کو سے آنے نگے تواس کو مشورہ دیا گیا کہ بنچ کی منزل بین سی محفوظ مقام مین مقل ہوجانا کو سے آنے بیا بجراس نے بیمشورہ قبول کر لیا اور کہدیا کہ ہم جولائی کی صبح کو دفروہاں جا ہے ، چیا بچراس نے بیمشورہ قبول کر لیا اور کہدیا کہ ہم جولائی کی صبح کو دفروہاں مصبح کو دفروہاں تھک جہا تھا ، اس سے کہا کہ کچھ و برآر ام کر لوں کھرنی کا گرمنتقل ہوجاؤنگا جنا بچدہ سے میں میں آنہ می اور تھے ، ایک اس کا بھی جیا بیت میں میں آنہ می اور تھے ، ایک اس کا بھی جیا



سنهزاده برصبي فارر

جابے لارٹس دوسیدا کیتان وسن، جو مہری لارٹس کوا یک رپورٹ سارہا تھا تیمیا ایک بندوسیانی بیکھا قلی، ساڑھے آ کھر بچکا دقت ہوگاکرایک گولاسیدھا اس کرے میں آکرگرا ۔ گولہ بھٹتے ہی ہر طرف د صوال بھیل گیا ۔ ولس زمین برگر پڑا درتھوری کرے سے بائکل ہے ہوش ہوگیا ۔ حب ذرا ہوش میں آیا تو ہر طرف اندھیرا ہی ہوئی اورہ جالی اور میا بر ہو نے کی کوئی امید مندھی اس کوخوا ب آورد وائی طور برز حمی ہو جا ہے ۔ می رجو لا کی مندھی اور وائی میرمیزی لائی مندیری لائی میں کیے کمی ہو جا ہے ۔ می رجو لا کی مندھی اور کائی سرمیزی لائی مندیری لائی میں کیے کمی ہو جا ہے ۔ می رجو لا کی مندھی اور کی سرمیزی لائی خصر ہوگیا ۔

انقلابیوں مے رزید کی سے جندر ورقبل کے معاصرہ سے جندر ورقبل کے بیار کرنے کا معاصرہ سے جندر ورقبل کے بغیر فوج اور شہر کا انتظام د شواد ہے ۔ را جلسے لال سکھ نصرت جنگ اس معاسلے میں میش بیش تھے ، اگر اس سے پہلے تقور البہت انتظام شاہ حمداللہ کی کوشش سے ہور ہا تھا ، اگر اس سے پہلے تقور البہت انتظام شاہ حمداللہ کی کوشش سے ہور ہا تھا ، اعبان ریاست امرائ نا دار سے شاہی فاندان کے ممتاز افراد میں سے ماکم مقرر کرنے کی تجویز بیش کی ، لعمل شہرا دوں کے نام بھی آ سے مگر کو کی فیصلہ نہر سکا افر میں مرزا برجیس قدر کے شعلی مشورہ ہوا ، امرا یہ سے داران ریاست ، بیگیا ت اور فوج ، مرزا برجیس قدر رئے شفق ہو گئے حضرت می والدہ برجیس قدر سے صاف میا اور فوج ، مرزا برجیس قدر رئے ساتھ میں مناسب حال جانون

عُرض ۱۱ رودیقعده مطابق ه جولائی شفی ایم در در پیشند افسرات نوج اعیات مملکت ۱ و در ؤ ساست نامی کی موجود گی پس مزرا برجبی قدر کامندنشین دیاست بونا کے بوا ۱۰ ورمندرج ویل امور بخر میر کے وراج کے بوسے ۔ ۱۱ سسلیمی بادشاه دیلی کونکھاجائے اور بشرط منظوری بادشاه دیلی مرزا برهبیس قدر رئیس بہول گے۔ دس فوج کی تنخواه دو چند بہور ہوں گے سے مقرر کا افسر فوج کی تنخواه دو چند بہول کے سے مقرر کا افسر فوج کی رائے سے مقرر میں ناسب اور دیوان فوج کی رائے سے مقرر ومو قوت بول ۔ دھ ، وہ تنخواہ جو سابقہ حکومت کے ذمہ وا جب الا داہے وہ بھی کمنی جا ہے۔

چندد قیقے عزوب آفتاب میں باتی کے کدیم مخنت نینی مل یں آئی رہے مہارکباددی اور ندر میں گائی کے جہائی بخش صوب دار تو بخار فیض آباد سے اسٹی قت مبارکباددی اور ندر میں کہ جہائی بخش صوب دار تو بخار فیض آباد سے اسٹی قت سلامی گیارہ تو میں مرکب اور شہر میں مرزا برجیس قدر کی مسئنر میں کا علعلہ بلند بوا۔ اور شہر میں منادی ہوئی کہ .

" طلق خداكى ملك بادشاه ولى كارا وركم مرزار مبيق ركا"

اب کوئی کسی کوشیر میں بنیں لوٹریگا ورند مزا بائے گا۔ فوج کی درتی کے انتظام ہوئے سابقہ ملازمان سرکار ، سیاہی ، سواد ، پیدل اور گو اراندا زبرستورسابق اپنے اپنے عہدوں بر تعینات کئے گئے تاہ

حفرت می نگران در مربیست حکومت مقرر بوشی ۱۱ن کے دارو عذ نجد علی خان عرف می خون می متو خان دیوان خاص مقرر مرو کے قعال و را در میندا رون کو حکم جاری براکلک میتو خان دیوان خاص مقرر مرو کے قعال اور زیر نسی سے فرنگیوں کو ختم کرنا چا ہے جزل پر قبیف سابق حکم ال خاندان کا برگیا ۔ لہذا رزیر نسی سے فرنگیوں کو ختم کرنا چا ہے جزل حسام الدول کو فوج محمد آن کرسانے کا حکم بروا ۔ نجا بدین میں سب محمد استخفیت مولوی احمد النشر شاہ کی تقی ۱ اسی طرح را جا جوال انگر نفر سے جنگ سے بھی بڑے جوش سے انقلا بیوں کا ساتھ دیا ۔

صلاح ومشوره كے بعد نبابت كے عبد برخمدا براہيم علىخال شون الدول مقريموك اوران كو ظلعت مرحمت بوا ، فلعت ويواني مرمرالدول مهاراجه بالكرش كود يا كيا .

تمساطه ت کوتوالی مرزاعلی رضابیگ کوچوتها میرقا در مین کو اود با بخوان فلعت جندل حسام الدول کو دیا بخوان فلعت جندل حسام الدول کو دیا گیا کچهری خاص کا فلعت امیر حبید رکوملا ، اس طرح برعهدی بر ایک عبد میرا در معوفال و یوان فاص تفرر بهوست ان کو" علی محد خال به در ناصرالدوله کاخطاب مرحمت بوا .

اس سے بعد کیم ماں قائم موئیں اور ٹکسال بھی جاری ہوئی جمیں تھیوٹی کولی کے روپے و مصلتے تھے جونوا ب سعادت علی خاس کے عہد حکومت تک را بنج تنفے۔

نظامت خرآ بادرا جاہر برشا دکو ، بیبوا رہ صفدرعی خان وردا جاہر الال کو ، جیبوا رہ صفدرعی خان وردا جاہر الال کو ، چکا دسول آ بادچو دھری منصب علی کو نظامت سلطان پورمہدی سن خان کو بانگرمئو داج شیونا تقدنگر کو ، علاقہ سلون مولوی ففل فظیم کو ، گونٹرہ بہرائے راج دی بجشش کو ، علاقہ سندیا جو دھری حمد تا کی کوملا ۔ بیسب عال لینے اپنے علاقوں میں مھرون انتظام ہوگئ سندیا جو دھری حمد تا کی کوملا ۔ بیسب عال لینے اپنے علاقوں میں مھرون انتظام ہوگئ کا مفت شاہدین سے پورے طور سے اس محر کی کی خالفت

كى الطفر نامه و قائع غدر كامم عصرمورخ لكهما عني

" علماست کرام این عصابیمش مونوی سبید محدها حسلطان انعلما مجتهد عصروا ولا دخطام شال وسید محد نقی صاحب ممت زانعلما مجتهد ثالث ومرزا محمد مجتهد ثالث ومرزا محمد محت دان ومرزا محمد معاصب فاضل اخباری ومونوی سبیدا حمدعلی صاحب وغیر میم از علما دا تماعشری ، هرحیت و میرمحد عباس صاحب و غیریم از علما دا تماعشری ، هرحیت و این بزرگوادان دا مردم معنده بردا زخریس برخاد میت و محروی برا ما درت منود ندانیشان بلطائف الیمل درگذرا نیرند بلیم میکرد در برد و بر مینود موا عظر حمنه لبیا دست دا از داداده شرکت بود میکرد در برد و بر مینود موا عظر حمنه لبیا دست دا از داداده شرکت بود میکرد در برد و بر مینود موا عظر حمنه لبیا دست درا از داداده شرکت بود

ت تيم التواريخ جددوم - صديم سي ظفرنام

بازداستندو یکی مهازاینال به دربار مرزا برعبی تسدد

جب المحفودي مرزا برهبين قدرى حكومت قائم مهوكى تواود صك حجله تعلقه دارون اور روسا ركوطبى كے بروائے لکھے كئے كدوہ تنا لل تحر كمي مهوكر فئے انتظام كومضبوطكري اورائكريزى حكومت اوراس كے قائمته ميں انقلاميوں كى مددكري . چنا بخواس كا خاطر خواہ اثر مهوا ، اورا ودھ كے تعلقہ داروں كى يك مردكري . چنا بخواس كا خاطر خواہ اثر مهوا ، اورا ودھ كے تعلقہ داروں كى يك بردكري . جنا بخواس كا خاطر خواہ اثر مهوا ، اورا ودھ كے تعلقہ داروں كى يك بردكري . براى تعداد نوج ادر بال سے قومى حكومت كى مددكيلئے لكھنو بهري بي براي برائد براى موسلام الله بادشاہ بها كه خوان جارى كيا كہ ، ورانقلام بياں كے خوان جارى كيا كہ .

یدبہت اچھا ہواکہ تم نے مرزا برجیس قدر کومند و زارت پرجھایا۔"
جب فوج کو فررا اطمینان ہوا اور مرزا برجیس قدر کی مندلنینی کے تام مرصلے طے ہوگئے توشاہی فرمان کے جواب بین کھنٹو سے ایک سفیر دہلی جانا ہے ہوا اور عباس مرزا اس کام کے لئے متحین ہوئے ، عباس مرزا ہم اراکت کھٹ اوکو کھنٹو سے روانہ ہوئے اور بربلی ہوتے ہوئے مرادا بادیہو پنے ۔ وہاں ڈپٹی ولایت حین خال سے جوانگریزوں کا فوشا مدی اور خیر خواہ تھا سفیرا و دھ کو سبق پڑھا یا کہ ولین صاحب مل ہو شاید آئندہ یہ مان کام آئے گرعباس مزرائے انکار کر دیا اور کہا کہ میں لگ سے امانت میں خیانت نہ کروں گا۔

امانت میں خیانت نہ کروں گا۔

ہرستہ کوعباس مرزا شاہر کے بہو بنے، کھرٹری دھوم دھام سے دہی بیل فل موتے اور اذاب زیزت محل کے ذریعے تقرب شاہی کا سٹسر ف حاصل کیا

یہ وہ زمان تھاکہ دہلی میں حالات سبت خراب تھے انگریز کی فتح کے آثار کایاں عکر سفتے۔

مرزابرجيس قدرى حكومت كے بعدى انعلاميوں كى توت بيں خاصا اصا موكيا - اورا بنول سے يورے طورسے رزيدنسي كا محاصره كرليا ان مكانوں ميں سے جوایک ٹینے کی گولی کے فاصلے پر محقے بہت سے سیامیوں نے بنظے کواس طرق ایسی دینیاں بنایس کجورز برسنی کے متفایل تھیں ، اورا ن میں سے رات ون حزف ناکس آتش بازی کرتے محے - انقلابیوں کی اس سقامت سے رزیر سنی سی بر دوز آدی مرف لیک، محاصرے مے بہلے مفتدیں رزیدسی محمرے وا اوں کاا وسط روزان بندرہ میں آدمی تھا۔ بخر ہے کے بعد د زیرسی کے وگوں نے باہر طلنے میرنے براہ احتیاطی تدابر اختیار کیں اورآدمیوں کے مارے جانے کا وسط بہت کم بوگ مراحی دس سے کم نظاء آٹھ ہزار آدمی انگریزی مورجوں ہر گوے گولیاں برساستے سفتے ر زید تنی میں کوئی جگالیسی مد بھی جہاں جان کی سلامتی کا اطبینان ہو - بیمار ، زخمی جو استبال میں ٹرے ہوئے تھے وہ اسپتال مے عین وسط میں گولیوں کے لگنے سے مرتے تھے۔انقلابی مطربوں مے سگا سے خافل نہ مختا مہوں سے بیس سے سے تک توس سكائيس من مين معين برى دورتك مارتمين و الى تقيس ، اوروه توسي ايسيمقامات ير فكى بونى تقين جهان انگر نرون كى تو يون كى زدىمنين بير يخ سكتى تقى- انقلا بى برى بتولى اور مراتی سے ای تو یوں کے گرد اور سا منے الین اور دوكين دراسي ديين بنا لیتے تھے جن سے ان کی بڑی مرا فعت ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ہر تو ب کے تیجھے ہو النا الله روزيس كرى نگ خندقيس كهود لى تقين جن مين سيا بى ديد جات انگريزول ك كوك اويرى اويركزرجات وواين كوايساجهيا سے كم حرف ان كے بات اس

وقت انگریزون کو دکھائی دیتے جب وہ توبوں کو بھرتے .

اضلاع اور صلاع اور وصیں ایک آگ سی گلی ہوئی تھی اور لیع بینا پور بین سنسے زیادہ زور تھا - وہاں ایک بڑی فوجی جھادئی تھی ٣ جون ده مناء كورهمنٹ الله اچانك بگراگئ اوراس كے بگر تے بى تمام جھا ونى ميں آزادى كى آگ بھرك المحقى . فوجيوں سے انگريز افسروں كوختم كرناستروع كرديا اسس طرح قصب بدلا و ل ميں بھى سبيا ہ لے عسلم آزادى بلبندكيا اور وباں سے انگريز فرار جوسے ۔

سیتابور کے بعرفیض آباد کا نمبر ہے یہاں کی سیاہ سے اعظم گڑھا ورنبایں کے انقلابوں کی تخریک پر، حون کو سلم جہا دہدند کیا۔ انگریزا فسر فرار ہو گئے۔ سابق عال راجہ مان سنگھ سے انگریزا فسروں کو بجفاظت تھام بناہ دی اوران کے فرا ر ہوئے کا انتظا کیا۔ سول اور فوجی افسروں نے تین ٹو لیا بنائیں جن میں سے دوٹولیاں بولے کا انتظا کیا۔ سول اور فوجی افسروں نے تین ٹو لیا بنائیں جن میں سے دوٹولیاں بغیری نقصان کے فرار برگوئیں مگر تمیری ٹولی کو اعظم گڑھ کے انعتبالا بیوں نے ٹھکانے بغیری نقصان کے فرار برگوئیں مگر تمیری ٹولی کو اعظم گڑھ سے انعتبالا بیوں نے ٹھکانے دیا وہا کیا۔ ساتھ

مولوی احمد الندن اور تخریک کے دفت تید میں سفتے انگریزی نظم نوس اس استان انگریزی نظم نوس استان استان کے سعد میں انگریزی نظم نوس استان کے سعد میں تو اور اندن اور اندن اور اندن اور اندن اور اندن کے سعن آب دی اور انہوں کھیاری میں ساتھ لکھنڈ کار نے کیا ۔
ساتھ لکھنڈ کار نے کیا ۔

۹ جن کوسلطان پورسی نبهگامه میوا سیدبر کات احمد رسالدار کو پیلے سے حالات کا ندازہ تھا ۔ اس منہر حین خیرآ بینی رحمنیٹ سواران عصا کے کا نثر کرنل فشر حل کی اندازہ تھا ۔ اس منہر حین خیرآ بینی رحمنیٹ سواران عصا کے کا نثر کرنل فشر می کھنگر کے کا خرک کے ایک میں وہاں آپ کو مجفا طحت بہونچا دیا جائے گر کرنل فشر مذیا نا اور ما داگیا ۔ انقلامیوں سے حکومت نگریزی کاف محمد کردیا بھر سیا ہو مکھنگری کا بھر کا اور ما داگیا ۔ انقلامیوں سے حکومت نگریزی کاف محمد کردیا بھر کہا ہو کا کھنگری کا بھر کے کا منہ کردیا ہو کہ کا کھنگری کا کھنگری کا کھنگری کا کھنگری کا کھنگری کا کھنگری کے کا کھنگری کا کھنگری کے کہ کے کہ کا کھنگری کے کہ کو کھنگری کے کہ کو کھنگری کے کہ کھنگری کا کھنگری کے کہ کو کھنگری کے کہ کا کھنگری کے کہ کا کھنگری کے کہ کا کھنگری کے کہ کا کھنگری کے کا کھنگری کے کہ کو کھنگری کے کہ کا کھنگری کے کہ کا کھنگری کے کہ کو کھنگری کے کہ کرنے کا کھنگری کے کہ کا کہ کیا کہ کا کھنگری کے کہ کو کھ

بهرا يج مي شرونگ فيلا تقااس سايري سي انيا قيام سكردداس بدل يا

له ذكارالله و صده ۱۰ مسته معنوایدا و ده ان دى میوش از لفینت جزل انس النها) مداده مده مسته و كارالله مسته

تفاا كمشر بطرابوستیارتها و اس كوسیاه بر باسكا عماد یا تفا برام بوركارا جه انگریزولكا جرا و فادا رخفا و اس سن انگریزول كی مرد كا و عده كیا تفا ا و دان كو مرد كهی دی بسكورا یس ۹ رجون كو آغاز كار بهوا و اورانگریز بری طرح كها گے و ۱۰ رجون كو گونتره بس بغاوت بهونی ۱۰ و د انگریزول نے راه فرار اختیار كی و دریا با دبی انگریزول سن طی كه خزا نه گفتو بهونیا دیا جائے و بنای ۹ جون كوخزان چهكر ول برلدكر كهفتوكوروان بوا و سپاه كویر بهت برا معسلوم بوا اور كیرسیا بی بهت بهسیاری سے اسس خزال كو دالیس و ال سے اور كیران مولس برگولیان جابی گروه جهاگ گیا وایک مهندو زمیندار دام سكاد سے اس كی مرد كی . .

اسى لحرح د وسرے اضلاع ميں بھي منها ہے ہوئے جہاں لينيني مفتي ، اورآ غاد وباں سے ہوا جہاں لينين نه تفيس ، اور انگريزوں كے شہر نے كى كوئى صورت باقی نہ رہي ايك ہم عشر قاتع نگار لكھ تا ہے .

" بم درین زمنه مهمینه تام ملک او ده برآشوب ویمه جا فقد بریاشد مردم نظامت متعینه اصناع بانفاق مهانا غارت بیشه وزمینداران سرکش در برمنه انگریزا س که ماندند و کشتند"

وافعات کھنوکی طرف ان اصلاع کے خصرے دکر کے بعد ہم بھر واقعات انکھنوکی طرف ارجوع کرتے ہیں۔ ہر جون تک متوا تر تو بوں اور بندو فو ں سے انقل ہوں سے رزیر کئی برخطے کتے اور انقلا ہوں سے بہت بہا دری کا مظاہرہ کیا اور رزیر کئی سے صرف دسس گز کے فاصلے تک افقال بی بیہو پیج کئے۔ رزیر کئی سے اور رزیر کئی سے صرف دسس گز کے فاصلے تک افقال بی بیہو پیج کئے۔ رزیر کئی سے بھی سخت مرافعت کی می مگر انقلا ہوں کی بندوق زنی اور توب زنی برستور جاری

سے تفصیل کے لئے دیکھے ذکارالٹر ، صف ۸-۵-۸

ئے ذکارائٹر ۔ صفہ - ۹۰۹ شد کفزنامہ وقائع غدر صف

رى اس روائى كوانكم بيرول فى قتح كردانا . مكردد سرت د كاسكى كسرتكالى ، بوايد كميجر فلكس جوسرمبرى كے بعد حیف كمشز مباتها ایك كو تحقی كی دیجھ تھال كررہا تھاكہ ایك جہادی سے بندوق کاایسانشان نگایاکہ اس کاسر برعزوجیم سے علیحد مولیا۔ انقلابی شاہ احدالت کی مرایت مے مطابق مختلف مورچوں براڑ رہے تھے۔ انگریز مکھنوکی طرف سے محنت فکرمند کتھے۔ میولاک نے ،ار جولائی کو کاپنور برقبضہ کمرلیااور وارجولا بي كوميولاك سے ناناراؤ كے كل كى است سے ایز ش بجاكرانى فتح كا علان ا کیا. اس کی بخویز تھی کہ کانپوری کومرکز مباکر پیش ف دمی سنسروع کی جانے چائے اس سے ١١ رجول في كو دريا ئے گنگاعبوركيا ، اورشكل دار بيروي ، ٢٩ رجولا في كو د با ل سے جلا جب بین میل کافاصلہ طے کردیا تومعلوم ہوا کہ انقلا بوں نے سامنے جا بحبا جِوكِيال قَائم كررهي بي اوراتا و برانقلابي قابض بي - انّا ويرسخت الرائي بوني اناوُ سے دہ بھیرت کیج بہونچا۔ تو وہاں بھر مقابلہ وا جاہرین سے بڑی بہا دری کامظا ہرہ كيا - اورمبولاك كے چھے جھڑا دے اب اسے لقين ہوگياكة كے قدم يرارنا ہوگا وه زخیوں اور بھاروں کوسائے بنیں لے جاسکنا تھا پھے تھی جھوڑ نامشکل تھا کیونکہ اس مالت بین اس کواین فوج کا ایک حصد ان کی حفاظت کے لئے چھوڑ نامر آ اور اتنی فوج اس کے پاس من تھی کہ وہ اس کونفیم کرتا اور جا بجا اس کو جھوڑ تا حیا تا نانارا وسطالك على تدبيريدى كرمبولاك ك بجيرانا ايك رسال بهيدياكير آكے برسے تو سے کاسلدمنقطع ہوجائے اوراس کے لئے مشکلات بیدا ہوجائیں۔ حب میولاک کو یہ صورت حال معلوم ہوئی تواسس سے آ گے بیش قدمین سب تعجی - اور آ کے بڑھٹ ملتوی کرکے وہ بر جولائی کواناؤ والس آگیا۔ اسر حولائ كولكهنوس يرمواكرت واحدالته صاحب سن ا يكظيمياه كے ساتھ رزيدتنى يرحد كرديا . جب يہ فوج مورچوں پرميو كني رو نى كے كرتے جابجار کھے گئے ان کی آڑیں حملہ کیا گیا۔ بہانتک کرسپاہ رزیدنسی کی دیوارتاک بہو ہے گئی سیابی دیوار کھونے گئے کہ اس راستے سے اندرہ نیج جائیں گر رزیدنسی سے گو لے برسنے لئے، ٹراسخت مقابلہ ہوا آخرست انفلا بیوں کو پیچھے مجنا پڑا انقلا بیوں کو اس بات کا بھین ہوگیا کہ ونیقہ دا را ور بنئے رزیدنسی میں رسد بہونی تے ہیں ،اس لئے انہوں سے والیسی میں انگر بزوں کے مددگاروں کی دوکانیں لوغمیں ، حب مرزا برجیس ف در کو یہ اطلاع ہوئی سخت افسوں ہوا ور اسس سلط میں سحنت احکام ناف رکھے گئے کہ لوٹ ماد مہنیں ہوئی اور اسس سلط میں سحنت احکام ناف رکھے گئے کہ لوٹ ماد مہنیں ہوئی

مراکت کومبیولاک نے دو بارہ میں قدری کی اور وہ بھیرت گئے ہوئے گیا۔ گرامس کی فوج میں میضہ تھیوٹ بڑا۔ جب اسس کومعسوم ہواکہ تھوں کیا انقبلامیوں کی تیس ہزار فوج متعین ہے اور پورا علاقہ میدا رہے تو وہ

والس مواا ود كانبور ميونيا-

مه رجولانی کوجب برگیدیرین کانپور میدکنی اوراسس کومصلوم مواکر جنرل میبولاک دالیس کانپوراگیا تو اسس سنظیمیو لاک کی والیی کوسخت فوجی غلطی قرار دیا -

رزیدنی کے خصورین کا پنورسے الدا و کے متوقع کھے اور رات دن کا نبور کی طرف ان کی آنکھیں گئی ہوئی تھیں۔ ۲۹، جولائی کو ایک افسر سے کا نبور کی طرف سے تو بوں کی آ وازیں سن کرکہ دیا کہ اشکر ہاری مدد کو آپہو نجی ہے۔ اور وہ شہر میں لار رہا ہے جس کوسسن کرسارے محصورین مجو لے نساتے سے ۔ اور وہ شہر میں لار رہا ہے جس کوسسن کرسارے محصورین مجو لے نساتے سے ۔ اگر بعد کو معسام ہواکہ یہ تو میں انقلامیوں سے اپنی کسی قومی تقریب کی خوشی میں جھوٹری ہیں جمھودین کی کنوشی میں جھوٹری ہیں جمھودین کی کنوشی میں انقلامیوں سے انتقام ہواکہ یہ تو میں انقلامیوں سے ایک یا جا سکتا ہے جھوٹری ہیں جمھودین کی کنوشی میں انقلامیوں سے دائی ہوا سکتا ہے

بسر جولائی کوایک طاؤس نصیل پر تھوٹری دیرسٹھ کراٹرگیا ، جب اسپر مبندہ ق کی مست باندھی گئی تو ہوگاں سے کہا کہ اس نیک فال بر برندے کو بہیں مارنا چاہئے اسس سے بندہ فی اسس برنہیں جلائی ۔ وہ فیجے سلامت اڈگیا ''

جولائی گزرگیا اگست گزرگیا مگر کانپورسے کوتی ا مدا و ا و دیمک لکھنؤنہ ہیونخی اورانقلابوں نے اب اپنی حنگ کو زمیں مے نیچے منتقل کردیا ۔ اوراکٹر لڑا نبال تنگ و تاريك جينوں ميں موتيں . ٢٠ رحولا لي كے لجد با قاعدہ رز برنسي كے قريب بيديخ كرزين كے نيجے سے حمل مشروع كتے كئے جب انقلاموں نے سزليس سكاني مشروع كيس تو محصورين في ان زيكوں كے نيچے سنگيس كھود فى تسروع كيس لكھنۇ كے مورجے بدر رزیدسی کے اندر بڑے بڑے ہزمندسرنگ سکانے والے اور مین موجود تھے۔ کیتان فلٹن اس فن میں سے زیادہ ماہر تھا۔ انقلابیوں کے یاسس زمین کے کھو دیے وا سے بالنی ذات کے لوگ تھے۔ مگران کو ہدایت دینے والعائنس سےنا واقف مجھے الانقلابی صرف سرنگوں کے سکا مے میں مصروف ر تنفي وه نئ ميريال معى بناري تقر ابنول سايس عصمه في كيوكى ير سم يني توب سكاني حس سے انس كى كو كھى كو كافى نقصان بيونيا بكہ حرح أور رزیرسی مرجی اتر موا - اسی طرح الگست کوانقلابوں مے برگید رمنس کے قرب ایک سرنگ الا ای حس نے انگریزی بناه گاه کی میں فط قصیل کو بالکل تباه و غارت كر ديا . ۱۱ إكست كودن بين انقتلا بيون ك كا نيور كى بيركي برجو بانس کی کو کھی سے ایسی شرو مدسے توپ زنی کی کہ اس میں توبیں جلائی ہی نامکن بركيس -ايك سنترى كے سواتمام سياه و بال سے بٹالی گئي پيسنتری بھی ما رائيا اور انگريز دن كاسخت نقصان بوا-

ه سنمبركوانقلابيون سخاباً خرى حله بر عدد ورشورسيكيا- ييدايك برى

سرنگ اُڑائی جو بجرایپ تقروپ سے مورجے سے چند فٹ کے فاصلہ پراُ ڈ کر رہ گئی ۔ بھرانقلانی بڑی بڑی سیٹر صیاں ہے کر آ سگئے بڑھے' گرا ن کونقصا اسٹ نابڑا ۔ اسی طرح یسسلد جاری تھا اور محصورین جزل ہیولاک سے نامئر د یہا مکر رہے تھے۔

۱۱ ستمبرکو انگر مخبر کھیر کھیں ہو ۲۳ ستمبرکو یہ خطالایا کہ انگریزی فوج گنگا یارا تراکی ہے تین چار روز میں بہاں آسنے والی ہے۔ اس حنب سے محصورین کو بڑی خوستی ہوئی۔ اس مہدو مخبرانگد کو خبر رسانی کے سلسلیں ہر مرتبہ یا یخ ہزار رویے سلتے تھے تیے

پارکر کے باوشاہ باغ بہوئیں ۔ اس مےسامنے رزیدنسی تھی کیا چار باغ پر حبرل حمام الدولہ مع اپنے دفقار خاص اورا فسران کے ، حبتکی سوارا ورسیدل نے بیٹھے تھے، اسی طرح این آباد تک دو نوں طرف کے كو كلول اورمكانول يرسسرراه فوج اورا ونسران بيقع بوع تم ووتوس تاكه بل كى طرف نگانى ئىين تقيسى دايك برمير بخيف على داروعنه توپ خان اور دوسسرے يرمرزاا مام على بيك صوبه دار توب خانة اسلى حرب سے ستعد کھڑے تھے. جیسے ی کو رے منودار ہوئے دونوں توسیطیں ، کورے زمین پر برٹ گئے، گوسے ان پر سے گزر گئے۔ اور فیر کے بعد گورے مثل عقا جھبٹ ير \_ كوله انداز سب مجاك كتے - كوروں نے تو يوں كو كھينجكر بنريس كرا ديا كور معيش باع كى سطرك برجاء، غلام حيين كى سجد برنى خش خال محارين مے براہ محقے سخت مقابر بوا، حزب تلوار حلی شہرس تل ظم مے گیا۔ بازاراور دو کانیں سند برکتیں - رعایا نے اپنے گھروں کے دروازے سند کر گئے . پھر كورك فيراكر عيش باغ سهاين أباد كى مسرك يرا كفاورتيليول كومارا -انقلابیوں سے دو نوں طرف سے گولیاں حیلائیں ، داستے بین عموخاں سے معت بلہ بوا . دوسسری طرف آ وٹرام بھی آگیا . گور وں کوا ور تقویت بوگئی - راستے ہیں عَكْمُ حَكِّ سَخْتُ مَقَا مِلْ يَهِو يَ الْهِينِ مَقَا لِول مِن نيل ما راكيا . أخرسش ٥١ تِمْرِصَهُ كو جزل آوٹرام اور جزل میولاک رز ٹرنسی یں داحسل ہو گئے ، محصورین کو ببت نوسي يولي.

اوٹرام رزیدنسی بہوی گیا، تا ہم اس طرح اصل صورت میں کو فی تبدیلی بنیں ہوئی تبدیلی میں ہوئی تبدیلی بنیں ہوئی گیا، تا ہم اس طرح اصل صورت میں کو فرخ کر سکانہ محصور بن کو رزیدنسی سے نکال کر باہر بھیجے سکا۔ بلکہ خودان کے ساتھ رزیدنسی بیں محصور ہوگیا۔ مگرانقلامیوں کے وصلوں باہر بھیجے سکا۔ بلکہ خودان کے ساتھ رزیدنسی بیں محصور ہوگیا۔ مگرانقلامیوں کے وصلوں

ك اس مداء سه قيم التواريخ صدو سه قيم التواريخ صوره

يں كوئى خاص كمى نە آئى -

جنرل او شرام مے رزید سی میں داخش مید تے ہی شاہ احدالتہ نے بر ی تیزی سے تیاری کی ، دوسرے لوگ مقابلے سے مراتے تھے۔ اکثر لوگ کہتے تے کہ اگر شاہ جی نہ ہوتے تو گوروں نے شہر مے دیا تھا ۔ شاہ جی نے ممو فاں کو د ها وا بولنے تیاری کرنے سے لیے کہا آخر حملہ کرسنے کی تیاری ہونی طرفين مصفوب مقابد بواا وراس طرحان مفابلول كاسلسد برابر حارى دبا. ا وصرسر كالن كيميل في مكفنو فتح كرف كادا ده كيا - اس كى دا ئے تقى تكھنۇ سے پہنے رہاں کھنڈ کو تسخیر کردیا جائے . لیکن گور نرجزل جا ہما کھاکہ کھنو عبد فتح ہو جنائ كيميل ٩ رنومبركو كانيوري الصنطلاور١١ رنومبركو عالم باغ يمور فح ليا- بعيرت كنج ونواب تبخ وغيره مين محالف بماست. اور تاربرت محي جا يجا و رست كروسة - عالم باغ يس سخت مقابل بوا - مموخال لخايك دسترفوج ا حمظی خاں کی زیر کمان بھیجا۔ اور دوسرا دست احدالیّہ شاہ کی قیادت ہیں ٹرا اسس عرصے میں گور سے میدان دلکشاہیں آ بہویجے سخت مقابہ ہوا ۔ احدالہ شاہ مے بھی ٹری بہادری سے مقابد کیا مگریش نگئے۔ وجہ یہ ہوئی کرانقلا بول کے كار توسول ميں بھوسى بھرى كئى تقى اور كائے گرا ب كر كے كر مے كھرى كئى ك ا وريسب كي لعبض غدّار عائد و سسرداران حكومت محاشارول يرجوا تف که وه انگریزوں کے سامنے جو دکوان کا بھی خواہ ٹابت کرسکیں ظاہر ہے لیے صورت ميں كس طرح انقلابيوں كو كاميا بي يوسكتى كفى - آخر كيمبل المتا كيشرتا اار نومبر کورز پلاننی میں داعل ہوگیا۔

مركانيور ميرانف لابول كفتوايا توتقول فوج كانيور جيوراً يا تقارا ساندليت تفاكه الركانيور ميرانف لابول من حمله كردياتو يدم كز بائة سن كل جائے گا،جس بم نه مرف کھنو بلکہ روہیل کھینڈ ، آگرہ اور وسط مبند کی فتح و حفاظت موقو ن تقی آخراس سے تکھنو کی ممل شخیر کا اوا دہ کیا اور مراجعت کا فیصلہ کرییا۔ اور مراجعت کا فیصلہ کرییا۔ اور مرابعت کا فیصلہ کرییا۔ اور مرابع سے نکالا۔ اور شرام سواریوں کا مناسب انتظام کیا ۔ محصورین کو رزیڈ لئی سے نکالا۔ اور شرام اور ترمیوں کو اور خرمیوں کو اور کا بنور روا نام کو گیا۔ کا بنور روا نام کو گیا۔

ا ب المحفوّ كم انفتلا بيول كوكيم مو قع بل يُبا تحفاكه وه اس صورت ال سے ف ائره أنظائيں ، اسى زيا فيين تانتيا تو يے سے كا پور برحمد كر دياا ور سركان كيمبل كا خيال فيج تكلا، اگر كالن ميبل كھنتو سے واليں نہ ہوٹ تو كانپورلقينياً

انگریزوں کے باکھ سے نکل جاتا ۔

سمصداریس عالم باغ میں انگریز دن اورانت لاہوں میں حوب معرکے اور مقابعے ہوتے رہے کہ فنسر موری میں مطبین ہو کرسر کائن سمیب ل نے تکھنو میں بیش مطبین ہو کرسر کائن سمیب ہوتی ہے کے نامی کے باتھ میں مطبین ہو کرسٹ سمیم ہوجی کھے ۔ دہا ہر مکمل طور سے قبضہ ہوجی انتھا۔ اس کے علا دہ اکر متھا بات مسخر ہو کے تھے ۔ دہا ہر مکمل طور سے قبضہ ہوجی انتھا۔ اس کے علا دہ اکر متھا بات مسخر ہو کے تھے ۔ دہا ہم میکھنو میں بری محت دیا دہ فوج فار نے ہو کی تھی ، بایں ہم مکھنو میں بری محت دہا ہے ا

جنرل بخبت خال دیلی سے نکل کر لکھنڈ پہر پنج گیا تھا سٹنہا دہ فیروز شاہ مولوی فضل حق اور نا نارا ؤبھی لکھنٹو آگئے تھے۔ لکھنڈ کے ایک ایک ایک فام ہر انگریزی فوج آہستہ آہستہ قابھن ہونی رہی .

امام باڑہ اوراصطبل سے ہوکورسید سے قیما گئے۔ اور تو بین محری کی کھری کوروں کے اور ان کے انتقال میں امام باڑہ اوراصطبل سے ہوکورسید سے قیم رباغ کے در داز سے برا گئے۔ امام باڑہ اوراصطبل سے ہوکورسید سے قیم رباغ کے در داز سے برا گئے۔ اور تو بین مجمری کی مجری کی کی مجری کی مجری کی مجری کی مجری کی مج

جمورك يه

اس سے قبل جزل اوٹرام سے حصر تعمل کو مبنیام بھیجا تھاکہ وہ ہماری معرات کی مراس کریں اورانقلا بیوں کو بھین نکال با ہر کرسے دیں ، ہم ان کے اعزا زر واکرام کو برت رار کھیں گے ، اور وظیفہ تھی بیستور رہیگا۔ مگر انہوں سے انگریزوں کی

يشكش كوقبول بنبي كيا

مولوی احداث شاہ ابنی می پوری پوری کوستسش کررہے تھے۔ کہ فرنگیوں کوشکست دین ۔ گررکیبوں کی مہت شکنی اور سازسش کی وجہ سے انق لا بی فوج کے بھی قدم نہ جمعے تھے ۔ بروز سے نبہ ہم ، رحب ساتھ معالیہ مع برجیس قدر ما اور ساتھ یہ معالیہ مع برجیس قدر ما پوسی مطابق ہم ، ما رچ مصفاء بوقت شام جناب عالیہ مع برجیس قدر ما پوسی موار برش ، جونقد وجو اہرات ساتھ یہا جاسکہا تھا کی حالت میں فینس میں سوار برش ، جونقد وجو اہرات ساتھ یہا جاسکہا تھا لیا ، کچھ بہیا دے اور سوادوں کے ساتھ حصر سے محل باڑی خیر آباد بہونجیں و ہاں ٹرااست قبال ہوا۔

ابمثورت ہوئی کہ فان بہا درفاں سے پاس بریلی عینا چا ہے یا

اله تيمرالتواريخ بلددوم . صعب عن تيمرالتواريخ بلددوم . سعب عن تيمرالتواريخ بلددوم رسيس

مالك محروسه مي رمنا چا سئے خيال مواكه ابھي همزنا جا ستے ۔ خيا كي بوندى بيولخ كركير نوج كوانتهاكيا - ملازين تسديم وعديير ، مبگيات ، امراء اور رعايا و غيره سب آبيبو پخے . کفورا سا استقلال نصيب بوا ملکه مالگذاري هي وصول مرسے ملی ، تھا سے اور مخصیل بھاوتے گئے یہ

انكريزون ليخصرت محل كي سكتي كشهرين عسام انتظام مشردع كيا یو گوں کی روبکاری ا ور د ادوگیر سنسروع ہوئی قصاص بیا گیا ۔ ان مصروفیات كى وجه سے وہ نواح كے بنيكامول كى طرف يورى توج ند دے سكے بمعافى كا استتها رعام المكمعنظمه وكثوريه كى طرف سيرست اتع كيائيااس كي بعيم كالن كيمبل فوج كمر بوندى بهوي اس كماية زمينداريمي تقرحضرت محسل کی فوج لے مقبالد کیا۔ گرتاب مقاومت نه لاسکی اور را و

نسرارا فتيار كي -

حضرت محل کی فوج حسدود نیپال بیں متفرق ہو گئی ۔ حضرت محل سے تکسی بورکی گڑھی میں روتین رو زقیام کیا دہاں سے نے کو ط ميونيس - جوك كو ۽ طول ير ہے - و بال نوا ب آصف الدول سے بارہ درى بز انی تھی۔ جب حصرت محسل ستارے سے آ گے بڑھیں تو نیمال کے دزير جنگ بها در كا بينيام الاكرة ب يا توانگريزون سيسلح كيجيرًا بيال كارمهن افتيار كيج - بم انگريزول كمقاعين آپ كى كسى طرح مدد يذكري كے محوفال لخاس كاجواب دياكه ما مين سلحمنظور ہے اور منهمار كسلكين قيام منظور بداور مذكسي طرف جايس كيمين ميمانكريرو سے نٹریں گے۔ اور کھ متبارے بھروسے برانگریزوں سے بگا و

ك قيص التواريخ بلددوم - صوس م ١٣٥٥ من المدين را دون كي تفصيل كے ليے ديكھ فيفرالتواريخ طيددوم - صصعم-١٠٩

ہیں کیا ہے۔

اس کے بعد هرف حضرت می مع برجبیں قدر کچھ آ دمیوں کو لے کر نیبال کے حدو دیں جاپاگیں ہے۔ کسی سے تاریخ کہی ہے۔

مرزارمفنان علی ناکام شدجانب کوه چول سبک ناز تاریخ روانگی چو حبستم نیپال شتافت آ مرآواز حصزت محسل سے تکھنؤ کے چھوٹر نے کے مجدمولوی احدالشرث ہے ہے مشہریں کئی معرکے سرکتے۔ گرانگریزوں کی طاقت کے ساھنے اور حضرت محل کے مشہر حمیوٹر لئے کے مجد احدالشرشاہ کی فوج کے بھی تسدم انکھڑ گئے۔

د دمری شعبان کو زمرتنی شا ه صاحب کو ان محمر مدلکھنوسے نکال کر ہے گئے۔ اور شاہ صاحب کسمنڈی پہو بچے ۔ بھروہاں سے باڑی میں مقیم ہوئے اور مقابلہ کیا ۔ اس مے بعد شاہجہا نیورددی کے معند

چلے گئے۔ کیونکہ وہاں امجی تک انقتال بیوں کے ت رم تھے

ته تاریخ اود صوطبر پنجم - صحم ۲۸۶۰

سركان كميل بوندى سيفتح ياب بوكرا ورعلاقے كوستخ كرك لكھنو والیں آیا۔ رعا ہے سنسم کوانی برما دی اور غارت گری کاحیال ہوا۔ بوگ سنسبر كوجيود كركعبا كنے لكے - ہر محلے اور بركوچے ميں قيامت بياتھي ايرده نشین عورتمیں بیدل کل کھڑی ہوئیں ۔ انگریزی فوج مے مشمر کونین طرف سے گھرلیا - اور ہرطرف سے گول باری ہور ہی تھی ۔ افسران فوج چا ہتے تھے کہ كسي كو جيئا منه جيموڙي ، دل كھول كے قتل عام كيا . گور وں كے سامنے جو آیا، یا جیے گھریں یا یا، مار ڈوالا ، غِرت مند خواتین اور بن بیابی لڑکیاں گورد كى صورت دىجىتى كنو دُن مى گرگر كر مركيس .

٣ رشعبان بروز مشتبنه مشهر لكھنۇ برانگريزوں كا كمل قبضر ہوگيا ۔ ا ورسىركار کمینی انگریزبها در کی منادی موگئی . سینده دن تک شعبراتا . سو تحال وروانے كيجهال مهاجن رسننے تھے كوئى جگر، سكھ ، نيپالى ا ور گوروں كى بوٹ مارسے

محفوظ نه کتی له

انقلابیوں کی ایک ٹری جماعت نیپال کی طرف جلی گئی ۔ممد خال گرفتار کرکے الله مان يهيج دي كنة - مشرف الدول ابراسي خان قل بوسي -ا ورنه معسلوم کتنے ایسے تھے کرجن کا بیتہ نہ چیلا، زبین کھا گئی یا آسما ن

ا ڈا لے گیا۔

تکھنٹو کی فتح کے بعید مکھنٹوکی سخت بربادی ہوئی جسکابیان دومینی شاہدوں کی زبانی آ کے ہوگا۔ گردوسسرکاربرطانیہ کے وفا دارا درمخبر تھے وہ اعزاز واکرام سے

اله تيم التواريخ جد دوم - صابي - ١٣٠٠ سه انترمان سيداج بركس كى مدد ك مقام حزور للته الا كو ي س قيدي كي جن مي جموها رجي تھے۔ سسراوك ميں ممو خال كا انتقال موا. تاريخ عجيب وصاسيم - سهم - سي تيصرانتواريخ جلد ددم صيه

سرفراز ہوئے ایک معاصر دفائع نگار لکھنا ہے۔

میرواجدگی صاحب تحسن جزائے بینہاں داشتن آرصاحب
و دختران جیسن صاحب زرخطرانعام یا فت و باعزازیم منصب منصب منصب معاصر و افران جود گردید منصب منصب میری وجاگیرداری ممت از معاصر و افران جود گردید نواب منوالد وله بها در کخیراندیشی و دولت خوابی سرکا دمورد اکرام واحرام ست د ،،

اکرام واحرام ست د ،،

" ماد صوسنگه سپردانا بینی ما دصو و راج مان سسنگه بهادر دراج رهبیر دیال بها در وغیر با تعلقداران بمف م فیص آ با دحاهر باش سرکارگرد بدند ومورد جاه و دقار "

بجررقمطراز سي

۱۰ راج مان سنگه بهبا در دراج رستم سا بوبها در دراج در سید سنگه بهبا در و دراج در سیم سا بوبها در دراج در سیم سازدیا د سنگه بهبا در و غیره کبلدوی حسن خیرخوای و بده دی بداز دیا د جاگیرومناصب ممتاز اقرال گرد پیرند ؟

اسی طرح اور بھی عما مدد وا کابرانن کا سے سرفراز ہوتے ۔ سلطان العلماء کوسسرکارسے آٹھ سور و بے ماہوار کی نیشن دائمی نسلاً بعد نسل مقرر ہوئی .

اسىطرح داروع داجرعى كوايك لاكهروبية انعام لا -

٢٠ التورشف وعدا عرائجيف وركورز جزل وادد تكفتوجو تراورم واكتوبركو



وربا رفاس منعقد ہوا۔ شاہی فاندان کے جدار کان سفر کی دربار ہوئے اوروہ اعزاز و اکرام سے سسر فراز ہوئے۔ حدیہ ہے کہ گور نز حبزل کی تعربین بیں ایک تھیدہ واجعلیشاہ نے بھی شیا برج میں مرتب کیا۔

کا بیرور انقلابی از دی معمدی کا بود ایک مرکز دبا ہے اور یہاں کے اور ایک مرکز دبا ہے اور یہاں کے انقلابیوں نے جنگ آزادی میں بڑا کام کیا ہے۔ یوں توہر مجب بد اور انقلابی کی کوششیں اور کارنا ہے ہر طرح قابل ستائش ہیں مگر ان ہی عظیم اللہ فال کا کر دارس مجھ متناز دبا ہے وہ عزم و حوصلہ اور تہو رو دلا وری کا مجسمہ تقا ، جومعمولی حیثیت سے ایک اعلیٰ حیثیت اور دوا می شہرت کا مالک بنا ۔ انگر نری کا بان میں خوب مہارت رکھا تھا ۔ سے ایک اعلیٰ حیثیت اور دوا می شہرت کا مالک بنا ۔ انگر نری کا بان میں خوب مہارت رکھا تھا ۔ سے دی کا اور کا کا داور کا کا مالک بنا ۔ انگر نری کا بان میں خوب مہارت رکھا تھا ۔ سے دی کا اور کا کا داور کا کا دور کی کا داور کا کا دور کی کا دور کا کا دور کی کا دور کا کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کی کا دور کا دور کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کی کا دور کا دور کا دور کی کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کا دور کا دور کا دور کی کا دور کی کا دور کا دور کا دور کی کا دور کی کا دور کا د

وکیل بن کرمندن گیا بخطیم النه البی شخصیت کا مالک تھاکہ وزیر نیریال یا مہارا حبہ بنجا ب معسوم ہوتا تھا بعظیم الله خال سنة انگر بزوں کی سوسا تنٹی کو خو ب اچھی طرح و سکیسا محالا اسکے یہ مشا ہوات حباک آزادی میں بڑے کارآ مد نا بت ہوئے۔

نانا داؤ آخری منین خوار مینوا، باجی آوکا بے باک اور جانین تھا۔ جو بھور میں تھا۔ بھور میں تھا۔ بھور کا نبور ہے برہ کا مارہ کا اصل کا سیرک دسوند و نبجہ ما ہمدا کا مارہ میں کے فاصل پر ہے۔ نا نا داؤکا اصل کا سیرک دسوند و نبجہ ما ہمدا کا مارہ میں اس کے فاصل پر سے دو میں ہوئی اسکو اس کو مینوا انگریزی نے اسی وجہ سے نانا داؤسین ہوا کو جائشین تبول نہ کیا کہ اس کو اس سلیلیں کی نبین وینی بڑی جنا پی عظیم اسٹر خان کو لندن بھیجا گیا۔ وہاں اس کو اس سلیلیں کو نئی کا میا بی نہ ہوسکی ۔ نانا داؤ انگریزوں سے رسم و داہ دکھتا تھا۔ ان کے داد ب اس کو اس کا در میا اندا کے خریم اور معاشرت کو بہندیدگی کی نظر سے دیکھتا تھا ۔ انگریزی زبان کے اکٹر دسا سے خریم تا تھا اور ایک و دی ان کا ترجمہ کرکے اس کو ساتا ہے ان کا ترجمہ کرکے اس کو ساتا ہے ان کا تا کھا۔

تانتیا ٹوبے کے باپ کا نام کیٹوراؤ راج گورسسرائے تھا، و وارا دلراوجوٹ کا اُدی تھا، بچھور کے بیٹیوا کارسٹندا ادتھا اور یہ ریاست گورسر اسٹ اسٹ فراس نے اہمی سے ملی تھی۔ پوری مخریک بیل سرکا کردار منہایت اعلی تھے ۔

له شریویین ر صفی سه مشاند، ین مرطون کی دوسری دان کے بعد بینیوا باجی داؤ سے آگھ لا گفینین کے کونود کو انگریزوں کے حواسے کردیا بھا ۔ اور ہ دھیں باجی داؤ کے سے نہا اور ہ دھیں ہے میں رہنے لگا تھا ۔ اس کے تعلقات انگریزی حکومت سے بہت اچھے رہے بسااوی اس نے انگریزوں کو مانی اور فوجی مدد کھی دی ۔ ۱۹ مرحنوری المصند کو بینیوا کا انتقال ہوا ، نا نا داؤے بالک کو اس سے ایک جانبی مقرر کیا دوکا مابعت صلاح اس سے ایک کو اس سے ایک جانبی مقرر کیا دوکا مابعت صلاح سے انتقال ہوا ، نا نا مردا زینشی عابیت حمین خال در کھی ان انظر دیسی کھنوی صلا

کانبورایک نوجیاده کھا، و ہاں کا افسر کمان میجر جنرل ویلر معلام کا کھا، اس کو میر کھ کے آغاز کارکے بعد اندازہ ہوگیا تھا کہ کا نبو رسے حالات کسی وقت بھی بگرسکتے ہیں ، اور دبی کی سرگرمیوں کے بعد تواس کو بقین ہوگیا ۔ لہندا اس کے انتظامات بشروع کر دئے ، ویلر نے میگزین کو چھوٹر کر بارکوں میں ایک جگر کچرنے کی انتظامات کئے ، و ہاں دمد مے بنا تے اور تو بی دگائیں ، اس لئے واقعات کا اندازہ سگا کر منہری لارنس کو مدد کے لئے کھھنو کھی اگر چو کھنو کے حالات بھی چنداں ٹھی کہ نے گرلارنس سے فوج کا ایک وست کانپور مجھی کے ویل دی اندازہ سے بھی مدد مانگی ۔ نا نارا وسنے دوسو آ دمی اور تو بین مہیاکیں ، کہ ویل سکے ۔ فیج سے میں نوا ب کینچ میں متعین کیا گیا۔ تا کہ خوزا سے اور میگرزین کی حفاظت ہو سکے ۔ فیم میں نوا ب کینچ میں متعین کیا گیا۔ تا کہ خوزا سے اور میگرزین کی حفاظت ہو سکے ۔ بیم میں کا واقعہ ہے ۔

سبباہ کی حالت قابل اطبیان نہ تھی ان میں جوسٹس وخروش کھیلا ہوا تھا
عید کا دن بھی گررگیا گرویرانتظامات میں سگار ہا۔ کیم جون کو ویر نے طے کیاکہ
مقابلے میں تکھنٹو کے سببا کی والیس کر دے جائیں۔ کیوں کہ ان کی ضرورت کا نبو رک مقابلے میں تکھنٹو میں زیادہ ہے ، فوج مے اس وستے کی والیسی سے دلیسی فوجیوں میں مترکی اور نا نا کے درمیان فوجیوں میں مترک کا کندوں اور نا نا کے درمیان بات چیت سنسروع ہوئی جس میں سب سے بڑھ کر حقة صوبیار شرکا کھ

ایک دسی سیای بیره د سے دسی سیا بیوں کو برانگیخد کردیا - ہوا بہ کہ
ایک دسی سیای بیره د سے رہا تھا اس پر کاکس نامی انگریز کارک سے گولی چلادی
ادراس سے کوئی باز پرس نہوئی عذریہ کہ وہ شراب کے نشر میں تھا سیابیوں
سے کوئی باز پرس نہوئی عذریہ کہ وہ شراب کے نشر میں تھا سیابیوں
سے کہدیا کہ بوسکتا ہے کہ کل بھاری مبندہ قیس تھی اسی طرح اتفاقیہ سر بھو ہے

ہونے لگیں۔

سر جون کو کا نیور میں آ ناز کار ہوا ، کاکس کے داقعے بے سپا میوں کو سالا اور کردیا تھا ۔ امہوں نے خز الے برقبضہ کیا جسیل خانہ سے قید یوں کو رہا کرایااور میں گردیا تھا ۔ امہوں نے جلد سا بان برقب ہر کرایا ۔ اسی اثنا دیں ویل ایک لاکھ رو بیہ اور اگریز وں کو ہے کر اس جگہ جا جی اور اگریز وں کو ہے کر اس جگہ جا جی اور کیان پور میں مشودت ہوئی کر نانا کو الجسلم کھلا سے دہی جا ہے کا ارا وہ کیا اور رکیان پور میں مشودت ہوئی کر نانا کو الجسلم کھلا جب کا ارا وہ کیا اور رکیان پور میں مشودت ہوئی کر نانا کو الجسلم کھلا جا ہے کا ارا وہ کیا اور کیان ہو جیوں کی دائے سے موافقت کی جب ملی حب کا سوال ہوا تو خطیم اللہ خال سے را ئے دمی کر بجائے دہی جا ہے کے کا موال ہوا تو خطیم اللہ خال سے را سے در کھر انگریزوں کو نکال کر ان قرار ہوانا کی مورت کی کا بور کی حکومت کو جا ہے ہی حکومت کو جا تھ میں ہے تانا کی سمجھ میں آگئی ۔ اور اسس سے کا بنور کی حکومت کو اینے ہیں ہے تیا۔

مریم سیا بهیول سنے نا ناداؤ کو بنیوا نیا سے کی نقر سیا منعفار کی اس کوسلائی دی - سوار وں کاجنرل صوب پیارٹیکا سنگھ اور سات ویں بیٹن کاکرنل جو حن سنگھ اور ۱۳۵۹ میں رحمنٹ کاکرنل گنگاوین مقرر ہوا۔ سے باعلیٰ عہد دول پر مندو مقرم ہو ہے ۔

۱۹ جون سے باتا عدہ جنگ سے روع ہوگئی۔ اور محصورین کو سخت پرشانی موتی۔ دو نوں طرف سے تو یوں کی اٹرائی ہوتی رہی جس سے قریقین کو خاصا فقصان بہونی ا ۔ انگریزوں کی طرف سے ۱۳ منبر کی بیشن کے کیشان (عصورین) مورسے بڑی بیشن کے کیشان (عصورین) مورسے بڑی بہاوری اور جراً ت دکھائی ۔ تین مفقے کے اندر محصورین کی بجری حالت ہوگئی ۔ مرسے کی وجہ سے ان کے آدمیوں کی تعداد بھی کم ہوگئی ۔ کھائے کو رسد سری ۔ گولہ بار و د بھی کم ہوگیا۔ اور کہیں باہرسے کہ آئے کی امید بھی

ینجام طاکر اگر فرنگی تجھیار ڈوالدی توان کو بجا فیت الدا با د بھیجا جاسکتا ہے

ہنجام طاکر اگر فرنگی تجھیار ڈوالدی توان کو بجا فیت الدا با د بھیجا جاسکتا ہے

ہرجون کو رہا کی کے تمام شرائط کے ہوئے اور ۱۲؍ جون کو کتیا ں

تیار ہوگئیں ، رسد د بیزہ فنروریات کی تمام پیزی ان بن رکھ دی گیئی۔

یورپین مردعورت اور بچے د ریائے گنگا کے گھاٹ پر بپورٹج کے اور سب

کشتیوں پر سوار ہو ہے ۔ کشتیاں چلنے لیس کو عین اس وقت کشتیوں پر آتش اور کے

کشتیوں پر سوار ہو ہے ۔ کشتیاں چلنے لیس کو عین اس وقت کشتیوں پر آتش اور کے

دیاجاتا ہے۔ بعض لوگ نانا کو طرز م کھراتے ہیں مگر یہ حقیقت ہے کہ جب

دیاجاتا ہے۔ بعض لوگ نانا کو طرز م کھراتے ہیں مگر یہ حقیقت ہے کہ جب

ناناکو معلوم ہواتو اس نے نوراً آدمی بھیجاکہ عورتیں اور بیچ ہر گرز نہ مارے

حایتی ۔ اور اس کے حکم کی تعمیل بی اسی آدمی دریا سے والیس آتے باتی تا م

ہاتھ سے ایسے یں جو ہوجا تا کم تھا۔ نانا نے حکومت کا تو نوراً ہی اشتہار ہے دیا تھا گرا ب باقسا عدہ اعلان ہوا۔ اور پھور ہیں رسم مسند نشینی عمل میں آئی۔ شاندار حبوس کے ذریعے اعلان ہوا کہ نانا صاحب کی حکومت تا تم ہوگئی۔ تمام انتظا یا شیطیم اسٹرخاں ا

آدمی بارے گئے۔ جا ہے دہ گولیوں سے بارے گئے یادریا میں دوب کر مرکئے

يرطراالمناك داقعه تقاء سياه شرى شعل اوربرا در حمة عفى اس كے

بولاس سنگه الميكاسكم ، شاه على مجوالاستنگه اور رحيم خان وغيره مخ سنجمال ك- ايك بم عصرو قائع نگارلكها في ر

۰۰ محال عدالت فوجداری و کلکشری را از اعلی تا ۱ د سے مرستور برخد مات شاں منصوب داست تداحکام دارگیر دانشطام تخصیل اجراساخت وعمله دیوانی را موقو من بر وقت و برآ شنده امیدوارگرد ایند "

مسلمانوں میں عظیم الشرخال کی شخصیت سیسے ممتاز بھی اسی طرح مسلمین خال، شاہ علی، رحیم خال، قابل ذکر تھے۔ گرخاص کانیو رہیں شخصے نوا بہدنے قیادت کے فرائض سنجھا ہے۔ ذکار الشر لکھتے ہیں۔

رایک برے عدہ نواب نفخ صاحب سامانوں کا براائی سردار بنا۔ اس نے محاصر میں کارہائے کا بیاں کئے کھے استدائے عدریں نا نالے اسے مقید کیا تھا اور اس کا سارا استدائے عدریں نا نالے اسے مقید کیا تھا اور اس کا سارا گھر بار و ٹ بیا تھا۔ لیکن کھرد ونوں میں آبیں ہیں اتھا تی و اتحاد مولیا۔ اور نواب کو سید آرا تا نائے مقرر کیا۔ نواب ایک کونٹ کورٹ بیں ایک توب خار نہر طمرانی کرتا تھا اور ایک کونٹ کورٹ بیں ایک توب خار نہر طمرانی کرتا تھا اور ایک گاڑی ہیں سوار موکر آتا تھا اور کرسی پر برازر ت برق ابنی گاڑی ہیں سوار موکر آتا تھا اور کرسی پر برازر ق برق ابنی گاڑی ہیں سوار موکر آتا تھا اور کوسی ایک مورین ہا تھیں لیا مورمین ہا تھیں رکھت ۔ جیسا نواب کے تو یہ فالے سے حصار رکھت اور حسار سے تو یہ فالے سے حصار

له نظفرنامه وقائع عندر - صلاح ۹۲ عند و کارانشر مصله ۱۳۰۰ مند و کارانشر مصله ۱۳۰۰ می مسلم و کارانشر مصله ۱۳۰۰ می مندوم می فان نام اور عرف شخص نواب مقار و تنیمرا التواریخ حبده وم مسلم و در در مسلم می مان نام اور مستماون و اخبار اور درسنتا ویزین و مرتبعیتی صدیقی و در در بی مستم این می می می ا

بن اقصان ہوا ایسا کسی اور تو پ فائے سے ہنیں ہوا اس کے پاس ایسے کار گرم ہوشیار آ دمی کے کہ وہ رال کے گئے ہے بناگر جمبور سے کہی ان چیور شاخ والوں باگر جمبور سے باکر جمبور سے باکر جمبور سے باکہ بات ہو جا تا کھا۔ اس رال کے گو سے ہی جا نوں کا کھی نقصان ہو جا تا کھا۔ اس رال کے گو سے ہی خوش ہواکہ نواب کو با گئی تھی جس کے سبب سے نا نا ایسا خوش ہواکہ نواب کو با گئی تھی جس کے سبب سے نا نا ایسا خوش ہواکہ نواب کو با گئی ترار رو بے تحفید بی بات مشہور ہوگئی کھی کے گزار رو بے تحفید بیات مشہور ہوگئی کھی کہ کا بنور کا گور نر نواب ہوگیا ۔ مسلمان نواب کی بات کی بری تعظیم و تکریم کرتے تھے ۔ بیاروں طرف سے مسلما ن

مسلانوں میں آیک دوسیری شخصیت مولانا سلامت اسٹرکشفی کی تقی جنہوں کے جہاد کے تقوی میں آیک دوسیخط سکتے ۔ انگریزی وقائع نگاروں کے بہاں بھی انکی اس سے بر گرمی کا حوالہ ملتا ہے ۔ مولانا سلامت اللہ ایک نامور عالم شخصے سقوط کا نبود کے بعد دہ ریا ست کرورہ میں چلے گئے تھے ۔ وہاں اور دوسے رسر بر آ وردہ ضرات بھی بناہ گزین تھے ۔ جن میں مولوی عبد الحق ولدشاہ غلام رسول کا بنوری کا نام خاص طرب تا بن ذکر ہے ۔ کا نبور میں مردوں کے دشوں بروش عور تون می جمی حصد لیاجی میں خرز اللہ کا نام جنگ زادی میں مہنی رندہ رہے گائے

جبجزل میولاک کو کانیور کی حقیقت ال معلوم ہوتی تواس سے کانیور کا رخ كيا - وه ٤ ، جولا في كو الذ آباد سے جلا اور ١١ ، حولا في كو حب سرل ميولاك كىسياه ريناد كىسياه سےجاملى فئے يور سے چارميىل كے فاصلے بر ت كركافيام بوا - حبب نانا كو خرلكي تواس سے اپنے بھائى بالاراؤكو فوج دے کرفتے یور بھیا - ۱۲ رجولانی کوانگریزی فوج خورد نوشس میں مصروف اور محتسكي باري تقي - اس كواس كا قطعت احساسس نه نف كه انقلابون کی کو تی فوج اس طرح حملہ کردیگی ، که اجانگ ایک گوله جنسرل بیولاک کے یاوں کے قریب آکر ٹرا۔ فور آلاائی کی تیاری ہوگئ گھمان کارن ٹرا انگریزی ساز وسیامان بھی بہتر تھا ، اورسیاہ بھیمنظم بھی ، بالاماحب جوالا برست د، طیکاسنگه اورشمس الدین خان کے ساتھ مو بوی بیافت عملی الا آبادی بھی تحقے - انقسلابی بڑی بہت سے دوسے مگر انگریزی توپ صنار بهبت اعلیٰ تھا'ائبام کارانت لا بی سیاہ کو بسیا ہونا یرا ۔ اور فتح یور پر انگریزوں کا قبضہ ہوگیا جنگ میں کامیا بی کے بعد ت بر فوج کے والے بواجس سے دوط مار اور قتل و غارت گری میں کو تی کسر انتانه رکھی۔



مولاناکشفی کے ابک شاکردومرید ولاناسلامت اللیکشفی

فتح پورس آگے بڑھ کر ایک ٹرائی ہارجولائی کو اونگ نائی ایک گاؤں
یں ہوئی۔ انفتلا بی انگریزی فوج کے مقابع بیں ذکھیر سکے۔ یہاں تک کو سارے خیے، ڈیرے، توبیں اور سامان تک جیوڈ کر بھاگ گئے اور انگریزوں کا بھی کانی نقصان ہوا۔ ان کا ایک بہب درا فسر میجر رے ناڈ بڑی طرح زخمی ہوا۔ اونگ گاؤں سے چندسیں پر پانڈ وندی تھی انفتلا بی چاہت کے کہ اس ندی کے بل کو غارت کر دیں تاکہ انگریزی سیاہ اسس کو پار نگر کرسکے، گر وہ اپنے اس ارا دے میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ وہ گھنظ سفر کرنے کے بعد انگریزی انفتلا بیوں کو جائیا۔ اور بخت مقابلہ مفر کرنے کے بعد انگریزی انفتلا بیوں کو جائیا۔ اور بخت مقابلہ بوارا تو آئی جب نا نا کو یہ خبر ہوئی تو سخت متف کمہ ہوا۔ انگریز متبد می خفیہ خط وکتا بت کی کو یہ خبر ہوئی تو سخت متف کمہ ہوا۔ انگریز متبد می خفیہ خط وکتا بت کی کو یہ خبر ہوئی تو سخت متف کمہ ہوا۔ انگریز متبد می خفیہ خط وکتا بت کی کو یہ خبر ہوئی تو سخت متف کہ ہوا۔ انگریز متبد می خفیہ خط وکتا بت کی اس سے نا سے تعربوں کو متس کرا دیا ۔

۱۹ر جولائی کو نا نا اور اس کے ساتھیوں نے پانچ نر ارسیدل اور سوار سیاہ اور توب منا نہ لے کرکا پنور کے جبنو بین تیام کیسا اور بڑی دانائی سے اسینے مور ہے جائے ۔ طرفین سے شکر آرائی ہیں اور فرب حوب مقابلے ہوئے ۔ انقت لا بیوں سے بڑی جرأت ہوئی اور خوب حوب دیا ۔ لیکن آخر کارمشکست ہوئی ۔

ارجولائی کوانگریزی فرج کانپورمیں داخل ہوگئ۔ گراس کو قیدلوں کے قال کی خرسے بڑا افنوسس ہوا۔ اسس کے جواب میں دس ہزارادمی موت مکے قارت سے سواکوئی موت مکے گھاٹ اتارے مگئے فوج کوفت و غارت سے سواکوئی کام نہ تقا۔

بی بی گڑھ کے قید یوں کے سلسلے میں بھی بہت سی افراہیں بھی دائگی میں گرحقیقت یہ ہے کہ قیدی عورتمیں ہولاک کو خبر میں بہونجاتی بھیں خیانچہ یہ روداد

مورنشط انگلیسی کی زبانی سنے۔

انارا وسن اس مكان سے باہر جائے كى سخت ماندست كردى تقى حب رانگريز عورتيں كھر بھى حاطے سے باہر طي كن كامر و بيا كامر و بياكم سے باہر طي كوں سے نامر و بياكم كر سے نامر و بياكم كر سے نامر و كي بياتے كر سے نكي باندھ كر كھنكے جاتے كر سے اسى طور ح باہر كے خطوط اندر آ تے سے سے اسى طور ح باہر كے خطوط اندر آ تے ہے ۔ اسى طور ح باہر كے خطوط اندر آ تے ہے ۔ اسى طور ح باہر كے خطوط اندر آ تے ہے ۔ اسى طور ح باہر كے خطوط اندر آ تے ہے ۔ اسى طور ح باہر كے خطوط اندر آ تے ہے ۔ اسى طور ح باہر كے خطوط اندر آ تے ہے ۔ اسى طور ح باہر كے خطوط اندر آ تے ہے ۔ اسى طور ح باہر كے خطوط اندر آ ہے ۔ اسى طور ح باہر كے خطوط اندر آ ہے ۔ اسى طور ح باہر کے خطوط اندر آ ہے ۔ اسى طور ح باہر کے خطوط اندر آ ہے ۔ اسى طور ح باہر کے خطوط اندر آ ہے ۔ اسى طور ح باہر کے خطوط اندر آ ہے ۔ اسى طور ح باہر کے خطوط اندر آ ہے ۔ اسى طور ح باہر کے خطوط اندر آ ہے ۔ اسى طور ح باہر کے خطوط اندر آ ہے ۔ اسى طور ح باہر کے خطوط اندر آ ہے ۔ اسى طور ح باہر کے خطوط اندر آ ہے ۔ اسى طور ح باہر کے خطوط اندر آ ہے ۔ اسى طور ح باہر کے خطوط اندر آ ہے ۔ اسى طور ح باہر کے خطوط اندر آ ہے ۔ اسى طور ح باہر کے خطوط اندر آ ہے ۔ اسى طور ح باہر کے خطوط اندر آ ہے ۔ اسى طور کے دیا ہر کے خطوط اندر آ ہے ۔ اسى طور کے دیا ہر کے خطوط اندر آ ہے ۔ اسى طور کے دیا ہر کے خطوط اندر آ ہے ۔ اسى طور کے دیا ہر کے خطور کے دیا ہر کے دیا ہر کے دیا ہر کے خطور کے اسے دیا ہر کے دیا

جنائ جن عور توں بر جاسوسی کا الزام تما سب بوگیا ان کوقت کی سنزا بجو بر بر لیکن عوام عور توں کی اس حرکت برسخت برا فرو خت ہو گئے۔ اور ان کولین ہوگیا کہ ان عور توں کے حطوط ہی سے انگریزی فوج ل کی کا نبور کی طرف میش قدمی کرنے میں رہنمائی کی تھی۔ بہذا ان لوگوں ہے غضے میں آکرتمام عور توں کوقت کرتے یہ دیا۔

نانا سے عور توں کے ساتھ بہت اچھ ساوک کیا تھا ان کو کھا سے جینے کی کو لی دقت نہیں ہوستے دی ۔ ان کوعزت اوراحترا کے ساتھ رکھ وقت میں موسلے دی ۔ ان کوعزت اوراحترا کے ساتھ رکھا گیا۔ انگرمزوں کے مقت رد کردہ چھنے ساتی کیشن سے ان امور کی تصدیق کیشے ہے۔

نانا و ده کی طرف جلاگیا - اورسیدها لکه خوبری ا انگریزی سیاه مجود یمونجی - اوراس سے نانا کے محل کوبالکل معاد کردیا - اس سے بعدالہ آبادسے نیل آگیا - ہیدلاک لکھنوروائز ہوگیا . مگر مھروہ راستے سے دائیں آگیا ۔ آوٹرم نیل آگیا - ہیدلاک لکھنوروائز ہوگیا . مگر مھروہ راستے سے دائیں آگیا ۔ آوٹرم

ان ایا عندر از مسنر بورشن انگلیی - (مترجد ظفرص عاصی) و بی تشاه او ان است می در از مسند دلال حدن ا

کے آئے پرمپولاک اور ہو چلاگیا۔ تانتیا ٹوپ نانا کی صلاح اوراس مے متورے
سے گو ابیار کی طرف چلاگیا تھا۔ تانتیا نے گوالیا رسے فوج کی دوراس کا ایک حصد کا لیے چھوڑا اور باتی فوج سے ساتھ وریا ئے جمنا کو عبور کر کے اس سے کا نیور کا رخ کیا ۔ اس و قت صور ت حال یہ تھی کہ کا نیوریں وٹر ہم میں میں میں کھوڑ کی کا نیوریں وٹر ہم اور مہیولاک کو مزید کھوڑ کی کا نیوری وٹر ہم اور مہیولاک کو رزید کی سے چھوڑ کر خود کھفو کھا گیا تھا۔ مگر کا ان محمیل ، آو طرم اور مہیولاک کو رزید کئی سے تھوڑ کر خود کھفو کھا آیا۔ اور خود عور توں ، بچوں اور بیار وں کو مے کم نیال کرعالم باغ میں کھم راآیا۔ اور خود کور توں ، بچوں اور بیار وں کو مے کم کا نبور والیں جو ا ، اس کو ا خریشہ تھا کہ مبا دا وٹر ہم پر حملہ ہو جائے اور اس کا بیار شرعے نکلا ، ویڈھم زیادہ فوج کا مقابلہ مذکر سکت تھا۔

تاننیا تو ہے کو کالن کیمبل کی نفسل وحرکت کی پوری اط لاع کتمی وہ ہ نومبر کو کالبی بہونچا، و ہاں انتظامات کمل کئے، اور ۱۰ رنومبر کو حمیت کو عبور کیا گیسا رہ روز کے جدال وقبال کے بعد کانپورسے مراحجت پرمجبور ہوگیا۔ اور

كاينور يركيركونى اندليته ندربا -

کان کیمبل کے ساتھیوں بی صاحب خان ٹو انہ کی شخصیت بھی قابل ذکر کے انہوں سے بنجاب سے ایک رسالہ بھرتی کیاا ورانگریز وں کوجہلم ، انبالا ورائر بی کھی مدودی اور کھی دوری اور کھی دوری اور کھی دی اور کھی دہلی کے بعد کانپور کے اس معربے بی ست رکیب رہا ہے اور وہ کانبی کی تشخیر کے موقع پر موجود تھے جبرل را برٹ نیمپر سے ماک میاب کی کانپود اور کانبی کی تشخیر کے موقع پر موجود تھے جبرل را برٹ نیمپر سے ماک کی کانپود اور کانبی و عیرہ کی خدیات کو اسٹے لیک مکتوب مورضہ برمئی سے دائیں کی کانپود اور کانبی و عیرہ کی خدیات کو اسٹے لیک مکتوب مورضہ برمئی سے دائیں کی کانپود اور کانبی و عیرہ کی خدیات کو اسٹے لیک مکتوب مورضہ برمئی سے دائیں کی کانپود اور کانبی دیوبرہ کی خدیات کو اسٹے لیک مکتوب مورضہ برمئی سے دائیں کی کانپود اور کانبی دیوبرہ کی خدیات کو اسٹے لیک مکتوب مورضہ برمئی سے دائیں کی کانپود اور کانبی دیوبرہ کی خدیات کو اسٹے لیک مکتوب مورضہ برمئی سے دائیں کی کانپود اور کانبی دیوبرہ کی خدیات کو اسٹے لیک کانپود اور کانبی دیوبرہ کی خدیات کو اسٹے لیک کی کانپود داور کانبی دیوبرہ کی خدیات کو اسٹے لیک کی کانپود داور کانبی دیوبرہ کی خدیات کو اسٹے لیک کی کانپود داور کانبی دیوبرہ کی خدیات کو اسٹے لیک کی کانپود داور کانبی دیوبرہ کی خدیات کو اسٹے لیک کی کانپود داور کانبی دیوبرہ کی خدیات کی کانپود داور کانبی دیوبرہ کی خدیات کی کانپود داور کانبی دیوبرہ کی خدیات کی کانپود داور کانپود کی خدیات کی خدیات کی کانپود داور کانپود داور کانپود داور کانپود کی خدیات کی کانپود کی خدیات کی کانپود داور کانپود کیات کی کانپود کی کانپود کانپود کیات کی کانپود کی خدیات کی کانپود کی کانپود کیات کی کانپود کی کانپود کی کانپود کیات کی کانپود کی کانپود کی کانپود کی کانپود کیات کی کانپود کیات کی کانپود کی کانپود

مه ملک صاحب نماں داحد بارضاں ف مصنوں کے فرز ندیجے ۔ انہوں نے سکھوں کے مقابلے بیں انگریزوں کو بنجاب سے فتح کرسے بیں پوری بودی مدد دی ۔ پھرجنگ آزادی بیں انگریزوں کو برطرح کی مرد دی ۔ ایک رسالہ بحرتی کر سے جہلم، انہالہ، امرلشر بیں انگریزوں کو برطرح کی مرد دی ۔ ایک رسالہ بحرتی کر سے جہلم، انہالہ، امرلشر ولی کا بھوری بی مرد دی ۔ ایک رسالہ بحرتی کر سے جہلم، انہالہ، امرلشر ولی کا بھور انہالہ، امرلشر ولی کا بھورہ بھا بھورہ بھا ہے ایک فاص و باتی انگر صفح بھی،

مندرجة ويل الفاظين سرايا لهم.

" یس شخف کا ملک رصاحب خان، موصوف کاممنون موسوف کاممنون موسوف کاممنون موسول که انہوں نے اسینے آدی، اسینے بھائی جمعوا جہاں خان دہرا در سبتی ی کی سالاری میں میری حفاظت کے لئے مقرر کرد تے ۔ یہ آدی دسطم ندگی پوری جم میں میرے ساتھ رہے ۔ یہ آدی دسطم ندگی پوری جا کو ساتھ کے ۔ تا مواقع ہوا ہوں میں ملک صاحب خان کے علق روش مشاہدے کا تعلق ہے میں ملک صاحب خان کے علق روش کی جنی بھی تعراف کے مواقع ہوں کی جنی بھی تعراف کے مواقع ہوں دوش کی جنی بھی تعراف کے مواقع ہوں کے مواقع ہوں گا ہوں وہ عین حق بحان ہوگی "

انگریزوں نے کانپور فتے کرنے کے تعبدوہاں کی آبادی سے سخت سے
سخت انتقام لیا ۔ قت ل غارت گری کا سخت نہگامہ ہر پاکیا ۔ اور
طلم و بربریت کی حدرکردی ۔ انگریزوں کا وف دارمصنف پٹڑ ت کہیا
لال کھتا ہے ۔

" نیل صاحب سے بھی الی سنر سے بحث مف دین کو دی کرتا ہ ابد زمانے ہیں یادگار رہے گی کسی کو کو دی کرتا ہ ابد زمانے ہیں یادگار رہے گی کسی کو اقرال میں دی اور کسی کو اقرال میں دی اور کسی سے جو قوم کا بہت بزرگ مشہور تھا اور مف دی ہیں سب سے زیادہ تر مستعدی اور مف دی ہیں سب سے زیادہ تر اس سے مکان قت لگاہ صاف کروایا اور انواع انواع کا دہائے زبوں و تا زیب اور انواع انواع کا دہائے زبوں و تا زیب اسس سے کر بعب دازاں اسس کو بجفاتے اسس سے کر بعب دازاں اسس کو بجفاتے گاہ قت لگا۔

ار الے ما ہوں کو استعال طبع کے ہما سے نے سنگدل نا دیا ہے۔ ایسائیس اور منیں باتیا ." اس كى تفصيل على العلما ذكارالله اسطرح بيان كرتے مي " ين دنيل رسخ بدارا ده معمم كرايا سع كر بري كن ه کے خون کے دھیے کو وہ کیتے بدمعاستس صاف کریں جن کو بھالنی کاحسکم دیا گیاہے۔ وہ ایک بہرے کے اندراسس مکان میں آئیں اور ان و حصول کے ایک حصے کوصاف کریں اگرصاف کرسے بیں عبذر کریں تو بيد لگاست جائي - اور اسس كے بعدان كوفول كلك دی جائے۔ اوّل محب م تھٹی رجینے کا یک صوب دار ا و كنى جات كابرين فرا موا تاره وسشى يوا آياس کے ایمة میں جنگی کی جی اڑ و تھنگی ہے دی ، اور اسس کو حکم ہواکر مکان میں وہ تھاڑو دے۔ اس سے نصف ربع قیاف صاف كيا كفاكراس لخ اسس كام يركي اعتراض كما بمكن جب دہ تازیائے کے نیچے آیا تو پیراس نے حکم مانا اورسد میکان اس سے صاف کیاتو پھراسس کو کھالنی دی گئی اسس کی لاسش سطرك كے اندر دفن كى كئى كچھ ديوں بعدسول كورط كالك مسلمان لازم جو فرا برمعاش كف يكراكيا. اس نے کھ اس کام میں اعتراض کیا تو اس کوبت گائے كے اور حون كے د عصے اس كى زبان سے چوا كے

ان منظر النظر مستام ان منظ الم كام ريدتفسيسل ك من ويكف شدرال النظام الم الم المنظر النظام الم النظام الم المنظر النظر ا

صاف کرائے گئے اور پھانسی دی گئی اگر جید بی عجیب قانون تھا گرموقع و وقت کے لئے نہا بیت موزوں کھا ،حب تک سا را کمرہ صاف بنیں ہوجا تیگا بی اپنا حکم میں بدونگا ۔

سر کارانگریزی سے ایک اور وفادار مورخ سید کمال الدین حیدر معرف بسید محد میر زائر کابیان بھی ملاحظ مہو۔

" جسے چاہا ہے تحقیق رو بکاری ہے تکلف ہیانسی کی و سے دیا۔ . . . . کئی ہزار کی نوست ہیانسی کی بہونجی اکثر اپنے تیک ہے تھور جان کردہ گئے نہا می بہونجی اکثر اپنے تیک ہے تھور جان کردہ گئے نہا مظم ہزار دل گرفتار ہو کر بھالنی دئے گئے۔ ازاں جملا اعظم علی خال کو لوگ بانفاق کہتے ہیں ، ہے قصور تھے شریک باغیوں کے نہ ہوئے گئے اور اپنے کو بے قصور سمجوکر بھا گے نہ تھے پہلے با سستی جو کچھ لینا نف ایرانقدو صبس سے بھا گے نہ تھے پہلے با سستی جو کچھ لینا نف ایرانقدو صبس سے بھا گے نہ تھے پہلے با سستی جو کچھ لینا نف ایرانقدو صبس سے بھا کے نہ تھے پہلے با سستی جو کچھ لینا نف ایرانقدو صبس سے بھا کے نہ تھے پہلے با سستی جو کچھ لینا نف ایرانقدو صبس سے بھا کے نہ تھے پہلے با سستی جو کچھ لینا نف ایرانقدو صبس سے بھا کے نہ تھے پہلے با سستی دی ہرحن دو دو سیدا دابنی ہے میں میں گی کی ، نہ ستی "

جمال السي جمالتي المائة برارد بي سالانه بينن متي متى الرحياس في الرحياس المثير المرود بي سالانه بينين متي متى الرحياس في الرحياس في منا تربي في انگريز ضاطت في غرص سے قامع من الربي في منا تربي في انگريز حفاظت في غرص سے قامع من الربي و بي انگريزوں في انگريزوں في اطاعت سے الخراف كا علان كرديا فوج اور سيا ميوں في قيادت رائي جمائشي سے الخراف كا علان كرديا فوج اور سيا ميوں في قيادت رائي جمائشي سے الخراف كا علان كرديا

پیطیبا وسلام کے ذریعے کوشش کی کران کو تلعے سے نکھنے کی اجازت بی جائے اللہ میر وار مگران کو کامیابی نہ ہوئی۔ جب محصورین کی رسدختم ہوگئ تو انقلابی میر وار کالے فال رسالدارا ور محدثین فالحقید بدار کی رہنائی میں قلعہ برحلہ کیا گیا انگریو کے مقابلہ نامکن دیکھ کردو بار صلح کی کوشش کی ایک متناز شدیدی عکیم صالح محمد نے گفتگویں حصد لیا۔ آخر کا رشر انط طے ہوئی اور قلعہ کی جوائگی کا فیصلہ ہوا قلعہ کا دروازہ کھلا ، انگریز ایک باغ میں لاے گئے شتعل قوج سے ایک لاکھ محصورین کو ختم کردیا۔ چو نکر رائی قیادت مجھال کی تھی۔ لہذ فوج سے ایک لاکھ محصورین کو ختم کردیا۔ چو نکر رائی قیادت مجھال کی تھی۔ لہذ فوج سے ایک لاکھ رو بے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ قوج دہلی روانہ ہو۔ رائی سے او کی بیت و لعل کیا

وبقیہ نوٹ صغے گزشت کے ہے دیکھے خورشید مصطفے رضوی ۔ صف س و منص الماء سے مجا ہر صلت - ۲۴ سف جھالنی کاریاست پیشوا کے انتخت کھی حبب پیشو کے بندل کھنڈ بن اپنا مقوصة علاقة كميني كے حوا كيا تود بال دام جيندر عاكم تھا رحب كديدر ماست مِیْواکی طرف سے نسلاً بعدس ملی می مینی سے بھی رام جندر سے معاہدہ کریا۔ رام خدا سے سرکارکمپنی کی خرخوابی کی اسس سے اس کو داجا کا خطاب ال - جبدام چندرا و لد مراتور باست كى دى دى داركارك بوكة . آخررا جاكا جاركونا كامتى قراريا -رككونا كقرجذام كمرض بين مبتلائقا - اتفاق سعده بهي لا ولد نوت بردا - ١ دراس كاجها ني گنگا د هر را و مندنین ریاست بوا - سفت ایس گنگا د هر بھی لا و لد نو ت بوا - او د لار و در به وزی سے ریاست صبط کرلی ، اس کی دانی عل مجاتی ری د مل حظ ہو ذ کا رائد سعه اسس تحريك ذا دى موملان مين من كف بندت كنيالال كهماب " سيابيون بروزمغسده ايك جيندا دين كاتفل ميكزين كي نفدب كريكمب بي دين كوهلاً عاك شال بوي و كفى مار عظيم صويع عدى ذكارالله المصفية بن ورجون كادوبيركورا في مع صوت محل سے باہر سوار مر کر چھاؤنی کی طرف کئ فتہر میں ایک ملا سے اس کیلئے دعائیں میں بدل اورسواروں نے بغاوت افتیار کی فدور

گرجب اس مے دیجاد کمیں ایسانہ ہو کہ میرے حرایف سدا شیورا دُستے یہ لوگ ى جائيں، بېذااسس سے ان كايەمطالبه بورا كرديا - سياه سے رائى كى مكومت كا اعلان كرديا، چنائي راني عه جون المهالية كو عكومت سنجمال كى . فوج كريك آزادی میں حصہ لیتے کے سے دہی روان موکی، رانی سے اپنی حکومت کومنی کیا اور بهرت اجها انتظام كيار ده نمام معالمات مقدمات كافيصله خود كرتي لحقي رعبايا خوش حال اور طمئن تقى - سدائتيورا ؤساخ ايك قلع يرقبعنه كرسط في حكوت كاعلان كرديا . يدرا جاكاديك ريشته دار كقار راني فوج مے كر مقائي کی اوراس سے سرا تنبوراؤ کو گرفت ار کر ہے جھانی میں نظر سند کرویا 10 Section 2 Lechha Bricalion حمد كيا . بندهيله كے دومقصد تح اول يه كه تجالني كو اين حكومت سي شا ال كرے اور دوسے انگريزوں كى تطريس سرخروہو . كاس خيائى حكومت كوخم كي مربها دررانی لے بندھیلہ کو بھی شکست فاش دی ۔

وسطم تدكى لا ايون ين Hugh Rose انكريزى في كا سبه سالارتفا، وه ساگرست جهانسی کی طرف برها - جهانسی کی دانی کااداده مصالحت کا بوالیکن مشہر ہوں کی راسے ہوئی کہ جم کرٹڑنا چلسے اورعزت کی موت مرناچاہے۔ جنامخداس متورے مے بعدرانی سے قرب وجواد کا تھام علاقه تباه کردیا تاکه الگریزی نوج کو حزورت کی کوئی چیزندل سکے جھائی کے تام

راستوں پرجوکیاں بھادیں اور قلعہ کو شکام کیا۔ ۱۲ رمار پرچ مشھ شاء کو مہیور وز جھائنی پہونیا ، اور اس سے شہر کا محاصرہ کرلیا فرلیقین کے درمیان تو بوب کی اٹر ائی ہوئی ۔ اسی اشاریس تا نتیا ٹو ہے جرکھ اری

ك ميلين ، وبلو ، دى رودس ان سينرل انديا ر شمار د واي موه ،

کوخم کر کے بائیس ہزار فوج اور اکھائیں توبوں کے ساکھ آموجو دہوا۔ ہنرائیو
روز کے سے سنہر کو فتح کرنے کی کو کی صورت نہ نکل سکی۔ اس صورت حال
سے جیور وزسخت آز مائش میں ٹرگیا۔ اس سے بڑی تذبیر سے کام لیا۔
اس نے حکم دیا کہ تو بی سنم براور قطعے پر گولہ باری کاسلسلہ زور سے جاری
رکھیں اورخو د فوج سے منتخب دستے ہے کر تانتیا ٹو ہے کے مقابلے و چلاگیا
جھالنی سے ایک میں کے فاصلے پر الح ائی ہوئی ، تانتیا کی فوج منتشر ہوگئ تانتیا یہ
حالت دیجی ذبی کی میں گیا وراس نے بینا ورائل پری فوج کے درمیا فی خبگائیں
حالت دیجی ذبی میں گیا وراس نے بینا ورائل پری فوج کے درمیا فی خبگائیں

میوروز کواب فکر سر گاکسی طرح جیانسی کونتح کرنا چاہئے۔ جھانسی کی رانی کو جہانسی کی رائی کو جہانسی کی امیدنہ تھی ۔ سرابریل کو سر بچے د بن انگریزی فوج جھاک میں داخل مہوگی ۔ رائی ا دراس کی فوج طری بہادری ، جا نبازی ا ورمر د انتگی سے اور شرک قدم پرجنگ ہوتی ۔ داخلے کے بعد محل کے ایک ایک کرے کے لئے تو س ریزکشکش کرنی جری بالا خرجھالنی پرانگریز قابض ہوگئے۔

رانی، ابریں کو جائنی سے کل کر کالی پہونچی ۔ انگریزوں سے تعاقب کیا انگریزی نوج کا اضربری طرح زخمی ہوا ۔ اور ان کو ناکام والیس ہو ناٹرا ۔ کا بی پہونچے ہی رائی، نا ناکے بیتیجے راؤ سے لمی اور فوج کو جمع کیا تاکہ انگریزوں سے مقابلہ کیا جاسکے ۔ اسس درمیان میں تا نتیا لو بے بھی کالی پہو پخے گیا ۔ ہمیورو ڈجھائنی کے انتظامات کمل کر کے ۱۹ رابریل مصلا کو کالی پہو پخے گیا ۔ ہمیورو ڈجھائنی کے انتظامات کمل کر کے ۱۹ رابریل مصلا کو کالی کی طرف طرح اواستے میں ایک مقام پر رائی اور تا نتیا لو بے کی فوج سے ۵ رمئی کو مقابلہ ہوا ۔ اس موقع پر ملک صاحب فان کارسالہ بھی کالی آگیا ۔ را ان میں ہمیورو زکامیا بے ہوا ۔ اور اس سے کالی کی راہ کارسالہ بھی کالی آگیا ۔ رائی میں ہمیورو زکامیا ہے ہوا ۔ اور اس سے کالی کی راہ

اله سلین ، دُبیو دی رود نظران سرال الله یا اشکارشده یک معت سه جزل سرمرسیات فال فوات مدی - ۱۱ سه میلیسن منوع

لی و بال بھی دائی سے انگریزی نوج کا نہایت استقلال سے مقابلہ کیا انگریز وہاں بھی کامیا ب ہوئے ۔ رائی انتیا رائد اور نو اب بائدہ ملی انگریز وہاں بھی کامیا ب ہوئے ۔ رائی انتیا سے غداری کی اس نے انقلاب بہا در خال گوالیار میچ پرنج کئے ۔ سندھیا سے غداری کی اس نے انقلاب سے مقابلہ کیا ، گرست دھیا کوشکست ہوئی اور وہ بھاگ کراگرہ آگیا ۔ کوالیا دیرانف لا بیوں کا کمل قبضہ ہوگیا ۔

میوروز کاخیال تخاکه کالبی کے بعدکوئی فاص معرکہ نہ ہوگا، نگرگوالیار کے حالات و دا قعات کو دیچہ کرا سے سخت تحنت اور تن دی سے کامکرنا پڑا۔ اوراس سے گوالیار کا رخ کیا۔ وہاں وولڑا کیاں ہوئیں جن ہولی یک لڑا تی مسرار میں میں میں اسے لڑا تی مسرار میں میں ہوئی۔ اور کوٹ کی سرائے میں رائی کوٹ کی سرائے میں دوانہ موت میں ہوئی۔ اور کوٹ کی سسرا میں رائی بہا درانہ موت

مری . پر واقعه ۱۱ جون کاہے۔

گوالیا رکی شکست کے بعد تا تیا ٹو ہے راؤ صاحب اور نواب با ندہ
علی بہا در خال جے پور کی طرف کل گئے۔ اب ہیوروز سے رابر ٹ
نیمبر معلی کہ کا معلی ہوگا کا ان کے تعاتب کے لئے تقور
کیا۔ پہلی خبگ جوڑا علی پور میں ہوگا ۔ پھر تا نتیا تقریبًا دس مہینے ، ما وہ
گیرات ، راجپوٹا نہ اور وسط مہند کے خبگلوں اور بیا بانوں میں چکر دگا تا
د با کبھی راؤصاحب اور نواب باندہ اس سے مل جاتے اور کبھی ا مگ

آخر آنتیا کو اس تے ایک عزیز اور جگری دوست مان سنگھ سے جو گوا پیار

که نواب بانده کے لئے ویکھنے کے مختل کے بجابد - مسلا استاد مالمات میں اور استان میں اور انترباد شام انترباد شام مسلول ان

کا یک جاگرد ارتفا ، ابریل مصاله کو دهو کے سے گرفتار کرا دیا - گرفتاری کے معدا سے سیری اور استان کی اور سیری می معدا سے سیبیری سے گئے و ہاں فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور سیبیری میں مدار بل سے میکن کو کھالنی دیدی ۔

> مرزانصرالدین برلاس کی زبانی مرزانصیرالدین برلاس کی زبانی

"مرزا نعیرالدین بن مرزاعبدالهادی کے دا دا مولوی عبدالقاد برادس د ف المعماري مشهر تخصيت بي ان كاروز نامي وقالع عبدالقا در خانی معلی دیا کے ایک نادر تحف ہے یہ وزامی ووعبدون مین آل پاکستان ایجیشل کانفرنس ر کراچی کی طرف سے شائع ہو دیا ہے ۔ را قم الحروف سے ترتیب و تختيسك فرائض انجام دت بين مرزا نفيرالدين في كاپنے واداكى بروى ليفاندان كحالات معنود نشت سواكح " نگیندانگشتری سیمانی " کے نام سے فارسی زبان میں مکھیں نام اریخی ہے جس سے عاملاہ کے اعداد برآ مروتے ہیں آل كتاب كابم فاردوترجر" وقائع نصرفاني " كے نام سے كيا ہے۔جو وقائع عبدانقادرخانی عبددوم میں شاس ہے يه فارى مخطوطه مي مارے مخلص بزرگ شيخ وحيدا حدستورتس تنخ بور برابوں کی عنایت سے ملا۔ مرزانفيرالدين برلاس تعاليه من سيدا بو عمردج تعليم كي

تحصل کے بعدر سے مونوی و کالت کالمتیان باسس کی اسر کاری کا انتہاں ہوا ۔ انہوں سے اپنے کا درم رہے مونولاء میں ان کالمتقال ہوا ۔ انہوں سے اپنے خو و فوشت حالات میں جبگ آزا دی مصلاء کے ان واقعات کو کا کھی میان کیا ہے جو فولون پر گذر ہے ہیں ۔ اس اعتبار سے بہ آپ بیتی نہا میت ولیب ورستند ہے ۔ ان کی ڈائری سے کھھٹو کے واقعات عنوان بالا کے تحت ہم بیش کر رہے ہیں ان واقعات میں وہ خود بھی ایک کر دار رہے ہیں ۔ انہوں سے جنگ آزا دی کو میں وہ خود بھی ایک کر دار رہے ہیں ۔ انہوں سے جنگ آزا دی کو میں جو جنگ آزا دی کو میں عندر ان لکھا ہے ۔

جنگ رادی هذاء کا غاز مرزانجه رادین کا دیلی کے المفان تعدیم مل بق غدر کی کیفیاء مل انتخر مرکا بیکواجب نام دوشند عدر ہوگیا ، اس کر برکا بیکواجب نام دوشند عدر ہوگیا ، اس کا تھہ اجاب کی فرمائش سے علیحدہ مکھ دیا ہے ۔ جون کھ ثابی کو بدھ کے دن میں نے ایک خط واقعا ت کے متعلق اپنے والد کے نام نکھا اور اپنی نانی کے طازم خاص نیم بیات میں میں نہ تا میں ایک خط واقعا ت کے متعلق اپنے والد کے نام نکھا اور اپنی نانی کے طازم خاص

فلانخش کے باتھ والد کے پاس بھیجا وہ فقیرانہ لباس میں اجمیری دروازے سے میر طفہ کے سے میں اجمیری دروازے سے میر طف کے سے میر طفہ کے سے میر اندائی فوج کے روبر و بیش میر سے کے دوبر و بیش موا۔ میر سے کے لیا ہوا۔ میر سے کے لیا

ہر ایر سے مرسے مار سے مار پر بیار سے مار سے بھار ہے۔ گیا اوراس کو قتل کر دیا گیا ۔

مرزاابوبكركامحد ترامد برم فال الجهال بي المرزاابو بكروبي المرزاابوبكر كالمحد ترام برم فال بر جهال بي في مسكن في المرزابوبكر كالمحد ترام المرزاب المرزا

شوروغوغا سس كريس باكفين تلوار الغ بوسة الطاكه ويجول كيا اجراب عيسى

اله مرزا بو بحركرش فوج تفا حب الكريزون من ويلى يرقبض كيا تو برس شيزاده إلى كركولي بالكرد

یں جو بلی سے تکلایں نے ہمیار بند کھیڑے ساتھ شا ہزادے کو اپنے ساسے
پایا اس نے بچھ سے درشت کلامی کی ، بین اس سے بیٹ گیا ، تلواری میری
سربر پی گینی اور دومر تبہ جچھ پر نفگیم سے فیر ہوئے ، اس کے گوسے میری
کردن کے قریب سے گزر گئے اس کا قصد طویل ہے جس کو بین نے علیٰی ہ
لکھا ہے ۔ جب شا ہزادہ میری تلوار سے کسی قدر حتی ہوگیا کیو نکہ بین نے
اس پر تلوار جلائی تقی ، دوسیے لوگوں کو بین نے اپنے سے دور دیکھا مجھے
موقع مل گیا تلوار گھما تا ہوااس جمع سے بین مشل کبلی کے نکل گیا ، اس محلہ کی
سے بازاد کی جھتوں پر بہو بیا ، جھتوں جھتوں ہوتا ہوا ایک زین سے جو سٹر کے
سے بازاد کی جھتوں پر بہو بیا ، جھتوں جھتوں ہوتا ہوا ایک زین سے جو سٹر کے
سے بازاد کی جھتوں پر بہو بیا ، جھتوں جھتوں ہوتا ہوا ایک زین سے جو سٹر کے
سے بازاد کی جھتوں پر بہو بیا ، جھتوں جھتوں کو بین نانی کے گھر بہو بیخ گیا اور
ہوتا ہوا جو جنی قبر کے قریب و اقع ہے اپنی نانی کے گھر بہو بیخ گیا اور

ینج کے کمپوکا پہرنی اور اوراس نے یا دات و دہی کو یہ خرسنا کی کمیں گرہ مرزانصر الدین کا فرالہ اوراس نے یا دات و دہی کو یہ خرسنا کی کمیں گرہ مرزانصیرالدین کا فرالہ اورج کرکے آیا ہوں اور اب کلکۃ تک انگر نرکان اللہ باتی ہیں ہے۔ اس خوشس خری کے سنتے ہی بادشا ہ نے حکم دیدیا کرشہر کے جلا در وازے کھول دیے جائیں جوانگریز کے خوف سے اب تک مند تھے ، احتیاط سے آمد در واز می تھے ایش جوانگریز کے خوف سے اب تک مند تھے ، احتیاط کو فوف سے در واز وں کے بند ہونے کی و خد سے شہری تھے ان سب کو باہر حوالے کی اجازت ہوگی۔ اسس خرکے سنتے ہی ہزاروں آدمی دہلی سے دوانہ ہوئے۔ یہ باہر حوالے کی اجازت ہوگی۔ اسس خرکے سنتے ہی ہزاروں آدمی دہلی سے دوانہ ہوئے۔ یہ باہر حوالے کی اجازت ہوگی۔ اسس خرکے سنتے ہی ہزاروں آدمی دہلی سے دوانہ ہوئے۔ یہ باہر حوالے میں میں دونا کی میں دونا کی میں دونا کی دونا رہے ہیں ہوئے۔ یہ میں دونا کو میں دونا کے میں میں دونا کے میں میں دونا کے میں میں دونا کے میں میں دونا کی میں دونا کے میں میں دونا کے میں میں دونا کے میں میں دونا کے میں دونا کے میں میں دونا کے میں میں دونا کے میں میں دونا کی دونا دی میں دونا کی دونا دی میں دونا کے میں میں دونا کی دونا دونا کے میں میں دونا کی دونا دونا کی دونا کو میں دونا کی دی دونا کی دونا کی

زید آباد کیم گڑھ بہوسیا۔ دریائے جمناعبور کرکے موضع تلبت بہونیا وہاں سے سکندر آباد شلع ملبند شہر بہوئیا، اپنی عرمت اور فقر د فاقد کی کیفیت میں ہے سائز مندر من کھی ہے۔

سکندراآبا دیس قبام کی دنون درویشانه سکندراآبادین فران نمان سکندراآبادین فران کی درویشانه سکندراآبادین فران کی دروی کی خرمشهور بوئی مشی اصغرعی تحصیلدارسکندراآباد کو جوگره کلیشر کے ساکن اور میرے دالد کے دوست تصیی سے دیکھا این خوسش بوا، ساکھردوپے یس نے ان سے قرض سے اور خرچ بین لایا اور حبوری شفشاء سے فروری شفشاء کی مرزا نظام الدین اور میرے چیا مرزا محدسن سے جو میری لائل کی مرزا نظام الدین اور میرے چیا مرزا محدسن سے جو میری لائل کی سے دہائی مرزا نظام الدین اور میرے چیا اور وہ وگ دا جی سکندراآبادی کی بھائی سے اور وہ کی خارج کے بیمان ملاقات مولی کی مصیبت پر اور وہ کا کا دوست کی مصیبت پر مسیدان کی بھائی سے افزان کی مصیبت پر مشال اربادان دوست کی مصیبت پر مشال اربادان دوست کی مصیبت پر مشال اربادان دوست کی مصیبت پر

مرزان البیرارین کالکھنو بہر جی میرے بھائی دمرزانظام الدین، کی صواح ہوئی کاو دھ جیناچا ہے کیوں کہ او دھ کے حکام کے احکام خصوسًا خداد ندنعمت جزل بیرو صاحب کا حکم ان کے پاس بہونجا تھا کہ بہت جلدعالم بلغ بہر پہری ، کیوں کہ مکھنو عنقرب فتح ہوئے دالا ہے ۔

ا گرسها سے قوم جاٹ ساکن مراد آبا دیے جنگ آزادی شعث اعیں انگریزوں کی بڑی گراں قدر جند بات انجام دیں وہ نواب رام پورکی بانخی میں جنوبی مراد آباد کاناب ناظم تھا۔ اس کی و فا داری کے صلیبی را جا کا خطاب طا۔ اور گیارہ گاؤں موا نی بین علی جن کی آ مدنی دسس بزارر و بیرسالانہ کی تھی و گزیٹیر مراد آباد ) حدا الا آباد سالان کی تھی دالا آباد کا حدا الله کی الله کی الله کی الله کی الله کا داری حداد آباد ) حدا الا آباد سالان کی تھی دالا آباد کی حداد کی حد

جالاً دى كالمعاد ميلكونوكي كيفيت الديماني بري شقت اوربوني سک عالم باغ ختم ہوگیا۔ ہیں سے ویچھاکہ عالم باغ سے تام ورخدت ا ورسٹوک کے ورخت كاك كرعالم باغ كے تمام در واز وں بریشے ت مم كر دے گئے ہي، عالم باغ كے ميدان بن آدميوں، بائتيون اور گھوڑوں كى سيكرون لاشين نظر آيئن تش بیکارگرم محتی انگریز زمین کے پنچے صحراتی جانوروں یاحترات الا رحن کی طرح رہتے تنے . زین کے نیچ ا بیے گھر سبتا رکھے تھے کہ جن بیں فرسٹس بھی ہے اور گھر کی تمام صروریا بھی، مثلاً میز، کرسی، شمع و عیره ، گوله منوکی طرف سے آتا تفا گوله گرمے کا اثران زیرزمین حجروں پرمعلوم ہوتا تھا ہم بہت ڈرے، کرنیل بروصاحب نے فرمایاکہ ا ندلیشد نه کیجئے ، مجھ سے اور کھائی صاحب سے صاحب بہا ورسے قرمایا کہ یہ ميدان خاك بادريم الل قلمنتي و الكھنونتے ہونے تك تبي منتقرابي مرميدر مے پاس رہوکہ وہ خرخواہ سرکارہے۔ مرابریل مصداء کو لکھنے بر محنت حمل ہوتے والا ہے اورلیتین ہے کہ اس رو زفتح ہوجا ئے گی ۔ اس روزلکھنٹو آنا ، چا کی مجدوزل بهائي اورمرذا محدس مع الازم محمد خال كيموضع بنسي نتهرابيد يخ. زيدرك ا خلاع بل مي تفي مبهت آرام يايا اورد دنين وقت سے كھانا بنيس كھايا تف اس سے سربوکر کھایا۔ ۱۹، ۱۹، اور - ارابدیل تک جم وہاں رہے۔ فتح لکھنو کے لجد انگریزوں کے انہیں تاریخوں یں ق صدیے خردی، الساببيت سوزمط إلم اسي لكفنؤ كيتن جانب يعيكيب عالم باغ ، كبهب موسى باغ اوركيميكو كلى دلكتاكى طرف سے ايك بي رات كومركاد انگریزی کی طرف سے محصنی بربیت سخت حمل ہوا۔ اور دشمن سے فرار ہونے کے سے كوشايس كنخ كى طرف كاراسة چيورديا بسر كارى نوج بندوقين اور توبي داغي

برى شهرس داخل بونى اس وقت رات بين شهرس ايك قيامت بريامتى رعايا

ستہریں جو سلے سے ان کاجد هرمنہ اُٹھا بھا گئے تھے۔ ستورو فو فا، توج سے نعرے ہوں نعرے اور بندوق و توپ کی آ دا زیں سا نی دیتی بھیں اس بخت معرکے ہیں بیگر کھنو لیعنی دالدہ برجیس قدر گوشائیں گئے کے راستے سے مرشدی پور کی طرف جنگ کرتی ہوئی مع اپنے لڑ کے کے بھاگ گئی ، اور اس سے بعد شہر کی پریش ن رعبان کے خوف سے بھاگ اس کے بدیش ہوگی پریش کا فوجوں کی لاشیں بائی گئی ۔ فوجوں کی لاشیں بائی گئی ۔ فوجوں کی لاشیں میا فی ن می کو جن کے بینے ہوں کہ اہل سے ہوئی کہ اور اس سے بہت سی لاشیں میا فون فوجوں کی اہل سٹ پر تھیا د سبند سے اس سے بہت سی لاشیں میا فون می کو بین کے سینے می کو بین کا دو کے بینے ہوں کے میں ہو اس سے بی بینے ہوں کے اہل سٹ پر بین ہو کہ بین کا دو کا میں گر کر خود کو سے بینے بینے ہوئے کے سے سے بی بینے ہوئے کے سٹ پر کے یا میانات کے کنو د ں میں گر کر خود کو سے بی کر کیا ۔

لکھنٹویں کھا لیبور کا استر طر الکھنٹو پہر نے قو تکھنو کی فتح کو تین دن ہوئے تھے پونک من الدین اور بھائی نظامین پرد نے قو تکھنو کی فتح کو تین دن ہوئے تھے پونکہ میں یہ تھام واقعات بیالیس سال کے بعد تکھد ہا ہوں ہنڈا واقعہ کی تاریخ میں دوالیک دن کا فرق ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ ہم اار یا ۱۱ را پریل مصلاء کو تکھنو پرونکے ، آقا کے سامنے حاضر ہوسے ، اس وقت کرنل بیر و ها حب اسینی کمٹراور کارل ا فیسر کھے۔ اور جزل آوٹر م حاصب کے انتحت کھے حصرت کئے میں جس کرنل پر و ماحب اسینی کمٹراور کوئی میں آوٹر م صاحب تھے اس کے سامنے بڑی بڑی لکڑیاں در واز دں کی شکل میں آوٹر م صاحب تھے اس کے سامنے بڑی بڑی لکڑیاں در واز دں کی شکل میں گئی کے سے رسیاں ٹری دی گئی میں ۔ اور اور وی بین لٹک دی گئی ۔

ا بير ما در من من و ملى كا ذكر البير وهاحب سے مير سے بعانى كو دوسورو يے البيك البيك من دو ملى كا ذكر البيك ا

دونالی مجھے مرحمت فرمائی۔ اور عمائی سے بھاک اپنی عزورت کے لحاظ سے متجمیاروں

کے ذیرے ہیں سے جس قدر بندوقیں اور کواریں چاہئیں ہے ہو، اور گولہ باردد
کی جس قدر دخرورت ہو وہ بھی ہے ہو ۔ میں اور بھب کی قریب ہے المواری اور
اتنی ہی بند وقیں اور دوسسراعدہ سامان اپنی قیام گاہ پر جو چاہ کسنگر
یعنی روشن الدولہ کی حویلی کے پاکسی تھی و ہاں ہم گئے یہ بیں اور
کا عذا ت کا ذیرہ ڈی جری صورت میں پڑا ہوا دیکھا اور مکان کی صف اگ
کی صورت میں لائیں جھیت سے کو گھر ہوں سے اور کوئیں سے جواحاط
میں واقع تھا نکیس کوئیں سے عور توں کی لائیس مع بچوں کے برآ مربویک
میں واقع تھا نکیس و لائیں کوئوال کی معرفت اکھواد کی کی مرآ مربویک
بنایت عدہ ، فرحت افرا اور نفیس کھا۔ اس کے بعد کر نیل صاحب
بنایت عدہ ، فرحت افرا اور نفیس کھا۔ اس کے بعد کر نیل صاحب
میں دیر منہو۔

مرزانطام الدین دمرا در هرزانجیالدین اسان مزانفام الدین کے لئے تین کا انگریزوں کی طرف اصلاع اور کا اطلاع است استواد کا احتماع کا محم صادر کا ایکونکہ وہ پہلے مرت د پور اور سلون میں رہ چکے تقے۔ میرے متعلق حکم ہواکہ کھنو میں دبوں بعد کو بھیاجا وال گا۔ چنا بخر بھیا کی صاحب سے اپنے چپ امرز احتماع کی میں دبوں بعد کو بھیاجا وال گا۔ چنا بخر بھیا کی صاحب سے اپنے چپ امرز احتماد کی والہ عبد لحی جو با میدروز گار و ہاں پہو پئے تقے اور بودہ دوستے باشندگان اودھ مینی شیخ عبد القادر جائئی، عبد الخابن مع پسر بشیخ مبارک علی لیج آ با د ی عبد التار مع ہمشیرز اوہ ما تا دین جعد الر اور جیند دوستے حضرات کے عبد التار مع ہمشیرز اوہ ما تا دین جعد الر اور جیند دوستے حضرات کے میا تھے جن سے غدر سے پہلے سے خاص تعلق سے بھے مقام تلوئی پہو پخے ساتھ جن سے غدر سے پہلے سے خاص تعلق است کھے، کھنو سے روا میں ہوستے ۔ ان میں پندرہ سوار دسس بیا دے تھے۔ پہلے مقام تلوئی پہو پخے جہاں کا زمیندار را جا کے نام سے مشہور کھا اور مسر کا رکا چرخواہ میں نظام الدین نے تھا سے بھا ہے نام سے مشہور کھا اور مسرکار کا حیز خواہ میں نظام الدین نے تھا سے بھا ہے نام سے مشہور کھا اور مسرکار کا حیز خواہ میں نظام الدین نے تھا سے بھا ہے نام سے مشہور کھا اور مسرکار کا حیز خواہ میں نظام الدین نے تھا سے بھا ہے نام سے مشہور کھا اور مسرکار کا حیز خواہ میں نظام الدین نے تھا سے بھا ہا کے نام سے مشہور کھا اور مسرکار کا در خواہ کا میں نظام الدین نے تھا سے بھا ہے نام سے مشہور کھا اور مس کا رکا حیز خواہ کھا نظام الدین نے تھا سے بھا ہا کہ نام سے مشہور کھا اور مسرکار کا خور خواہ کا دور کھا ہے کہ کھا کے تھا ہے بھا ہے کا میں معام کے نام سے کھی کے دور کے کھی کے دور کھی کے دور کے کھی کے دور کھی کے دور کھی کھی کے دور کھی کے دور کے کھی کے دور کھی کے دور کے دور کے دور کھی کے دور کھی کے دور کے دور کھی کے دور کے دور کے دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کے دور کھی کے دور کے دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کھی کے دور کھی کے دور کھی کھی کے دور ک

ا در بینی ما د سعو ، انندگوری ا در غلام سرتصنی ناظم جوبیگم او د حد کی طرف سے کیمپ بیواؤه میں نظم تھے کے جلے کا نتظام وعیرہ واقعات جن کا ذکر میں ا عكركيا بهاس جكر جيوراتا بون اوراينا ذكر لكحتابون -

اورسبچہ کے زمیندار میں محقید لداری کا کام این موں ، این اورائے علے کی تنتی ا چود حری سرفراز احد خال سے سے بول با تام اخراجات كاحما بشجيح ادرمفعل تكهاجائ. فورا روانكي كاحكم بوا - الازم نه سلخ كى وجر سے تذیر ب تھا۔ كيونكه لكھنو ويران تفا۔

حب ررگرطه کا بین این شخ عندام محد کے ساتھ حب کو کھائی استوں کی واقفیت کی وجہ سے لائے

عقادراس علاقے کی زبان اور محاورہ دانی کی وجہ سے میرے یاسس چھوڑ كتے تھے دو تلواري ہے كائنا يس كنے كراستے سے جدر كرا عدى طرف جل یرا تریب ترب ایک پیرون باقی ہوگا کرت م مے وقت باری کئے جبال سركاري كتانه كقا اورانتظام درست بوجيا مقاريويخ رات وبال گزاری اور راستے محظرے کی وجہسے دن کھر گزارا مرکارک وشمن گرده کے گروہ سوار و بیا دہ دور سے نظراً تے تھے۔ وہ لوگ دیمہات كوآك سكاتے تھے دور سےآگ كے شعلے نظراً رہے تنے . رات كوسفر كريے كاارادة كيا جنائجة رانندكے اندهير عين روانه ہوئے - جيندا يسے خطر ناك مقاما سے گزرے جہاں مردے اور قتل ہو سے کامو قع آگیا ، آ د حی دات تک جلے بهايت مضمل موكئ راستي س كولى مسافر بني بلا بيرون برودم آكيا . ب تقي وعندا الحمد الخريك بني معلوم مم كمال بهويخ كية، فياس بهى ب كر حيدر كره

کے زمیب آگے ہیں گررات کے اندھرے کی دجہ سے بقین سے بہنیں کہا جاس کا دیسے درگڑھ کہاں ہے، آخریم شورہ ہوا کہوں کہ چاروں طرف سے کتوں کی آوازی آب ہوں ہے، حیددگڑھ بڑا مقام ہے ہائذ جدھرسے کتوں کے بھو نکنے کی آوازی زیادہ آئیں اسی طرف میڈ گڑھ ہے۔ چنا بخہ اسی قیباس پر اس طرف میں بڑے جدھر کتے ذیادہ بھونک رہے تھے۔ یہاں تک کدایک کنویں پر بہو بخے، رات کا اخر وقت تھا، کچھ عورتیں یا نی بحرری کتیں وہاں ایک بوڑھا بھی بڑھا ہوا تھا اور کھانس رہا تھا ۔ یہا ہم مے کنویں کے باس ان عورتوں سے باتی یا نگا ادر سے پوکر کھانس رہا تھا ۔ یہا ہم مے کنویں کے باس ان عورتوں سے باتی یا نگا ادر سے پوکر بیا، بھراسس بوڑھ سے بوجھا کہ یہ کون گاؤں ہے۔ اس سے بتا یا کجید کہ گڑھ ہے۔ وہاں سے سبیر تین کوسس ہے۔ ابنداا طبینان ہوا کہ جادئی ہاں کیری بھوریخ جبائیں گئے۔

چود صری علی مختل میندار کا انگریزول کے طبیف ایک آوازی راستے میں اپنے بھیتے جود صری سرفز ازاح کر مرحملہ کرنا میں بھی بی گئی تھیں اور

اب اورزیاده معلوم بو بین بر برط سے بوجیاکہ سندو توں اور تو پوں کی یہ آوازی کماں سے آرہی ہیں ؟ اسس سے بتایا کہ جودھری سرفراز سے ان انگریزوں سے جولکھٹومیں آئے ہیں ؟ اسس سے بتایا کہ جودھری سرفراز سے ان انگریزوں سے جولکھٹومیں آئے ہیں سا زباز کرلی ہے ، لہندا اس کے چیا علی نبش ہے اسس پر حملہ کردیا سبید کو غارت کر دیا ، اور آگ سگا دی ہے بہت سے ہوگ قتل موت ہیں ، یہ آ واز برسبیرہ سے بھی آری ہیں ۔

سبیحہ کاحال دگرگوں ہے معلوم بنیں سسرفراز احدزندہ ہے یا مرکیا. یافت لہوا۔ چامجہ اسس کی رائے پرمل کیا اور جیرائی اور بریشائی کی حالت میں تلوئی بہو پنے۔

ا اوربنی ما دصو نے تان کا بیول مما بلیا اوربنی ما دصو نے تان کی کوغلاا مرتفیٰ کا محلی است کی رہا تھا اوربنی ما دصو نے تان طرف سے گھر دیا تھا جنگ و قال سشروع ہو گیا تھا میرے بھائی غیرمعروف راستے سے میرے اور کوسس سواروں کے ہمراہ اس ادادے سے چلے کہ کھھٹو سے نئی کلک ہے آئیں کھوڈی رات و گئی کئی کا مذی پرا مد رفت کا راست بن کررکھا کھا مقابلہ ہوا ۔ خد اتعالیٰ کاففن شامل حال اور زندگی رفت کا راست بند کررکھا کھا مقابلہ ہوا ۔ خد اتعالیٰ کاففن شامل حال اور زندگی باتی تھی کہ ہم سب سوار ان کے درمیان سے راست کی تاریکی میں این کے کہ میں میں این کے کہ میں اور کھٹو ہو ہے گئے ۔ میں بھائی سے وخف سے ہوا ۔ اور صاحب (پیرو صاحب) سے وعددہ لیا کہ انتظام اور اولینان کے وقت اور تام صوب فتح ہو سے کو بسک د صاحر ہموں سے تو نو کمری

مرزانعبالدین کا آگرہ بہرنجیا اور میں سکندرآ بادروانہ ہواکیوں کہ دہلی ما ما کم عدالت دبوائی صدرسے ملنا نتے معبدمیری بوی اور خاندان کے حام عدالت دبوائی صدرسے ملنا

تام مرداورعورتین دبان آگئ تین استمرش دائی و بان بهزیجی دبان در اور از کی آت اور سے آگرہ گیا و اور ماکم عدالت دبوانی صدر آگرہ بو میر دولد کے آت اور سے آگرہ گیا و اور میں مافز ہوا۔ میں نے فتح مندوستان کی بوتا ایج سے دبیر مست نفتے کی فدمت میں مافز ہوا۔ میں نے فتح مندوستان کی بوتا ایج سے ندر آباد بین تصنیف کی تھی آتا کے سامنے بڑھی اس کامطلع یہ ہے۔
ملک با دست مندوزنگ موم بارک تجھے تاج و دبیم مندوزنگ میوم بارک تجھے تاج و دبیم مندوزنگ میوم بارک تجھے تاج و دبیم مندوزنگ میدم بواترا اک مجلک سے مرتون بوزیم

صاحب نے ہم لوگوں کاطال پوچھا۔ میں نے شہزادے سے جنگ کی کی فیست اور دہی سے باہر آ سے کی رو دا دبیان کی اور نو کری کا خواستگار ہوا۔

مروالعبد الدرب کا بیشی کا مقررسونا مناخر به در در دری میری معیتوں سے سفارشی خط بالارک صاحب کلگرین پوری کے نام کا محدیا۔ اس بین تام دہ عالا درسرگزشت تحریر کر دی جو بین پوری کئی تھی۔ بالادک صاحب نے میرا عال نواب سیعن اللہ خاں بہا در ڈیٹی کلکٹر سے دریا فت کیا جو نہا یت فیر خواہ سر کا دا در نواب بغیب الدول کے خانوان کے آدی تھے۔ نواب صاحب نے میرے والداور بھا کی فیر خواہی اور میرا حال صاحب کے دو برد بیان کر دیا فیانی کیسی ددیت ما بوار بردر جسوم کی بھی کی فیر حالی کا دا قعہ ہے۔ رفوانہ بگریک کا برا ربردر جسوم کی بھیکاری مرحمت فرائی یہ نومبر مصاحب کا دا قعہ ہے۔ رفوانہ بگریک فوج کی فتوجات کی جربی بلی تھیں۔

شهراده فيرورن اورسيف الله بهرمزد دادا بخت بن بها در خاس دفا مله خاس دري كلكره بيس مف الله الماه مرادة با دري سامين

ہزار باغی نوج کے بھاگا ۔ اور اس نے قلعہ ظام چندان پور پر چوصنط المادہ میں واتع ہواورو ہاں کا زمیندار راجا کہلا تا ہے ، حملہ کردیا ۔ دن اور رات تو پوں کی آواز آتی رہی ۔ میں اس وقت نو اب سیف الشر خال بہا در ڈش کلگرا گرہ کے شکر کے ساتھ کو آبادیں تھا انواب صاحب کرمیوں اور امیروں کی فوج کی فرائی میں مصروف تھے جو صنائع میں پوری کی مہادر قومیں ہیں .

ا مشہرادہ فیروزت ہ کا سب تامہ درست بنیں ہے بشمرادہ فیروزت ہ مزدا ناظم کا بیٹا تھا ۔ جو شاہ عالم آئی کے بوتے تھے سے نواب محدسیف الشرفال دماتی الگے صفح میر)

راتول رات جنگی توپ خاند کوشکوه آباد سے نکال لائے اور وشمن کے سر برگو ہے برسا سے۔ فیروز خان کھاگیا اور سنا ہے کہ سرکاری فوج کی برد بہو بختے تک راجہ چندن بور قلعہ کے اندرسے فیروز شاہ کے ساتھ جنگ کرتا رہا۔

بفيه نوط صفي كزيشت بها در رياست بعرت پودس و پي ايجنث ا وراضلاع مين يورى د مراد آباديس دي كلكر درج اول رهده و ابسطان خان جكا خطاب اعتقا دالدد لد تقاء ادروہ نواب بجیب الدولہ کے حقیقی کھانی تھے کے بیٹے ہیں نواب فحدسيف الشرف لله ملى معلى مين بقسام الكره الكريزى سركاركي فير خواجی میں گور مندط کی طرف سے نوج قرد لی سے کھانڈر مقرر ہو سے انہوں نے القلابی فوج سے خبگ کی سے کارکی نتے اور جالک مہذیر کا مل تسلط کے بعید نواب صاحب كوخط ب نواب مع فان بها در ١٠ يك بزارر وبيد كاقيمتى فلعت فاحره بشمتير با قبضة طلائي، بندوق ، تفنگيشش نال ، دستارز دي ، پيطك زر كار ا و تحصيل بميري بمنبع بریلی ، برگنه تیما جیمٹ میں پانچ سورو بیدے لائه منا نع کی جائدا د حین جیات عطاہونی ۔ اور حکم ہواکہ نواب کی وفات کے لعبد جاگرمز کورجہار م جمعبندی يران كے ور تاركومنتقل كردى جا سئ - چنا كخد سلامليم ميں مرا دآ بادس نواب صاحب کا انتقبال ہوا کھریہ جائدا دان کے جاروں بیٹوں : بواب محدکفایا ہے خال، لواب محداب والشرقال، لواب محد الداد دالشرال اور لواب محدشجاع الشرف السك نام منتقل ہوكئ -

واب صاحب کی سکونت شاند ع ست مراد آباد میں ہوئی امہوں سے مرکار فواب دواب میا حب کی امہوں سے مرکار فواب دینے علی خال کے مکانات حزید التے تھے۔ جو بغا و ت کی و جہ سے مرکار کے مشیط کر گئے تھے۔ او الما حظم وقائع نصیر خانی دمشمول علم دیم کا میارد دم کاری التحق میں اللہ میں مرکانا

## الکھنوکی بربادی کابیان ایک معمود قائع نگار کے قلم سے

جنگ آزادی عصداء سے تعلق بعض م عصرد وزنامجے شائع ہو چکے ہیں۔ انگریزوں سے اس موصوع پر سبت کچھ مکھا ہے۔ اور ان کا ایناز اویے نظر ہے۔ ہندوستایو سے بھی اس موصوع پر مکھا ہے، میکن اس میں بھی انگریزوں کی مرح مرائی کی گئی ہے اور مندو ستاینوں کو الزام دیا ہے مین حقیقت کھر بھی ظاہر ہوئی جاتی ہے۔ اسی سم کا ایک روز نامي" ظفرنامه و قائع ندر "هيجواجي تك زيو رطبع سے راست نہیں ہوا ہے۔ اس کا خطی سنے اندیا آ س س محفوظ ہے حبکی ماکرونلم اکتان شاریل سو سائٹی میں محفوظ ہے۔ یہ بہایت اہم دستاویز ہے مصنف سے اگرجہ اسنے نام كااظهارىنى كيا بيكن وه ببت الم شخفيت ب داجد على شاه كے زمانے ميں محكرية زهد نسي ميں محافظ و فتر بھا۔ اور اودھ مے بعد صیف کشز کے دفتریں ناتب میرنشی ہوا نرمیا شیعی ہے۔ جنگ آزادی مصلاء محازم سے من انگرزود كا وفا دارريا- اورنا مر ديسيام كے فرائض مجي انجام د بے جس کے اس طفر نامہ و قائع عدر سے اس فعل كوميان نقل كياما أبيحس مي مكھنوكى تبارى برايغ تختم گرهامع تافزات کا ظهار کیا ہے۔

ہدرال رو زے کہ یا غیان غدّار ازسشہری گریخیتندتام خاص عام سشہر، مردوزن، پیروجواں بیع بچگال گریزاں کسسرگردال افال دخیزال، عربیاں وگربیاں پاپیا دہ بیا برسہنہ تہدو بالا بیرون سشہر شافقت د۔

توالی کاکوری ویلیج آ باد ونواح بجنورو کانگر آ با د وغیر با از بچوم خلائی پراز مورو کلخ می مخود پسران از پدر و دختران از باور و بسران از پدر و دختران از باور و بسران زنان از شوهر، واکثر آق از نوگر متفرق ومنتیز گردیدند.
بسیارے مردند و بسے از یک دیگر مفقود گشتن کا بیشتر زنان و ذختران مفقود گشتن کا بیشتر زنان و ذختران دیا استرار فوج سسمر کا ربینما

اما درماندگان شهر کے کہ نہ دوستدار بائیان غدار ہو دند نہ دشمن سرکار ومحض باجتا درجیت باسخ و وقوق تام برحما بیت سرکار انگریز بجانہا ہے تو دگرت کراغر انگریز بھی از دسست گور ہاکہ شائد آندی

كاكورى ولميح آباد كاقرب وجوار اور بجنورو كانكرآباد وعنره كانواحى علاقه يريشان حال مخلوق كى كرّت سے مورو لخ كى طرح بعركيا تقايية باب سے بٹیاں ماں سے بہت سی عور تیں شويرول سعا وداكثرة قانوكروب اللهوكة تقاور في كفا عد بهت مرك اورب ايكروسر سے بھيرا كے بہت بورتوں ورو كيوں كوسكارى فوج كے تررياى والى كے كے. لیکن شہر کے عاجز ہوگ کرچون باغیان غدار کے دوست مخ اور مرکارے وس وه محف اسل عمّا ديركديرا من رعيت مي اورسركارا فكريزى كى حابيت يربورا وثوق يكي بن الفي المولان كوالمراب وه كورول كالمقاع الاعالى الدائد

كاخون ناحق كرجو باعنى فوج كى كردن يرتفاوه بي كناه رعيت كے سرطرا-ك ايك ايك انگريز كے عوص رعايا مے سوسو بے گناہ آ دمیوں کی گردن ماری گئی میکن ان بے گناہوں سے خون سے کہ جوندی کے خون کا بدلہ ہے اور ناکسی کا قصاص اس کی زيادتي سے امن نه بوگا . ياغي فوج مے وگوں سے اپنی مفاکا ناطبیت اور در ندانه سرشت کی وجه سے سركار كے ساتھ ايساكيا۔ يكن مركارى حكاكوكيا بوكياكداس قدر عقل وشعور كے با وجو درعاياكاؤن كيا -الران كاغضب وغصة اس كى وجد مقاتوان كاعصد رعاياركول موا ، اگررعایا باغوں کے علب اسلط ك بعدان كى الحاعت دكرتى تو مركارين معى جاتے بناه و تقي ركيال جاتی، آخرسب ماری جاتی اس کے بعربلك كى آ بادى كسى طرح بوتى اور يه محى كدان كودياعي مركار كاطاعت كى دج سے مارتے تقے - اوران كى يراشيا ني رافنوس كرسسر كارى لوگ

خون ناحق ایل فرنگ کربرگر د ن فوج باغی می بو د گر برسرے مُنا بان رعا يا رفت كه عوض بكا ل يكال از انگريزال صد با صدازرعاياً بے گناہ گردن زدند ا ما خون ہی بے گن ہاں داکہ ذبر کے و سے مهت ندا زکسے قصاصے۔ ارجیش آن ایمن نبا پرسند - چەر دم نوج باغی که از طینت بهمی وست سبعی باسسر کا ریمی کر دندا ما اولیا سسركارداج ت وكربام يعقل و مثعور رعايا را كشتذا گرآبنيا دا غضب وغفته باعث برآل بو د لیکن ختم ایشاں برر عایا بجہ بانداگررع بإيضلبه وتسلط باعنال تن باطاعت درى دادند چ ں درسر کارہم جاتے ہاہ بنودايس كجا مى رفتند آخرس كشنة مى شدند ومن بعدآبادى عک جیگو نه صورتے می بذیرفت ونيزامن كماينهارا لعلتاطة سركارى كتندوائيريان كابالى سسركاريم اينان دابعلت

کھی باغیوں کی اطاعت کی دج سے
ان کا خون کرتے ہیں ، بہلی بات یہ
کہ دہ خدا کے منتقم کے سواا پنی فریاد
د استفاظ کس کے سا منے ہے جائیں
د ہلی کا مرکار کے در میان کیا فرق ہے
ادر کام مرکار کے در میان کیا فرق ہے
د کھی دی کرتے ہی کے کا نہوں کیا تھا۔

اطاعت باغیال کشتندا و ل ایش مرز نجد استی قم فریاد و استغایهٔ بیش کدمی برند. کداوست احکم الحاکمین دوم فرق جیست میا باغیان استسرار و میان ا بالی سسر کار و فسیک کرده باشند ایشال ایخه گر آنال کرده بو وند

## بالبيخ

## رويل كمند كاخرى مركا وانكريز وكادوره فنار

نواسامبر کی نگرزدوی اور نیزاده سقوط دمی کے بعد یخریک کے نامورا کابر کھنوا فیروزشاہ کی جب کر وجہت اوردوسے مقامات پر بہویخ ، مکھنوا در کاپیار انگریزوں کے دوبار و تباط کے بعد یخریک سے

متاز حضرات نیبال کی طرف چلے گئے راستوں میں انگریزوں سے معرکے بھی ہوئے گرا بالاً میزوں سے معرکے بھی ہوئے گرا بالاً میزوں کے مقابلے میں کھنوا آسان نہ تفا ۔ اگرچ لکھنوا ورکا پنورانقلا بیوں کے باتھ سے مکل چکے تھے گر روہ بیل کھنڈ میں فان بہا در فال اور مولوی احدالہ من مورجہ قائم کے بموے تھے

کانبودا ود مکھنوک لبدانگریز ول سے اصنال عربی کھنڈ اود وسط مہند پر
اپنی سادی تو جربندل کر دی پہلے سہار پورا ور بجؤ ریر قبضنی اے بس کا ذکر تمیہ سے
بابیں ہوج کا ہے۔ بجؤرکے لبدا مہنوں سے مراد آباد کا رخ کیا مراد آبا د پر
انگریزوں کے علیف اور وفادار نواب یو سف علی خال والی را میون انگریزوں کی
طرف سے دوبارہ قبضد کر بیا تھا۔ نو اب رامپور شروع ہی سے تخریک آزادی کو دبالے
کی پوری پوری کو سٹس کرتے رہے۔ ان حالات کو دیچے کر ہی نو اب خال مہا در خال
سے نواب ولی داد خال (مالا گرمہ) سے خط وکا بت کی تھی کہ وہ کچے فوج دہلی سے
در ای داد خال (مالا گرمہ) ۔ اور اس طرف سے نواب خال بہا درخال

ا اخبارالفنا دید جدد دا مده است سن سنخ عی بخش و لد مجوب بخش است است المحتوب بخش و المحتوب بخش المسلم المحتوب المحتوب

ریاست کےدوسرے فاحل بھار حکیم سعاد تعلی خال تفیر قوج مے جرتیں اور ریا ست کے مدار المہام تھے۔ ا بنول سے برمعرکے برمجا برین سے حق مقابلہ کیا ۔ انگریزوں اور دیاست رام پور کے غلیرا ور تسلط کی پوری پوری کوشش کی مراكبت عصراء كارس واقعه كروعاني ظيورتريوا - بوايدكرام إوى فوج کا ایک ال مروخر بدر با تقا مرا دا باد کے دستے والے ایک پخفی عمّان خال سے تكرار موكتي جھكڑا مرصاعمان خال زخى بوااسس كے نتيج بين اس كے عزروں سے رام پورے فوجی کو مارڈ الا، ریاست رام پورکے فوجی جرینل حکیم سعادت علی فال نے فساد کو رفع د فع کرتے کی پوری کوششن کی اور پیمان خال سے علاج کا حکم دیا منوزده كوتوالى ندبيونيا تقاكراستي مي رام يورى فوج سے علركركا سے تحت كرديا، ب توابل مراد آباد د مجايدين ا دردام يورى د فوج ، كى كلسام كللّا چاکی بہت سے رامیوری مارے کئے ،اس ذات پر رام بوری فوج سے مرادة باديوں يرسحت تف دست وع كيا، آخرين د صونكل سكھ كھے والے كے درمان بريغ سيرمعا لدرفع دفع موار

وری بی برسے سے بعد ما مراد آباد میں وخل تھا۔ عبدالعلی خال انظام سنھا ہے ہوئے تھے ، کوشنہ اوہ فیروز شاہ ، رمضان سے تھے ، کوشنہ اوہ فیروز شاہ ، رمضان سے تھے ، کوشنہ اوہ فیروز شاہ ، رمضان سے تھے ، کوشنہ اوہ بین داخل ہوا ، عیدگاہ سے قرمیے خبگل میں قیب م کیا مجا ہدین کی جتیں مبند ہوگئیں ۔ تدبیری سوچی جائے تیس او دمنصو ہے شیبا مہم مجا ہدین کی جتیں مبند ہوگئیں ۔ تدبیری سوچی جائے میں ، او دمنصو ہے شیبا مد ہوئے تھے بدیا ست رام پور سے حکام کی طرف سے علام نا صرفال ، موشی رضا ، موشی رضا

و بقید نوش بھیے صفی کا ، انگریزی حکومت کی جڑی مطبوط کیں اور پوتوں سے اس غیرطکی حکومت کو برخ وبن سے اکھاڑ بھینکنے کی کوششش کی اور اس طرح پوتوں سے وا دا کا کفارہ ا واکر دیا ۔ طاحظ ہو تذکرہ کا طان رامپور ۔ صلایہ ہم ۔ ہم چم ۔ دسمہ کے سا خیا را لصنا وید ۔ حلد دوم ۔ صفیہ

ادر مولوی سٹاہ کی شہزادے کے یاس بھیجے گئے غلام ناصرفاں راستے ہی میں رہ گئے سشمزادے سے آن ہوگوں سے کہدیا کہ داستہ بھول کرا گیا موں، روز دار ہوں افطار کے بعید جلا جا ق ل گا۔ اسی دوران ہیں شہزادے کی فوج سے تقابلہ ہوا ، سٹ ہزادے کی فوج سے تقابلہ ہوا ، سٹ ہزادے کی فوج سے تقابلہ موامیوں کی فوج سے تقلبت کھا تی سبتے پہنے غالب علی رامیوں کی فوج سے شکست کھا تی سبتے پہنے غالب علی رسا لدار کھا گا۔ فوج کے سسر براہ موسی رصنا اور غلام ناحر بری طرح زحمی ہوتے رسا لدار کھا گا۔ فوج کے سسر براہ موسی رصنا اور غلام ناحر بری طرح زحمی ہوتے راستے میں مولوی سے مرد جا ہی اس سے دین سے روگر دانی اور فرنگی کی عمد کا طعنہ دیا ، سٹ ہی خفیف جوتے شاہرا ہے کی فوج مراد آ با دیں جیل گئی ۔ مجا برین کی فوج مراد آ با دیں جیل گئی ۔ انگریز کے عہدر دوں سے بازیرس کی گئی ۔ مجا برین میں بڑی تو سول ہزارا شخاص سے قیم شرعی محضر نا مے پرشرکت جہاد میں بڑی تو ت بیدا ہوگئی ۔ سول ہزارا شخاص سے قیم شرعی محضر نا مے پرشرکت جہاد

نوا ب را میورے ۱۲۴ پر بی شفراء کو و بارہ شہزادے کے مقابے کے لئے فرج روانہ کی گرر جھڑے کے بی نفف آ دی رہ گئے اللہ خی رہ ہونچے فرج میں نفف آ دی رہ گئے حکیم مجم النی رامیوری نے ویجے والوں کی زبانی یہ روامیت قلبند کی شہرے کہ سہا ہی بندوق کا کندہ در حنت کے نے میں زورسے ارتے دہ مکڑے کمڑے محم موجا آ پھر مبندوق کا کندہ در حنت کے نے میں زورسے ارتے وہ مکڑے کمڑے کم موجا آ پھر مبندوق کھینک کررام پور کی طرف لوٹ ہاتے " غرض طلوع جے کا دام گنگا کے اس طرف کنا رہ کر ہیا بشہزادہ فیروٹ میں ہو جا تے " غرض طلوع جے فیروٹ کا کہ اس طرف کنا رہ کر ہیا بشہزادہ فیروٹ میں بہت درست تھا۔ اس فیروٹرٹ ہی ہنا ہے بالجرمخا اس کا انتظام خردسانی بہت درست تھا۔ اس فیروٹرٹ ہی ہنا ہے اس کو فرد سے کہ ہزاد تو اعدد د ال فرج اس کے ہمراہ اور تام شہرمرا دا آباد مدد کو شیار تھا ۔ اس نے تین ہوجے فرج اس کے ہمراہ اور تام شہرمرا دا آباد مدد کو شیار تھا ۔ اس نے تین ہوجے قائم کے ایک شاہ بال قائ کے مزاد کے پاس دوسر اقطعے پر اور تیمرا ان دونوں قائم کے ایک شاہ بال قائ کے مزاد کے پاس دوسر اقطعے پر اور تیمرا ان دونوں قائم کے ایک شاہ بال قائم کے مزاد کے پاس دوسر اقطعے پر اور تیمرا ان دونوں قائم کے ایک شاہ بال قائم کے ایک سام بال کے ایک سام بال کے ایک سام بال کے ایک سام

اله اجارالصنا ديد طدددم - سيم - كه اخبارالتنادير دليرددم مد

کے درمیان - رباست کی فوج سے بھی تینوں مورچوں پر مرافعت کی تب ری کی قلعے کے مقابل کاظم علی خال ، مزار کے باسس حکیم سعادت علی خال ، مزار کے باسس حکیم سعادت علی خال ، ور دوریا نی مورج پر عب رابعلی خال منتعین سختے ۔

سرار بی شفتاء کو کاظم علی خال کے فوجی دستے نے تعدیا ۔ فیروزشاہ کی نوج سے ترکی برتر کی جواب دیا ۔ منہ گامہ جدال وقال گرم ہوا ۔ حکیم سعا د ث على خال محدموري مح يا وَل محفر كئے عليم سعادت على خاں ،حسين خبش اور معقوب خال ك سفهزا و يرد وسسرى طرف سي على كرديا ، اقل ابترى يدا ہوئی کھرنوج عبدتھل گئی۔ شاہرا دے کی فوج سے مصنوعی طور برراہ فرار اختیار کی ارامپوری فوج نے اس کو علامت فتح مجھ کر تعاقب کیا کھ و ورجا نے کے بعید فیروزشتا ہ کی فوج نے پلٹ کرحلہ کردیا ۔ نوا بی فوج کوشکست فاکش ہوئی . بڑے اضر کام آئے ۔ آخر بین شہزادے سے ایک پراٹر تقریر کی اجباد كى صرورت اورانگريزون كے كرتوت برروني دالى. مگر نوابى فوج يركھ الرية بوا قوق كى فوج كے بحتمع بوكر بيرملد كيا. قريب باره بجے فيروزشاه من ميدان چھوارديا كيونكه اسے اطلاع على كه جزل جونس تازه وم فوج مے كرآ بيري اے جكيم سعاوت على خال احين محبين مسالدار وغيره مراداً باديس فالخيامة داخيل بوية جزل جیس گورہ نوج کی بھاری جمعیت کے ساتھ بخیب آیا و سے مراد آباد ہے کیاا ور ٥٠ ايريل كومراد آبادير تورطور سانگريزي كل د فل بوكيا.

مرد کر کگر اله استبراده فروزشاه مراد آباد سے آنولر آیا میروا نے باغیں میرا مدرکہ کگر اله استجاب کا میں میں مورک کر اللہ استجاب کے ہوگوں سے بڑی فراخ دلی سے اس کی دعوت کی ۔ اس نے محل کڑھ کڑے دکھ کے باس بھیا دکی اہمیت پرتقر مرکی ، اوروہ دوسسے معل کڑھ کی والی میں جہا دکی اہمیت پرتقر مرکی ، اوروہ دوسسے موزید ایوں بھا گیا ۔ اس سے کگرالہ میں انگریزی فوج سے مقابلہ کیا ۔ وہاں ڈاکٹروزیر

ك ميسى مونيين آف كيم سعا دن على خال بها در رئيس ف آول دنيني تال النواء، ص

خاں اورمولوی فیض احد بدایونی اپنی جماعت مجابدین کے ہمراہ آ گئے ۔ مشردع ایرل مصاء مسمحن على خال جو تواب فرخ آباد كاخاص معاون تفاء شابجبال إدر سے ہوتا ہوا بدایوں آگیا تھا ، مولوی فیض احمد بدایونی نے فتوی جب دی نشر و اشاعت كى، نتيجه خا طرخواه تكل، نين سو تازه دم سسيابى بريلى سے آگئے حكيم سعیب دانشہ اوران سے کچھ ساتھی آنولہ سے آکرسٹریک ہوئے، انگریزی فوج نے ۲۹ ایرین شهشدا کو جنرل بینی کی سرکر دگی میں آ وحی را ت کوککراله کی طرف کوچ کیا اس کے ساتھ موضع جا ندبرائی کا ایک مہندوجا سے اورموضع رکھول کا ایشری برشاد تقا. نصف مسافت طے کرے دم ہیا ، تاکہ بدل فوج بھی آکر ال جائے جب بیدل نوج آگئ تواس کوحکم دیاکه شرمشر کر چلے حبلدی کی ضرورت بہیں اور این کویج توب خانے اورسواروں کےسابھ حاری رکھے بہانتک کر کرالہ ایک میل رہ کیا جسے صا دق کا وقت تھا کہ مجابرین کا ایک گروہ آتا نظر طرا ، جنہوں نے عار توس گرا ب کی سرکس انگریزوں سے جواب میں تو پوں کے فیرکئے مجابہ ین مے موقع پاکرانگریزوں کو عواروں پر رکھ لیا ، اور کلہ بکلہ لڑنا سفر وع کیاانگریزی فوج مجارین کی شمشرزنی کی تا ب مذ لاکریسیا موناسشروع بوکنی اور درختوں كى أراف كرتوس جلا سے لكى . اسس سے مجا بدین كا اللاف جان زیادہ بوا اس دودان میں ایک خاص بات بہرنی کرمجا ہرین کے کسی گولداندازنے ایک بساگول ما داک جزل منی کا سسر غالب ہوگیا اور طری لائل سے اس کی لاش علی . تو می طرفین سے چل رہی تھیں۔ تو ہوں کی آ واز سسن کرسورج نیکلنے پرکرئل جولنس مع بیا دہ تو ج موقع برأليا -اس فوج كے آجائے سے ككرالہ كے مجا بدين انگريزى افواج كے بيح یس کینس گئے۔ شاہزادہ فیروزشاہ سے کچھسا مان اور آ دمی سے کرکگرالہ سے کچھم اورموضع گھوائی سے پورب کی طرف ایک جھاٹری وارٹیلے کی آٹر ہے کرمورج دگایا گمر

دہ میں ناکانی ہوا، مجا بربن بدایوں کی طرف چلے گئے تو یہ خاسے سے دور تک تعاقب كيا - ككراله ك بعد فيروزست و، مولوى فيض احمد بدايوني اور داكم وزيرت ل وعيف

٢٩ راري كوجب كراله مين معرك كارزار كرم عف توميجر كارون سے فوج كے ایک دستے سے مجابدین مبولی کوشکست دی . اب بدایوں د و نوں طرف سے انگیزی فوج کی زویس آگیا ۔ اذا ب خان بہا و رخاں کی برالوں بس مقسیم فوج و فترکو نذر آتش كر كے بريلي كوروا مذ بوكتى ۔ اور تقريبٌ تمام وہ بوگ جوا تكريزوں محافلات تخے برابوں چھوٹ کرچلے گئے ۔ صنعے برابوں پرانگریز کا قبضہ ہوگیب اور و وہارہ کٹے وس ت اللم موساع ملى يبيخ تغرف الدين رئيس في يوجنبون ايدور وكلكم كونياه وي تقى تحصيلدار

ب ت كي اوركاديك كلكم مقرر بوا.

انگرنروں نے بدایوں برقعب کرنے کے بعد سخت مظام کے بریکیڈرکک سے اوس سے تعین گاؤں کو آگ لگوادی ۔ وہال سے آ کے برے کرکگر الربل ک للوائي مس سع بهت سے اومي اجموباعوريس اور يحي كئے -اينترى يرسف وتحزين یا بخ سوآدمی گرفتار کرائے جن بی روزا منسوآ دمیوں کوموت کے گھا اتارا جاتا تھا۔ صورت یہ ہوتی کر ان کی میٹھ پرجو سے سے سفیہ رنشان سگاکر دو تھے تک ایک قطار میں کھڑا رکھاجاتا بھرا لیہ طرف سے کان پرگولی ماری جاتی اسس طرح سے ارسے کے بعد جو باتی رہ جاسے ان کو محرقط رہیں کھڑا کر سے گولی مارتے بہاں تک کہ سب ختم ہوجائے ککرالہ کوچا دمرتبہ بربا دکیا گیا؟ شبريدايون بين بحى اندها وصند كرفت ريا ل بوش بعض لوگ گولیوں کا نشار بنائے گئے ، کچھ آ دمیوں کومبس دوام بعبورددیا مے شور کی سنرادی گئی۔

انگریزوں کے جنر تواہ اور جاسوس انعام واکرام سے نواز سے گئے۔ ان وگوں بیٹی جسنگر و بنجا بسسنگر دموضع میاؤ ، اندر سنگر دموضع سیار کر اندر سنگر دموضع سیار دموضع میاؤ ، اندر سنگر دموضع سیار در وضع بیلا ڈانڈری بمت سنگرہ موضع کر محلول ، جگن ناتھ کو رمی دیگر ششرتی بربراسنگرہ (گرگانوں) اجیت سنگر دنظام آباد بہنے نثر ف الدین رشیخ پور و دربرسنگر مخفا نیدار درگنور بربر کولال پنیکار (گنور) بنیخ افغارالی شیخ ارت دعلی حربی بیشخ افغارالی شیخ ادر تا مورسی کر محلول با میں الدین حمید کی مشیخ افغارالی محبول کر بربر علی حربی بیشخ افغارالی محبول کر بربر علی حربی بیشخ افغارالی محبول کر بین الدین الدین حمید کی مصلور محبول کر بربی بربر الوں من صرفور برقابی ذکر بین .

برابوں کے مشہور تصبیہ ہوان کے دوحفرات میر محرصین خاں ومیر فعلا حین خاں میر فعلا حین خاں میر فعلا حین خاں میر خدص کا مختصر سا ذکر بھی عزوری ہے اگر جہان ہوگوں سے جنگ آزادی کے دوران اودھ میں بڑے کارنا می ابنام دستے ، گور کھ لچر بر قابض ہو کر انگریزوں سے لڑے سنفوط او دھ کے بعد نیپال چھے سنے فابض ہو کر انگریز وں سے لڑے سنفوط او دھ کے بعد نیپال چھے سنے کئے میشی خیر الدین ڈو بڑی کلکٹر و فا وارسسر کا رائگریزی ہے جب میر محد حین کو حاصری کے سلسے میں خط ملکھ اقتبال حاصری کے سلسے میں خط ملکھ اقتبال کا حظم ہو ۔

" خطآب کاجواب میں ہا رسے خط کے آیا وہ تمام و کال ملوب کو تا ہوں ہا رسے خط کے آیا وہ تمام و کال مملوب کو ت وعز و رسے اور مہد برو تخو لیف کے سوا کے معندرج ہنیں .... ہمارا ملجا و ما وی ناخبگل ہے اور

که تفصیل کے سنے دیکھنے برابول شھڑاء میں -صلا - ۱۰، سل علد تا ریخ بو نمید از منٹی انشا رائٹ ریخ بو نمید از منٹی انشا رائٹ ری دیا ہوں ھئلاء ) صلا سے عدرہ النخفی فی ذکر الرسندنا صدیق از وا فظ حمید الرین و الشمندی - دبر ایول سال حمید الرین و الشمندی - دبر ایول سال حمید الرین و الشمندی - دبر ایول سال حمید الرین سے ملاحظ میرسین - صلاح سے سے سے مشارکات

ر فوج بائ پرکچ بھروسہ ہے ، هرف فدائے قا دراور توانا پرنظر ہے وہ ما فظ ہے ہر مال میں ، اگروہ مافظ ہے تو کسی شمن سے کھے نہیں ہوسکتا ہے ۔ اگر حفاظت اسس کی بنیں ہے تو کوئی قوت اور زور کام بنیں آتا ''

آخریں معاطلت ملے ہو گئے تو دو نوں بھاتی سبسوان والین آگئے ار ربیع الل فی صفیدا ہجری میں جے کو گئے اور لاولد فوت ہوتے ، میرفادین کے ایک صاحرا دے سیدنطفری جو کراچی جلے آ کے تھے .

برایوں پرانگریزوں کا قبطہ ہوسے کے بعدسہ سوان میں تھی منظالم بوسے گرفتاریاں ہوئیں ، آگ مگا نی گئی ، مکانات و صاحة گئے ،ابک آ سید نیاز احمد ولد آل احمد سے بھی جنگ آرادی سے الاعتاقات کوگولی کانشان بنایا گیا ، کسکے تاریخ کی شہے

بافت شها دت جون سبطيمير نياز احمد كربود از آل حمد جوروح باك او درجنت آسود دخول خلد تارخش برا مر

مربلی کا آخری مورجید اندازه کفاکنین تال میں قیم انگریز موقع سلتے ہی و ٹ پڑیں گے، اوراگر ذرابحی عفلت برتی گئی تو نقصان عظیم ہوگا ، بہذا نواب فان بہا درفاں سے کہ فرصت میں ایک مختفر شکر بنڈے میرفال کی سرکردگی میں دوا نہ کیا۔ اس نشکر سے بہٹیری مک کو چی کیا کہ اراکنو بھی لائے کو علی فاں مبواتی کے بخت تا زہ دم کمک اور دوا نہ کی گئی ، یہ کمک کا طفار وام

تك بيو مرفح كى يرجد خاص دا من كوه بي واقع مصدرخان اورمولوى ففل حق رام بوری کے زیرکسان مستربید فوج کاکھ کو دام بھیجی گئی ،اب بہا ڈول يرجر صنے كاسلسدىقا . مجامرين سے رات كى اندھيرى ميں نينى تال كے برہ ہيج اور حو فناك را سنتے ملے كرناسشر وع كئے . بشمتى كى يہ بات ہو كى كرعار جاسوسوں سے نواب کی فوج کی نقل و حرکت کی اطلاع انگریزوں کو نینی "ما ل يبويخادي ، انهول يخ بروقت ا تدام كيا اورانگر مزى فوج نع يها دي دمول کی مدوسے کمیں گاہ سے نکل کراچانگ حمد کردیا ۔ انگریزوں سے پے حملہ اس نواز سے کیا کہ مجا بدین ایک طرح سے محصور ہو گئے ، خان بہا و رخال کی فوج كوكتيرجاني نقصان ہوا اس كے باوجو دمجابدين آئے بٹر صفے كئے اور لال دائكي كے مقام يرسو كے كتے - مجابرين كے سسركروہ فضل حق ، كا مے فال اور فحمو فال برے استقلال سے مورجے برڈ نے رہے۔ فان بہاور من س کی فوج کا اسس قدر رعب مقاكه فرورى مصطع تك الكريزون ك ايس البون الموژه کیج دیا ، کیونکه نینی مال ان کوغی خفوظ مقسام معسادم بوا - اگرعت از کی ن بوتى تونيقيت نينى تال فتح بوجاتا . نواب رام يوربر لحرح سے نيني تال مي مقيم انگريزوں كى مدد كرر بے تھے مشيخ على تخبض سامان و رسىد ميري تے تھے ، اور سينيخ وجيهدالز مال رياست رام يور كي طرف سے نامدوب م مے فرائفل نجام دیتے تھے۔ خال بہا درخاں سے جاسوسوں کی تا دیب صرو دی تھی اوران کی گوتاری كوفاص طورس مرنظرد كما-

نواب خان بهب درخا ابنی پوری پوری کوسٹنس کررہ مے بھتے اور بر بلی بیں انقسلا بیوں کا بڑا زور تھا ، رام پور کے فوجی اور عوام علی الاعلان کہتے کہم بر بلی جا کرنوا ب خان بہب ورخال کی نوکری کریں گے . بر بلی ایک فوجی کیمیں سے میں انقاء بقول طریر د بلوی

"بريلي مي مفرورين كااجتماع ب، اورسب سر دارتل

الماں نواب قرخ آباد وغیرہ بھی آگئے تنے۔ نواب فال بہا در فال سے اسس بڑھا ہے اور کبرسنی میں بڑی محذت کی گرائیں کے نفاق ، ریا ست دامپوکی فحالفت رویئے کی کمی اور جاسوسوں کی فقراری سے ان کی تدابیر کو نا کام بنا دیا ۔ بہت سے اوگ انگریز سے جاسے ۔

کیارہ کا کھاکرے مل خان بہا درخاں کی حکومت کا کارگزار تھا مگر دربردہ انگریز وں سے بلا ہوا تھا اس کے گھریں کئی انگریز اور عیسائی پوشیدہ تھے برائی شبر کے ایک نامور شیخ طرافیت اورخانق ہ نسیازیہ کے مسئن نشین، شاہ نظام الدین بر بیوی انگریز وں کے مدد گار سے ۔ ان کے مربد مو اوی محرفائق نظام الدین بر بیوی انگریز وں کے مدد گار سے ۔ ان کے مربد مو اوی محرفائق نظامی نیازی لکھتے ہیں ۔

"شامرا ده جمهور سے الگریزوں سے مدد مافکی سنترادے

الاكباكراكر بمارك براجازت دي توجم مدد دك سكة میں جین ای شہزادہ موصوف سے ایک خطحضرت کو تكها. "آيكس جانب من اوروه خط بندر بعيرة دمي انكريزون مع بری بھیجا ۔ حضرت سے جواب دیاکہ ہم حس طرف فدا ہے اسس طرف ہیں بظاہر تم کو انگریزوں کی مدد کرناچا يت نبرادة جهور سے اپنے بھائی بندست مزادہ ولی احمد اورشبزاده سلطان جان مع ایک بزاراً دمیون عانگریزی كوريا - اوركسس براردويد ديا . انگريزون سے ان سبكو نوكرركه كربطور ملين مرتب كركي وبلي لائے حيت كي فتح والى تا فرخ أ باد سنام اس ملين كي كي بعدون بيلين عي بوكر اينے وطن كو دائيس كى - وقت مراجعت ناظر شمالين صاحب سيبي رہے است بزاده سلطان جان كوانگرىزوں منع مقام كوشر كا ديشي كيا يينائيداب تك وه ديشي رب اب انتقال كياب سناكياب - اودباتي شهزا ده جمهور اور شا ہزادہ ولی احمد ہلیے مرجکے تقے جب یہ لوگ جائے لگے تو اپنے ہنھیا رحفزت کو دے گئے کہ آپ کوجی قدیہ متحيارون كي اجازت عدة ب ركيس ياتي سركارين اض كرو يجيئ بنائخ حصرت الذايك سوط تنصي رمال عا یں وافل کتے۔ صاحب مجسٹر سے سے دریا فت کیا کہ اس تدر ہتھیارآ یہ سے کیسے رکھے توحضرت سے جواب دیا كرآب كى فوج كے ميں وقت واليي فجوكودك كئے ميں كر فيدا آپ رکھیں ، رکھیں . باتی سسر کارس و اخل کردیجے ، یہ وہ متحيارين مير بينين بي معاحب بي كوجب يه

معدم ہواکہ بیسب بلٹن ان کی مربدے اوران کے بی م سے لڑی ہے تو خاموش ہور ہے . اس مفنون کو آ نریبیل جان انگلس صاحب حاکم کونسل مهن رخوب میا شنے ہیں اور برگيديديدكك صاحب بهي جانة تخف حب بهال دبري، بهاگریری توحفرت دشاه نظام الدین، شاه آ باد صنیلع رامیورتنٹرییٹ ہے گئے ۔ لبدامن وا بان حکام نے حمزت كوبلوايا توحصرت سيدامن راه كاعتدركيا توبريلي سيوسط حفاظت کے دو گار دعنگی بھیجے کے اکرمفرت کو عفاظت مكان يربهونياش حصرت كي دستى رسيرها كرها حيكام بها در کو دی گئی محمود کام سے معاو صنه جزوا سی تو بزیا. . . . . جب تك وه دكام رب حضرت كى بيت ع:ت كرتے رہے۔ مينا مخدجان انگلس صاصب جب تک مبند وسنان پس رہے برا برحضرت کو نعط

اپریل کامپینه بڑاسخت تھا ۔ مرا و آبا و ، بجنور ، بدایوں پرانگریز قالبن بوچکے تھے سے ہار بنور میں بھی ان کاعمل وخل سنسروع تھا۔ صرف بر بلی کا ملاقہ رہ گیا تھا ۔

جب سرجان کون کوسر کردگی میں انگریزی فوج بریلی کی جانب بڑھی تودوس سرے مقامات سے بھائے ہوسے انگریز بھی آگئے سخت جملہ کیاگیا ،ادصرعوام میں بہنا بت پرلٹیائی اور اصنطراب بھی سالا ہوا بھن مگرخیان بہا درفاں بہت با ندھے ہوستے تقے ، شہر سے پابنے مسیل بار نکٹیا ندی کے کنا رہے نوا ب فاں بہت درخاں نے ابین مورچہوت انم کیابہ بی صف تو ایوں کی بھی ۔ ووصف یس فوجوں کی اورخود امدادی سیاہ کے سائھ بیں سنظے ۔ جسے صادق سے جنگ شروع ہوئی میدان جنگ رریا کے دو او فال اور شہرادہ دریا کے دو او فال اور شہرادہ فیروزش و کا دا دفال اور شہرادہ فیروزش و وغیرہ سنے حق مردا نگی ا داکیا کشتوں کے بیشتے لگ سکتے مجا بدین سنسہادت کے نشتے میں سرشار سنتھے ۔ گورا بیش عیو کامیجر کی متاہیے .

"خان بها در کی فوج میں عنازیوں کی ایک جماعت بھی تھی یہ سب مسلمان شہاد ت کے نظیر بس چور تھے" ان کی و ارصیاں سفید کھیں الکی میں جاندی کی انگویٹی پینے ہوت محقے جس کے ملینے پر" اللہ " کندہ محقا - ہر فازی کی کمر میں سبنردنگ کا بیکا مبندها مواکفا - وه رونی کی صدری يهت بوست تحف اورسريسفيد يكومان بانده بوت تخف تلوا رحتی اوربشت بر دهال وین کانعره نگاکریما رے سامنے آئے، اور حملہ آور موسے سے پہلے ان کا سر دارج ابكيس سال كاب ريش د بروت نوجوان نقا ،حس كأنك سے خون ٹیک رہا تھا ،صف سے آئے بڑھ کر ہم سے یوں مخاطب ہوا۔ کیاتم کا فروں میں کوئی شخص حوصلہ مندہ جوميرا مقابد كرك . كرب توسامة آت اس كى آواز ير بارى صفول مِن سنا تا جھاگي ، كو في نوجوان آ كے نبيتي ها ایک منظ کے بعد پیرسینے دیا اور کہاکہ میں نہا پائے آور سے مقاب کرسکتا ہوں ۔ لیکن پھر بھی کوئی حرکمت ۔ ہوئی ، أخرجفهما كراس في تلوا رميان سے بابر كال لى اور بارى صفوں برحد ہوا ، اس نے اسس شدّت سے حارکیا کر تمزون

یں اٹھارہ سیامیوں کو زخمی کرکے ڈال دیا اس کی بے نظرشياعت سے كما تذنك آفيسراسس قدمت شرمواكاس مے حکم دیاکہ اسس نو جوان کو زندہ گرفتا رکر لیسا جائے . بیکن اس سے کہاکہ تم سشبر کو زندہ گرنت ار ہنیں کرسکتے . جن ایخہ زخمی بولے کے باوجو وجبکہ اس کے جسم کے برعفو سے فون سے فوارے تکل رہے تھے اسس سے دوبا رہ بہت شدت کے ساتھ حله کیا ۔جب کا ٹڈنگ افسریانے یہ دسکھا کہ اگراس کو قتتل بذكيا توشا پرساري كميني دسوآ دمي، كاصفاياكر وے گاتب مجبوراً اسس سے حسم ایا کہ سنگینوں سے اسکاخائمتہ کر د و پیسکمسن کرسیا میوں سے اسس کو زعے میں مے کرا پی سنگینیں بیک وقت اس کے سینے میں پیوست کردیں ۔ نیکن جب تک اس کی روح حبم میں باتی ری وه برابرایی تلوار کے جوہر وکھا تارہا - اس كا بالتفااس وقت ساكن جوا جب اسس كى روح 2016 63 -

خودانگریزی فوج کا کا نٹررسسرکولن بھی ایک عنازی کے ہاتھوں واہل جہم موتے ہوتے رہ گیا ، میل مکھنا ہے .

"سرکون نا زیوں کے ہاکفوں سے ارے جانے سے
یوں بچ گئے کہوہ گھوڑے پرسوارا یک کمپنی سے دوسری
کمپنی میں دیکھنے کو جانے تھے ایک نمازی کو ابنوں نے دیکھاکہ

مه میمیتی سنرآف دی گریش میونشی دمیل اصف ۱۰ مه مشرح عزب کلیم (پوسف سلیم شیختی) مسلم مینی مسلم ۱۰ مرده می

وہ بظاہر مردے کی شکل ان کے گھوڑے کی ٹانگوں کے نیچ بڑا ہوا تھا ، کہ و نعنا وہ اپنے یا وَں پر کو دکر تلوا رسے سے بڑا ہوا تھا ، کہ و نعنا وہ اپنے یا وَں پر کو دکر تلوا رسے سے رکو لن کو بار ناچا مہنا تھا کہ ایک سکھ لئے اپنی تلوا رسے اس کی گر دن اڑا ڈھی ؛

جب فیصد کن جنگ زور دن پریخی تب گرمی اور توکی انتهائی شدت مخی موت کی گرم بازاری ، پیاسس کی شدت ، غدّارون کی سر کرمیون اورانگریزی نوج کی کثرت کی وجهست ملاد ب تھے ، که نواب طان بها درخان کی فوج کے ایک نئے بھرتی شدہ دستے سے انگریزی سے تا پ مقاومت نه لاکر راه ف را اختیار کی اوراس طرح غیر متوقع طور پر بھبگد ڈر پ گئی ۔ ان کو روکنے کی سخت کوششش کی گئی گرنا کام رہے ، ان تا بخر بہ کا رون سے بہا درون کو بھی ڈر پوک بنا کر بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا ۔ اور نواب کی فوجوں کوششت ہوگئی ۔

ارسی کی رات اہل بریلی کے لئے قیامت کی رات بھی ساراستہر جاگ رہا کھا۔ انتہا کی افرات اہل بریلی کے لئے قیامت کی رات بھی ساراستہر جاگ رہا کھا۔ انتہا کی افرات میں بہد ورخاں سے سخت برلیٹانی کے عالم میں گو دیا جنگ باری کھنے کا بروگرام بنایا ۔ اور پہلی بھیت ہوتے ہوئے ترائی کے جنگلات کی طرف ملک کئے ۔ انگریزی فوج نتی بہونے کے باوج وشہریں داخن نہ ہوئی کیوک انگریزی فوج کو کوچ ہوں ریز جنگ کا خطرہ تھا ، حب فوج شہری فل انگریزی فوج ہوں ریز جنگ کا خطرہ تھا ، حب فوج شہری فل اسلم میں اور افسال بری بیا ہوئی انگریزی میں ماکان ت و محلات ہوئی تا ہوئی ہوئی اور افسال ہوئی سے مکانات و محلات اور افسال ہوئی کی محلات انگریزی منسط ہوئیں ۔ مکانات و محلات

ا دینی سین از تن دی گری میوشی - ۱۵۸۱ - ۱۵۸۱ از در بوایف ایل

وهادے كے.

فان بہا درفاں بی بھیت چلے گئے۔ اس کے بعد نیبال کے علاقے میں بہو کئے وہاں بھی ابنوں نے اپنی جد وجہد جاری رکھی ۔ جیلے سے جنگ بہا در سے ان کو دسمبر مصفاء میں گرفت ارکر لیا ، ان کے بمراہ مموفاں اور دور سے 179 مجا بہیں اوار نقل بی بھی گرفتا رہوئے ۔ نواب فان بہا در فال اور مموفال گونٹر ہ کے راستے تکھنو لائے گئے ، دونوں کو تکھنو جیل میں رکھا گیا محموفال پر لکھنو میں مقدمہ چلا ، اور فال بہا درفال متقدمہ کی عزف سے بر بی بھیج د ہے گئے ۔ اور وہ کیم جنوری فان بہا دروال متقدمہ کی عزف سے بر بی بھیج د ہے گئے ۔ اور وہ کیم جنوری سے بر بی بھیج د ہے گئے ۔ اور وہ کیم جنوری سے بر بی بی وارد ہو ہے ۔ ان محمقدے کے لئے مندر ج ذیل حضرات پر سامنا کو بر بی بیں وارد ہو ہے ۔ ان محمقدے کے لئے مندر ج ذیل حضرات پر ایک کمیش مقرر ہوا ۔

(١) و بلورا برك ، آفيت يُنگ كشنر.

دو) سنگییر، جج مراد آباد -

دس وليظر ط ، جج بر بلي -

یکم فردری منتقلہ کو بر پلی کے قلعہ میں اسس کمیشن کے روبر و مقد مرہ خسر و ع ہوا ۔ فان بہا درفاں ہے اپنے مقدر مرکی بیر وی کے لئے مولوی قائم علی و کس کا مار صدرالین کا نام مجویز کیا ۔ گر ابہوں سے و کالت بہیں کی ۔ فان بہا ، رفاں سے خود بی اپنے مقدمے میں جرح کی ۔ گورنمنٹ کی طرف سے نیرہ گواہ دا ، کفیماللا تھے ، دسابق مارن بہا در فال ، جی مرکیارہ ، (۱۲) چیت سنگھ دہ ، شنخ عمامت علی دسابق ما زم فان بہا در فال ، دو مطرف کال الما، چھید و لال پیڈ ت دم حبوا دو اسبوا دو ال گیا تی دال ) چیند د در دان برج لال مخت ا

که اسٹرگل طبیبنم موه ه سه اسٹرگل فریڈم جلدینم مده مده سه مولوی قائم علی بدایوں کے مشہور حمیدی فاندان کے فرد سنے بریمی میں و کالت کرتے تھ سے اسٹرگل مده

25236

ا فروری منتقاء کو کھرا جلائسس ہوا ، خان بہا درخاں نے اپنی طرف سے اور دخاں نے اپنی طرف سے اور دخاں سے اپنی طرف سے دور دور کا مستور کی ولدولا بیت علی دمحملہ محبور دوں ، دس ، کرامت علی دمحلہ مجبور دوں ، دس ، خطیم السرخاں ولدنظام الدین خال دس ، شکور علی ولدائم علی ، چار گواہوں کے نام بیش کتے مگرکسی سے گواہی نہیں دی .

مقدم کی رودا د ، گوا ہوں کے بیانات اور فیصلے کے دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سارے گوا ہ سکھا سے پڑھائے نظے۔ خان بہا درخاں کو کھائی معلوم ہوتا ہے کہ سارے گواہ سکھا سے پڑھائے نظے۔ خان بہا درخاں کو کھائیں دینا مطرشدہ امرتھا، صرف صابطے کی خانہ پڑی کے لئے یہ کار روائی عمل میں آئی ۔ بالآ خربھائنی کا حکم سنا دیا گیا اور ہم اربح سن المائے کو جبح سات بھ کر امرش پر نواب خان بہا ورخاں کو ہر بی جیل ریزانی ، میں بیائنی دیدی گئ اور اور بی جیل ریزانی ، میں بیائنی دیدی گئ اور اور بیائی جیل ہی جیل ریزانی ، میں بیائنی دیدی گئ اور اور بیائی جیل ہی جیل ہی جیل ہی جیل ہی جیل ہی جیل ہی بیائی ہی میں دفن کرد شکھ گئے۔

بعاتنی سے پہلے من ن بہا در ضاں سے تقریر کی س بیل ہوئے کہا ،

" یہ بالکل فیجے ہے کہ بین سے پوروسینوں کو مروا یا بیل سی

مقصد کے لئے بیدا ہوا تھا ۔ اور مجھ اس کام کے

کرنے پر فخر ہے : '

نواب خان بہا درخاں سے جب ان کی آخری خواہش در یافت کی گئی ٹو انہوں نے دو آ دمیوں سے ماقات کی خواہش ظاہر کی گرجب ان دونوں کولاتیا کے لئے بلایا گیاتوان دونوں سے ملتے سے اسکار کردیا .

ا مسترکی استرکی الدین از این این این این استرکی اکتوبرسی الدین استرکی اکتوبرسی الدین الدین الدین العلم این اکتوبرسی الدین ال

نواب فان بہا درفال شاعراور مصنف بھی تھے مصروف تخلص تھا۔ ان کی
ایک کتا ب مقاص الصالحین کے نام سے ہے جو کا نیوداور لا ہود کے اکثر مطابع بیں
ان کے نام کی صراحت مے بخیر طبع ہوتی رہی ہے۔

گورنمنٹ کے وفادارول میں ۱۱ کھاکر لاکھن سنگھ دبیری ایم کھاکر الکھن سنگھ دبیری (۲۰) کھاکر رکھونا تھ سنگھ دبراجپور ایم دبیج نا تھ محرا دھی کھونا تھ سنگھ دراجپور ایم دبیج نا تھ محرا دھی کھی نرائن خزاینی دو ایجو دھری نوبت رام دی گنگاپرت دمخصیلداد (۸) کھاکر سخت درست کھی تھیلداد (۹) شیخ آجالدین دم الدین تا درست کھی تھیلداد (۹) شیخ آجالدین دارا سنگھ تھیلداد (۹) شیخ آجالدین دارا سنگھ تا الدین تا بال ذکر میں سات

مولوی احمد السّر نساه کی شهرا دن ایرانگرزون کاقبقد بوااس و قت
مولوی احمد السّر نساه کی شهرا دن ایرانگرزون کاقبقد بوااس و قت
مولوی احمد الشّر نساه ، نسآه جها پور مین قیم رہے ، آبنوں نے بڑے بڑے
سرداروں کو مختلف مقابات پر تھبیلا دیا ۔ ۲۰٫ اپر بیل شھے گو بی پوریہ کے
مقام پر انگریزوں سے مقابد بوا ۔ کمانڈر فوج نواب نظام علی فاں سائن
شہرباز نگر تھے ۔ نظام علی فال نے انگریزی فوج کے چھے چھڑا دی آخر میں
جام سنہاد ت نوسش کیا ۔ انگریز کامیا ب ہوئے ۔ شہری حفاظی فوج مولوی
احمد الشّر شناه کے سپرد تھی جب انگریز کامیا ب ہوئے ۔ شہری حفاظی فوج مولوی
ماحب سے شہر فالی کر دیا ۔ انگریزی فوج پرائی جین میں دھس بندی کرکے

 مورجيدن بوكتے شاه صاحبے يتن روز ك بعدوايس أكر محرحلد كرديا ، به حديمة شف ایسے و متی شف از ک جاری رہا ۔ محصورین کی حالت منہایت نازک بوری تھی . اسس ز ماسے میں رومبل کھنٹد کا صدرمقام بر بلی ختم موحیا تھا ا ور انگریز اسس پر قابض ہو گئے تھے۔ جزل بولنس ایک و ج سے کرآ موجود ہوا ۔ انگریزی فوج شاہ صاحب کے مضبوط مورجے پر تملہ نہ کوسکی اور بے تر تیب لڑا شیا ں ہوتی رہیں کہ اس عرصے ہیں شاہ صاحب کی مدد كو فيرو زناه اورحضرت محل كي فوجين آليس - ١٥ متي مهي المياء عك شاه صاحب سے سحنت حلے کئے گرمزل جونس ثابت ندم رہار مہنی مصداء كوسسركان كميل بريي سے فوج كے كر بہويخ كيا - ف ا ه صاحب موقع کی نزاکت دیکھ کر مجرابہوں کے ساتھ تصبہ محدی جلے گئے اور تصبہ محدی ا ورصدری سٹرک پرٹ و صاحب کا قبضہ ہوگیا۔ انہوں سے چاروں طرف سے دھس سندی کی ۔ ایک مہدینہ نہ گزرا کھا کہ سرکالن كيبل نے قصبہ محدى برحلہ كرديا سخت منفا بلہ بوا لگرانگريزى نوج كافك اورفیروزست و سے اختلاف کی وجہ سے شاہ صاحب کو ناکامی ہوئی محدی كوجيورْنايْرا . كچه بوك نيبال كى طرف نكل كية . ٥ رجون مصلاكوتناه ها . مجر منودار بوت . جگن تھ سنگھ راجر بوایان کے بعالی بدیوسنگھ کے کہنے بس شاه صاحب آ گئے وو آ ومیوں کے بہراہ یا تھی پرسوا رہو کرداجہ کی گڑھی پر بات چیت کے لئے گئے راج سے محاظک بندکریا، باتھی سے دوتین مرسی ری راجہ کے من زین سے اوپرسے باڑھ ماردی ایک گو لی شاہ صاحب سے لگی اور فوراً جان بحق ہو گئے رست و صاحب سے دو اوں ساتھی مجی ستہيد موتے یه واقعه ده رجون شهداء مطابق ۱ روی تعدده میمی البهری برون سشينب بوقت وو پهرونوع پزيرموا - مولانا في محمد تائت لکھے بي ۔ وہ صادق مخط المدیکے مور ہے فدا س غریب پیسو تاج د شخت مصاحب موں جس طور مطاک گرد دومیکر کے آغوش میں ماہ مخا فقط سائق اس شیر کے دور ہے زہان کی تسمت زہرانکے بجت پڑے مخصصت ملک عرفاں کے گرد عیاں ان بس یوں لاشتشا ہتا

راجہ جنگنا تقسنگہ بچپاس ہزار رو ہے کے انعام کاستی تھہراکیوں کے مولوی احدالتہ شاہ کے سر کے لئے بچپاسس ہزار دو ہے کا انعام مقرد تق .
سر ، کلکٹر شاہجب ں پور کے پاسس لا پاگیا۔ پو ایاں کے تقبیلدا رمولا بخش سے مندر جہ ذیل عربنی کے ساتھ کلکٹر شاہجب ں پور کے باس مولا بخش سے مندر جہ ذیل عربنی کے ساتھ کلکٹر شاہجب ں پور کے باس میں ہے۔

" عزیب پرورسلامت . بجواجب کم حفود پرنور، مور ه هار جون شه گار سرمولوی و کرچ و کلاه مولوی، معرفت راجه جگنت تهسنگه ارسال حفاله کیا و ملاحظه پروانه کیا و ملاحظه پر حضور والا کے گزرے گا ۔ اوراصل پروانه مشعر خوشنو دی فراج بندگان حفور لطورسند کے کمترین سے اپنے پاسس رکھا ۔ اطلاعًا عرفن کیا موقیہ کار جون مشعداء عرف سے الحداد عا عرفن کیا موقیہ ارجون مشعداء عرف سے

محدمولانجش تحقیب لدار پو ایا ل احد بیگ اور تلارام سے مولوی احدالتارت کی نعش کی شناخت کی . مرزا احد بیک ولد قاریخش ساکن گو پاهمو رغر اعمانیس سال بیشه نوکری اللها کرتا ہے کہ .

سیں نوکر داج ہوا یاں کاموں ، میں خوب وا تف ہوں
کہ یہ لاش جو ہوا یا ل سے ہم لاتے ہیں احمدالشرات ہ
باغی کی ہے ۔ اسس میں کسی طرح کا شک ہنیں را ندہ بھی
ایک هرتبه میں سے بڑے کا وَں میں دیجما من اور وَفت
شنا خت کے حکیہ بھی لائن کا ہموجب سابن ، مطابق بایا
کرسا نولا رنگ بڑی بڑی آنکھیں اور بال تمام سے رمپہ
تادوس ، اور دا ہنے ہاتھ کی ایک انگلی کئی ہے اور میں
اجھی طرح بہجا شتاموں کہ یہ لاسسس احمدالشرشاہ کی ہے
اجھی طرح بہجا شتاموں کہ یہ لاسسس احمدالشرشاہ کی ہے

ا حدسگ

اسی سے کا بیان تلارام ولدخورم سنگھ قوم کھاکر، عمر ہا سال کا ہے۔ سے رکو نمائٹس عام اور ہو گوں کو مرعوب کر سنے کی عرض سے کو توالی اگر بندر میں میں سے کو

پرشکایا گیا شاعرسے سیے کہا ہے .
سرشتہ برنیزہ می زونفس کے مسائھ مسرکو بھی حبلاکرخاک کر دیا گیا اوراس جگہ بہد
استہ بیرعام کے بعد لائٹ کے ساتھ مسرکو بھی حبلاکرخاک کر دیا گیا اوراس جگہ بہد
گرھوں کابل جیوا دیا اور بھیام بھیانوں میں اسس کا سسرکاری طور سے

اعسلان کرایاگی .

چنانچ فی خرطری شاہی بہور کی طرف سے ۱۰ جون شف او کوایک کم شہر کوا "جوکہ احمد النظرات و عضینے باغیان" بمقام پوایا کا قابلہ جمعیت راج میک تھ رتیس پوایان کے ماراگیا ....اور سراس کا بمقتام کو تو الی لٹکایا گیا لہذا

اور حيد تفانيدارون كواطلاع و عاكر تكيما عاتك كدوه اسية علاتين اس بات كومشهود كردين اورنيزا فسان وكي القاعة جا. ت كويجى اطلاع د عديس مورجد مرجون وستخطيخ انكريزى برشندنش صلع ي طرف سينتقرا كے تصابيداركولكھاكيا " محكم فيا برين في فريط بهادر شجاعت نشان عقانيدا نبتهرا بخوست ربو. . احدالترت و سرخنه . . . . . . ما راگيا . نعشاس کی بھونکدی کئی ۔ اور بل گدھوں کا ۔ جاتے سونشی نامیروه کے چلوایا گیا - اورسسراس کامقام کو توانی ٹانگا كيا . بسنزائم كولكها جا تاب كرتم اسس بات كومتجود كردو - ١٨ رجون حصاري . يتلم للتاير شا دمحرر -يه جنر تلمر . إو ايا ل الكوريا ، يوران بور اور كط ويجي يجي كني - اس مردي بد كيفش كے جلانے كے سلسطيں الد خرچ ہوئے اس قم كومركادى خزانے سے وحول كياكيا . ناظر عدالت فوجدارى كى درخواست الاحظريو -

"عزیب پرورسلامت مرادی ۱۱۰ کی لکڑی سوختی نعشل حمدالشرخاں دیجنگی ۶۶ ا دغیرہ بیں جو حرج ہوئے ہیں امب وا رہوں کے مرادی ندکورہ بالا سر کارسے عطا ہو ویں ۔ واجب تفاع حن کیا ۔ فقط عرصف غرصی خوالال ناظر فوجداری مفریح جون عمور اللی ناظر فوجداری مفریع جون مکم ہواکہ
ا، جسب ضابط با جرائے پر وانہ رحمی خزا پخی و یاجائے
ا، جون شصفاۂ وستخط بخط انگریزی
فتح محمد امب سے نکھا کھے ۔
پس مرگ بھر بے نشاں کر دیا جواب و ہان بت س کر دیا
تن پاک عنقا سے مجسر موا مجواس سے کہیں نام بڑھ کر وا

کو تی را دی قبر ومدفون بنیں مولوی احدال روستن بنیں مولوی احمدالٹر سنت کی ہیں یہ احوال روستن بنیں مولوی احمدالٹر سنت کی مولوی احمدالٹر سنت کی مولوی احمدالٹر ہوگی کچھ نے نیپال کی راہ لی اور و باں تب ہ وہر یا دیموئے۔

شاه احدالشرصاحب کی شها و ت برد و به کھٹ دکی جنگ آزادی که بنیں بلکہ در حقیقت بهندوستان کی جنگ آزادی کھٹ کا داس کی بیارہ کی اور اس کو بروان کھا جس سے جنگ آزادی کی مخر کمیہ کا آغاز کیا ، اس کی بیارخ کی اوراس کو پروان کھا جس سے جنگ آزادی کی مخر کمیہ کا آغاز کیا ، اس کی بیارخ کی اوراس کو پروان چر حمایا ۔ اور آخر میں ابنی جان دے کر اپنے عزائم ومقاصد کی بلندی پرمہز تصدیق شبت کردی ۔ حب روس کھنٹ کے تمام علاقے پرانگریزوں کا قبعد ہوگی تو ابنوں سے تعلیم وستم کی انتہا کردی ۔ قبل ، بھالنی ، حبس دوام بھور در بی شورعام بات تھی پرول کی سنزا ، قبید و اللات تو گویا سنزا میں واحل نہ تھا رجا ندا دیں صبط برگئی می باہدی کی کسنزا ، قبید کو ایوں کو بلیس ، صبایا نوں برایک عام نہا ہی آئی بھائی کے گاؤں اور زمین داریاں چر حوام ہوں کو بلیس ، صبایا نوں برایک عام نہا ہی آئی بھائی کے کافل اور زمین داریاں کا جو ان ، حق شائدا و رخو بھور ت ہونا کا نی نظا ۔ اگر ایسا مساما ی کے لئے مسلمان کا جو ان ، حق شائدا و رخو بھور ت ہونا کا نی نظا ۔ اگر ایسا مسلما ی معرور صد تا تھا تو فور آ اسس کو بھائنی کی سنزا دی جاتی تھی ۔ کہ اس سے انقال ہو بیل میں مرور حصتہ لیا ہوگا ۔

مارین مارین سفوط دیلی دار

## دېلى بىر خىگ زادى كة غازى كې نانى مولوى رضى الدىن بدا يونى كى زبانى

مولوی رضی الدین بدایو بی ۱۱ رفتی الجیستال هدی و بهدا موست مولوی رضی الدین بدایو بی اور بر ایول بین کی شایجها ل پوری علام مرد جه کی تحصیل دیلی اور بر ایول بین کی شایجها ل پوری و کالت کی د بر ایول کے نامور دسی کتے آ تزیری مجرشر می رہے خان بہا در کا خطا ب بل کنزالت اس کے اتا یہ کا برایول ، تزکرة اوالین مصنف ر مذکره اولیاً برایول ، اور انسا بستیوخ فرشو دی برایوکی مصنف ر مذکره اولیاً برایول ، اور انسا بستیوخ فرشو دی برایوکی مصنف بس مصنف برایول ، اور انسا بستیون فرشو دی برایوکی مصنف بس مصنف بین ان کا استقال بودا .

کنراتاریخ کے ایک طویل حاشے ہیں انہوں نے جنگ آزادی محصلہ کے جیٹم و پر حالات تریر کئے تھے یہ کما بطناؤ میں نفا گیرلسیں برایوں سے شاتع ہوئی تھی ۔ آج کل نایا ب میں نفا گیرلسیں برایوں سے شاتع ہوئی تھی ۔ آج کل نایا ب ہے۔ ہم اس طویل حاشتے کو بیہاں عنوان بالا کے تحت پشی کر رہے ہیں۔ بماس طویل حاشتے کو بیہاں عنوان بالا کے تحت پشی کر رہے ہیں۔ بعض حزوری حواشی ایم سے احت احت فرکرت میں ۔ جبگ آزادی کی یہ ایک ول جیپ واستان

دد اس وقت این طهندا میں مولف کتاب برائی عمر دس سال کی تھی ۔ میر عجر الجد مولوی اسان الدین مرحوم خلف حافظ الجالمو پر خال مخفور بقید حیات تھے ۔ اور ان کے مئانات زنانہ ومردانہ و دیوان خاندو دو کانات واقع دہی ، کر ہ آ دینہ بیک خال ادر اطاک معانی واقع مواضعات مہی اپور و تا تار پورجو ار دہی میں واقع تیس اور میرے عم بزرگو ارمولوی محدوم نزالدین صاحب مرحوم اس زمائے میں و کالت جی میرے عم بزرگو ارمولوی محدوم نزالدین صاحب مرحوم و معفور مع قب تی کے وہال مقیم دہی مرحوم اس زمان کے دہال مقیم محتوم والد ما جد صاحب راتم الحروف کے ، وطن میں اور را مبور میں بہت کتھے ۔ صرف والد ما جد صاحب راتم الحروف کے ، وطن میں اور را مبور میں بہت کتھے ۔ کیونکہ وہ او جسلسائہ بیش مطاب ت مجیت جنا جسکیم محدرسعا و تعلی خال بہا کہ مرحوم سابات وزیر ریاست دا مبور کے ان اصنالاع روبیل کھنڈین تھیم تھے باتی سب مرحوم سابات وزیر ریاست دا مبور کے ان اصنالاع روبیل کھنڈین تھیم تھے باتی سب میں تھے ۔ ایس و عیال خاندان دہی میں تھے ۔ ایس و عیال خاندان دہی میں تھے ،

ا اساس الدین صیله حین پیدا ہو سے ۵۳ (ذی تعده قو الدیم کو انتقال ہوا ۔

و الاحظہ ہو انسا بسیوخ فرشوری بدایوں ) ص ۱۹۰۰ که حافظ ابوالد کر خاص الدی یک میں بیدا ہوسے اا روبیع الله فی صفیل حکو انتقال ہوا ۔ (انسا بسیوخ فرشوری بدایوں) صف ۱۹۰۰ میں بیدا ہوسے اا روبیع الله فی صفیل حکو انتقال ہوا ۔ (انسا بسیوخ فرشوری بدایوں) صف ۱۳۰۰ میں بروش با فی می وه بڑی فواست کا ملک می اس کے باب کا نام چوزی اس می اس کا می می کو اس کا مام چوزی اس می اس کا اس کے باب کا نام چوزی اس می می کا در اس کے باب کا نام چوزی اس می الات کا مواد میں بروش با فی می وہ وہ بری فواست کا ملک می اس می کا در اس کے باب کا نام چوزی سے می می کا در اس کے باب کا مواد کی تحقیل کی علم بالدین ، ارصف می می بری کو کس سے کھیل کی علم بالدین ، ارصف می می بری کو کس سے کھیل کی علم بالدین ، ارصف می می بری کو کس سے کھیل کی علم بالدین ، ارصف می می بری کو کس سے کھیل کی علم بالدین ، ارصف می می بری کو کس سے کھیل کی علم بالدین ، ارسان می می بری کو کس سے کھیل کی علم بالدین ، ارسان می می بری کو کس سے کھیل کی علم بالدین ، ارسان می می بری کو کس سے کھیل کی علم بالدین ، ارسان می بری کس سے کھیل کی علم بالدین ، ارسان می بری کو کس سے کھیل کی علم بالدین ، ارسان می بری کو کس سے کھیل کی علم بالدین ، ارسان می بری کو کس سے کھیل کی علم بالدین ، ارسان می بری کو کس سے کھیل کی بری کھیل کے کہ دری آخرین میں می کا دری آخرین میں میں میں بری کو کہ کو کو کہ اس می کھیل کے کہ کو کو کہ کو کھیل کی کو کو کست کیل کو کو کھیل کے کہ کا کہ کو کھیل کے کہ کو کہ کو کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھیل کے کہ کو کہ کو کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کو کھیل کے کہ کو کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کو کھیل کے کہ کو کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کو کھیل کے کہ کو کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کو کھیل کو کو کھیل کے کہ ک

اور دالده اور حبرهٔ ما جده مرحومه ادر حجي كے اپنے جدا مجد د چيا كے پاس د ہلی میں تقاا در وہاں ابتدائی تعلیم یا تا تھا۔

تاریخ ۱۱ رمضان المبارک سنت المرای المرکو می طفاع یوم دوشبند کو میرے عم کرم صبح کوسوار ہوکر کچری تشریف نے گئے چو نکو مہینہ میٹھ کا تھا کچری عدالت دیوائی جے سے ہوتی عی بین ایک مکان کے بالا فائذ پر مقاجو قاسم جان کی گئی کے کنارے پرسٹسر تی جا بنب بسٹرک مقابل ہے اور من بین بنب بسٹرک مقابل ہے کہ دیوان خان ہے تچھو کے مرزا صاحب کا مشہور تھا۔ اور اس وجہ سے کہ دیوان خان جناب دا دا صاحب میں ایک بیٹم معاجہ جو چھوٹی بیٹم کرکے مشہور تھیں اور وہ کسی معززیور بین کی بیری محقی اس کے برگے عیسا تھ کسی مشہور تھیں اور وہ کسی معززیور بین کی بیری محقی ان کے برگے عیسا تھ کسی عہدہ خرج بن مورد تھے ، اور ان کو دوسور و بید یا ہوا دی میٹن یا کسی کے میٹن یا کہی سے جب خرج بن محقا اور دہ بنایت بو ڑھی بیٹم کھیں بہت دوز و س سے میں جن تشریف الائے دہتی تعین حب کہ دا دا ما حب اپنے وطن قدیمی برایوں میں تشریف لائے متعان کو کرایہ پر وے دیا تھا۔ اسس ہے چیا صاحب جو نگینہ ضلع بجنور کے دہنے کو لے بیا تھا ، اور میرے است دمجہ حرین صاحب جو نگینہ ضلع بجنور کے دہنے والے بھے دم تھے ۔ اور مجھ کو پڑھایا والے بھے دم بی مقے ۔ اور مجھ کو پڑھایا والے بھے دم بی مقے ۔ اور مجھ کو پڑھایا والے بھے دم بی مقے ۔ اور مجھ کو پڑھایا والے بھے دم بی مقے ۔ اور مجھ کو پڑھایا

ا ترکتان ، میں نقش بندی سیلے کے مشہور شیخ کے۔ ان کی او لادی ا ترکتان ، میں نقش بندی سیلے کے مشہور شیخ کے۔ ان کی او لادی و اب عبدالرحمٰن بڑے ہا حب حیثیت شخص ہوتے ہیں ۔ جن کے تین بیٹے تساسم حبان ، عب ہم حباں ، عارف جان کتھے ۔ اوّل الذکر کے بیٹے تساسم حبان ، عب ہم حباں ، عارف جان کے بیٹے سرف الدو لا نام پر دہلی میں گئی تساسم حبان ہے ۔ قب مم حبان کے بیٹے سشرف الدو لا فیض اللہ بیگ خاں تھے ۔ ر خطوط فالب حقد اوّل مرتبہ غلام رسول مہر لاہور راھ وال عن صفح ۔ ر خطوط فالب حقد اوّل مرتبہ غلام رسول مہر لاہور راھ والے ) صلا

## 223

اتفاقاً اس تاریخ پریں مع اپنے جھو کے بھایوں کے ان سے مبق پڑھتا تقا اود نواب و لی دا د خانصا حب جاگیردار مالاگره ه منبع بندشهر و دنمی دلی تقده جدامجد كي س تشريف لائت سق اور جيوت مرزا صاحب عي موجود تع بازار كى طرف كمركى ين نواب ولى دادخال جما نكتے تقے . قرب نويادس بج کے جھے کو میرے استنا دیے جھٹی دی میں اپنے بھائیوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے کہ و ه چھوٹے تھے قاسم جان کی گئی ہے پھاٹک سے تنا رائٹری عوف سنوجی کی مجد ك قريب تقا اوررودگروں كى كلى ميں جاناچا بتا تفاكه اينے زنانه مكان كوجاؤں جهال بری والده و دادی و عفره کقیس که کیاد کچها موس که جانب مشرق قاصی كے حوص كى جانب سے دوياتين سوار گھوڑے سرمي كھكاتے ہوئے جانب عزب لال كنونين كي طرف كو جاتي اوروه خيال منين كرتے كه بازار بين كولي وب جائے گا . مجمد كو خوب يا دہے كه نواب ولى دا د خال سنے اس وقت كاللى بالافائ يا سے سر بابرنكال كر كے باوا زملند مجمد سے كماك " را كے نجى" ميں با كرا في بھا يموں كے إلى پرا سے بوئ ايك ديوارسے لگ كيا اور وه سوالد ميرے قريب سے نكل گئے ۔ اورد فعناً و دكانيں بار اركى بند بونا سندروع بوكيس و اور دوك يد كيت تفي كروم وركس كي فوج قاضي وهن مك آكي مي الكر اندر زنان خاسے کے پہونچا اوراپنی جدہ ما جدہ سے پہی کہاکہ بازاد بندموگیا اور دوا دروسى نوج أكئ وه مجور سبت خفايوس اورفر مائ لكيس كرجارے فاندان ي كوئى بحى جود شينين بولا كرتا سيط توكيا ابھي اس عمر من جعد الله بولناسيكھتا ہد یں ہے تم سے کہا کہ سوار جاتے ہوتے یں مے بھی دیکھ ا بنوں سے باور د کرکے ميراك ايك بلكاساطيائي ماراكه اجتجو في فسم مي كها تاب. الغرض اسى عرصے ميں ميرسے جدّ بزرگواربھي لتوليش كى حالت يس تشرلين الاستان النون من فرما يا كه عزيز ليني مير المجاكوب ياك وه با برشهر مي كيرى

میں اور سنہری غدر ہوگیا۔ سنا ہے کہ میر کھی فوج سے کچھ سیا ہی باغی ہو کر یب ن آگئے میں اور فت ن فارت گری موتی ہے۔ راستے آ مرور فت شہر کے آئے جانے کے بندمیں۔

اسى عرصة ين بحكم صاحب مجرشر بي بها در صنع دُصن شرصورا بيا ايعنى منادى بهونى كرسب لوگ دُكانيس كھولىي ، حبند باغى مير گھ سے آئے بي ان كا انتظام بوجائے كا - اسس كے رس يا بيندره منظ بعد ميرسے چا يا لكى بين آن راف الله تو ابنوں سے بيان فرايا كر كچرى بين جب خربلوايتوں كى بوئى تومفتى صدرالد بن صاحب آذرد و تخلص جو اس وقت بعب رة صدرالصدورى ممتاز سے فوراً ابنا اجلاس برطا سرت كر كے چلے گئے - وكلار مے مطرب س صاحب بها دد جج ابنا اجلاس برطا سرت كر كے چلے گئے - وكلار مے مطرب س صاحب بها دد جج سے اس جركو كہا - وہ انفصال مقد مات بين مصروف من تق ابنوں سے بجي اجلال برضاست كيا اورسب وكلا وعمال روانہ ہوئے -

ا مفق صدرالین آزرده دیلی کے نامور عالم کے مصالے میں انتقال مہوا۔
علی علی پورد بلی سے تیر امیل جمنا کے سید سے کنارے بروا تع ہے۔ دوا قعات دارالحکومت ادبی ، طبداقل صفان

ابیشهریس و شه ماری با زارگرم بهوگیا ۱۰ دربازار بانکل مبندم وا بلوائی ادران کے سابھ مشہر کے چنداو باسش اکٹھے بورگئے اورانگریز دل کی تلاسش البیابی جو کھنبو بین گئی کھنبن وہ توڑنا تروع جا جا ہیں اورنگریاں اورنگریاں اکھاڑ دیں کہ یہ بھی انگریزول کی بنائی بیگ

بھراسی روز قرمیب سد بہر کے کیا دیکھا ہوں کہ ایک ہا تھی پر مرز االو بکر شاہر اور ایک منادی نواز آگے آگے یہ شاہرادہ کم عمر کو با غیوں سے سوار کرا کے اور ایک منادی نواز آگے آگے یہ منا دی کرتا ہو اکہ ملک با دست ہ کا حکم بادستاہ کا، کہ اسسر کارکمینی کی عمد ادی کئی ۔ کوئی و د کا ندار د و کان سند نہ کرے اور دو کا نیس کھو ہے در مناسز اہوگی حنوا کی سن کا منو منا نظر آیا ۔ ایک ون میں دو ڈھنٹر و رے ، چیند گھنٹوں کے اندر دو حکم انوں کے نام سے جم سے بھے سے بیت میں تاکیا۔
ایک وم میں آگیا۔

اب بہستاک صاحب کمشنر مبہا در مارے گئے با وجود یک ان کی ار د لی می حبت رسوار نوا جھجر کے ان کی سواری کے وقت اکثر بہوتے بھے اس وقت بھی تھے

الم صطبو و كالع عدالق ادر فالى طد دوم منه ٢٠٠٠

اب جا کا تن شروع ہوگا۔ ہوگوں سے اپنے اپنے دروا زے بند کر سے
ادرا بنی حفاظت کے لئے گھروں میں بیٹے۔ پھر قرب شم کے ایک بہت بڑی
اورا بنی حفاظت کے لئے گھروں میں بیٹے۔ پھر قرب شم کے ایک بہت بڑی
اواز مہیب ہوئی اور سیاہ گردا سمان پر جھاگئ ہوگ جران محفے کہ یہ کیا آفت آئی
معلوم ہوا کہ میگزین سے کاری اڑی ایک جوا بخر دانگریز اس میگزین کے اندر
موس ہوگیا تھا، اس نے دیکھا کہ میری جا بنری کی کوئی صورت بنیں ہے تب
اس نے میگزین میں آگ دیدی اور اپنے کو ہائک کیا اور جو باغی اس کے نزدیک
مکانات کو اس میگزین کے آڈے نے صدم بہونی ۔ الغرض وہ دن اور مکانات کو اس میگزین کے آڈے نے سے صدم بہونی ۔ الغرض وہ دن اور مکانات کو اس میگزین کے آڈے نے سے صدم بہونی ۔ الغرض وہ دن اور مکانات کو اس میگزین کے آڈے نے سے صدم بہونی ۔ الغرض وہ دن اور مکانات کو اس میگزین کے آڈے نے سے صدم بہونی ۔ الغرض وہ دن اور مکانات کو اس میگزین کے آڈے نے سے صدم بہونی ۔ اب گویا بانکا گلداری سرکار کہنی میادر کی شہر سے آٹھ گئی ۔

دوسرادن موا باغیوں کوانگریزوں کی تلاسش در پیش موئی بهشهر سی جولادی یا خرطان کی المسسر کار تھے یا جن لوگوں کے نام مجروں سے لئے کہ اس کے گھر میں کوئی ایر بین مرویا عورت یا بچہ یا عیسائی ہے اس کے گھر مر ووڈ آستے اور فا منہ تواسی اور بین مرویا عورت یا بچہ یا عیسائی ہے اس کے گھر مر ووڈ آستے اور فا منہ تواسی اور بین مرویا عورت یا بچہ یا عیسائی ہے۔

ہمارے دا دا در چاہی ایک آفت دوسے روز آئی . اور دہ یہ بھی کہ جھوٹی ہے گئی کہ جھوٹی ہے گئی کہ جھوٹی ہے گئی کے جھوٹی ہے گئی ہے ہیں عمار سے دیوا نخاسے میں عرصہ درازسے کرایے ہوئی ہی اس کے قتل اور لوٹ کے لئے باغی آئے . اور دا دا صاحب اور چھیا یا ہے اور منہارے اس دیوانخا نے چیاصاحب سے کہاکہ تم سے انگریزوں کو چھیا یا ہے اور منہارے اس دیوانخا نے میں جو انگریز ن ہے اس کو بتا دان سے کہاکہ دہ تومسلمان ہے ، اور ا چار کے میں جو انگریز ن ہے اس کو بتا دان سے کہاکہ دہ تومسلمان ہے ، اور ا چار کے سے علیے دہ ترجی ہے دہ ترجی تی وہ اپنی جان کے حوف سے کل کے دہ ت جیاری

ا میگزین اڈے کی تفقیل کے لئے دیکھے۔ و کار اللہ صفالے۔ المام علیہ معلقہ معلقہ

کہیں جاگئی ہے۔ اور اس کے نوکرچا کہی بھباگ گئے۔ اسباب اور اڑ کا اور دو الزم ہیں۔ اور ہارے پاس کوئی مہیں ہے۔ وہ حرامز اوے کہ بائے تھے۔ بھر سب محلے والے اور دیگر محلوں کے عمامہ لوگ دا دا صاحب کے کہنے سے جمع ہو گئے اور ان معندوں ہیں بعبض اہل شہر بھی ایسے کھنے جو ہماری خاندانی حالت اور پیالیے دا دا صاحب مرحوم سے واقف کھے بعض ان کے لازم رہے تھے تب سب مجمع سے واقف کھے بعض ان کے لازم رہے تھے تب سب مجمع سے بالاتفاق مشہوا دت دی کہ وہ بیگم مسلمان ہے اس کے اسباب کو نہ لو لو۔ اور ان مالکان مکان سے کچھ باز پرس نہ کرو۔ بارے خداخدا کر کے ہمارے برکوں اور عزت دارعورات کی حبان و مال کو ان طالموں کے باکھ سے بنیات و مال کو ان طالموں کے باکھ سے بنیات میں اور عزت دارعورات کی حبان و مال کو ان طالموں کے باکھ سے بنیات بی دارئی داری اور عزت دارعورات کی حبان و مال کو ان طالموں کے باکھ سے بنیات بی باکھ سے بنیات ہی ۔

اب جا بجا سے فوجیں جو باغی ہوگئ تقیس دیلی یں آئی سنتروع ہوتی قریب کیاس برارسیا و سیدل وسوارسٹے ہرد ہلی کے اندر و با ہرجیع ہوگئی اور انگریز ایک کچھ در وازوں کا لی میہا ہری پرجسٹی کی جانب عزب دگوسٹہ شال میں ہے ادکھیری ورواز اور لا ہوری دروازے سے بہت فاصلہ بنیں اینا اشکر فراہم کے

مقاعے كومورم قائم كر كم متعدما يو-

برروزجیج سے فوج مقابلہ کو شہرسے جایا کرتی تھی۔ اور بہاڑی برسے
فوج انگریزی انزکرمقالم مواکرتا تھا، اور دونوں جانب سے آدمی مسل
ہوتے تھے۔ انگریزی فوج نے چندمور چیہاڑی تو پوں کے فالم کئے تھے
اور شہر کی فصیل کی شمیری دروازہ ولا ہوری دروازہ وغیرہ پرا درشن مجرے
پر فوج باغی نے تو پوں کو دگایا کھا۔ تام راست ہر دوجا سب سے گولہ
باری ہوتی تھی شہر کے اند دکے مکانات جو بہاڑی کے قریب واقع تھے وہ
سب شکست ہوتے تھے۔

ا زاروں اور کلیوں بی جب بم کے کو سے پیط کر اور مکرے ہوکر گرتے

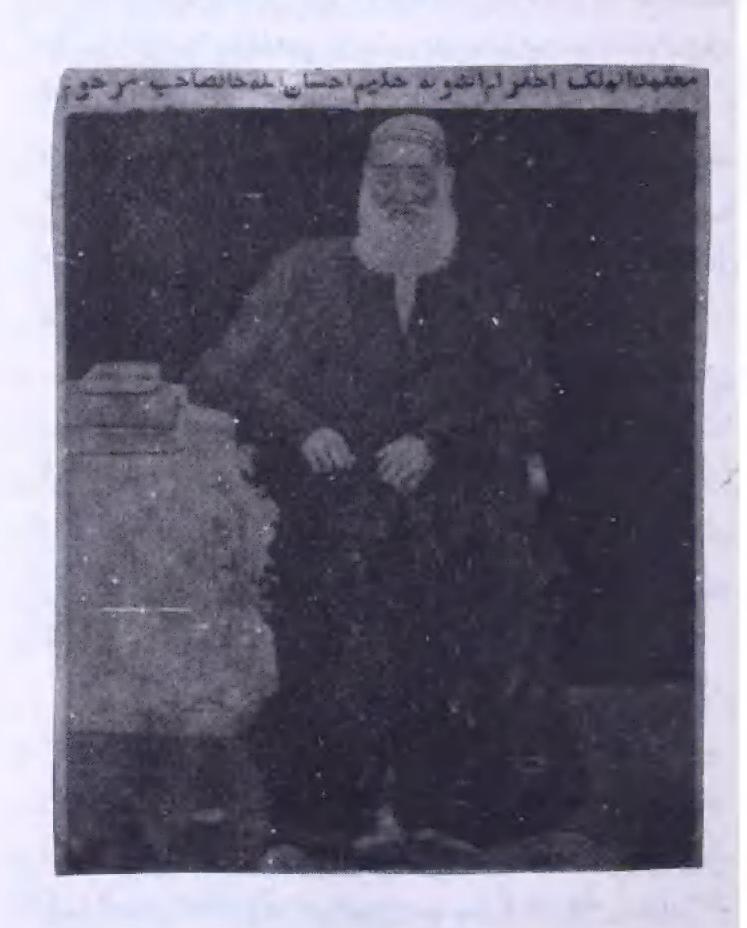

کے آواکڑا اشخاص زخمی ہوتے تھے۔ چنا کچہ ایک روز قریب خار مغرب کے
اس بالا فالے پرص کا بیں اوپر ذکر کرچکا ہوں ایک گولد ہم کا آگر کھٹا بیں
کھا گ کر مع اپنے ججا صاحب کے اندر چلائیا اور میرے استادمولوی
محرحین صاحب برحواسی میں چاریا کی کے بیجے جوصحیٰ بیں بڑی کھی چھیے اس حرکت پران کی سب لوگ مہنتے رہے کہ چاریا گی ان کوئیا بناہ دے
اس حرکت پران کی سب لوگ مہنتے رہے کہ چاریا گی ان کوئیا بناہ دے
می تقی و اگر گولریا کوئی کھڑا گرتا ۔ بارے خرگذری کہ دہ نیج گئے اور ایک
مکڑا گو سے کا ہمارے ایک دوسے مکان میں ایک تبلی رعایا رہتا تھا اس کی
گلئے کے یا وں میں لگا فور آیا وں ٹوٹ گیا۔

چار مہینے تک یہ حال تھاکہ سے ہر سے اندر کوئی فر د بشراطینان سے ہیں دہا تھا۔ ہر وقت مک الموت کا سامن تھا۔ مکان میں روئی کے لیا ف اگر شیاں پائی ترکر کے رکھی رہتی تھیں جس وقت گو سے قلعشکن آکر گرتے فوراً ان پر پارچہ ہائے تر ڈالدے جاتے مخے تاکہ وہ سسر د ہوکراسی جگہ رہ جائیں الغرص جیار مہینے کوئی دن اہا ہیا ن سٹ ہر پر بہہت سنخی سے الغرص جیار مہینے کوئی دن اہا ہیا ن سٹ ہر پر بہہت سنخی سے گذرہے۔

اا رمئی شفراء کے دس یا بندر روزب رایک اوروا تعریش آیا جکیم محداحن الند فال و زیرا بو طفر با د شاه پرتلنگوں کو شبرا س امر کا بواکہ به محداحن الند فال و زیرا بو طفر با د شاه پرتلنگوں کو شبرا س امر کا بواکہ به انگریزوں سے مے بوتے میں ۔ و فعتاً فوج باعیول کی ان کے مکان پرچر ہ انگریز وں سے مے بوتے میں نے دو فعتاً فوج باعیول کی ان کے محلسرا جو دیلی میں یک آ گئی حکیم صاحب اس سے بہلے قلعہ کو جا چکے بھے۔ ان کی محلسرا جو دیلی میں یک ایک اعلی و درجہ کا مکان متعا ا ورعمدہ اسباب فرش و فروش سے آراست

که ید حقیقت کتی کرهیم احن الری الگریزوں سے مے ہوئے تھے۔ ما حظر ہو۔ احتا الله والدواؤن الدواؤن الدواؤن الدواؤن مسلط نفرت المر گور بمند مسلط مور محاصرہ دہم کے خطوط والدواؤن مسلط و قیصرالتواریخ جدددم مشطط

اس میں تنگوں نے مرا فلات کی ، ہمارے دوست خاں صاحب حکیم ظہرالدمین صاحب سنجوراتم كيم عمرس بمعيت ضرام كممتودات كومكان زنانخا سے بالا فانے کی را ہ سے ہما یوں کے مکان بیں اتار دیا اور خود کھی جلے کئے طیم علام مخف خالفاحب بررحکیم طیرالدین صاحب وزیرموصوف کے بہنولی تے۔ یہ صاحب اہر دیوا تخالے ہی مکیم صاحب کے رہتے تھے اور ہا دے خاندان كے ايك معرسينے صاحب تھي و بين تقيم تنے حب بلوالي اندرمكانات عكيم صاحب كي تق ان كي براي مين شبر كي ايشر مي مق اس وقت ابك الطرے سے ان سے یہ کماکد اگر تلنگوں کو بیعلوم ہواکہ تم مکیم صاحب کے رستند دار ہو، فور اقتل کر دالیں سے مہر یہ ہے کہ ہم اوگوں کے سا تھیں تم بھی کھے اساب مثلاً عف وغيره بالتهمين ميو تأكه تلنكيم كو جاراسا عقى مجين جنامخ ان لوكون سے ایسای کیا کسی سے قالین لغل میں دبایا اور کسی سے حقہ اعقمیں لیا -اور کھالگ سے باسر مکل ہے۔ اب نلنگوں سے تمام ا تا شالبیت حکیم صاحب کا او ط بیااور تام شيشه آلات كو توره والا ورمكان كوبربادكيا حكيم صاحب كى جال سفارش ا بوظفرتاه تح بجي -

اب الا الى كاعجيب الدار تها صبح كروفت سے فوجين بركم الدرسے

ا حکیم علام بخف فاں ابن حا فظ میے الدین بشیخ پور صنع جرایوں کے تدیمی باسٹندے تھے۔ اپنے فا ہو بھر سیدعلی کے ہمراہ پا دیخ س ل کی عمر میں دہلی آگے مسلم عسلم طبحہ کیم صا و ق عنلی حناں اور حسکم احسن اللہ حناں سے حسا صل کی یا ۔ وہلی کے نامو ر طبیب تھے۔ مہا ورث ہ فلفر مے ان کوعف الدولہ اختا و اللک حسکیم عندام بخف حناں بہا ورکا خطاب ویا تھا۔ ووا قعا ت وارائیکوت و بلی می از بشیر الدین و آگرہ سالاء می طبود وم صف ۔ وہ بھ

لاہوری وروازے اور کشمیری دروازے کے باہر جاتیں اور دن تجرباڑھ بندوقوں کی جانبین سے جلتی اور دن تجرباڑھ بندوقوں کی جانبین سے جلتی اور شام کو بھر فوج والیں آتی ۔

ایک مرتبدای اتفاق مواکدایک شخص مرز احد به یک بوکو کوچه رد دگران میں رسخے کھا درہا رسے جا صاحب کے بہت دوستوں میں سخے وہ اور چند اور لوگ لا موری در وازے کے نفسل ایک مکان کو جو ان کے دوست کا مقااور اسس مکان پرسے میں ان لڑائی کا نظر آ نامحا د ہاں تسات و سیجھنے جاتے ہے میں بھی ان کے ساتھ ہولیا ، ہر حب دہ مجھ کو بھگا تے رہے مگر میں ہے ان کا بیجی سند چھوڑ ا آخر سن وہ اپنے دوست کے مکان کی چھت پر جو سنہ ہر ب ہ سے ملی مہولی تھی جڑھ کر تماشا لڑائی کا دیکھنے لگے۔ وہا نفیل شہر بنیا ہ کے روز اون سے ایکھیب بردی تھی چڑھ کر تماشا لڑائی کا دیکھنے لگے۔ وہا نفیل شہر بنیا ہ کے روز اون سے ایکھیب بردی تھی چڑھ کر تماشا لڑائی کا دیکھنے لگے۔ وہا نفیل شہر بنیا ہ کے روز اون سے ایکھیب برگام ترخیک نظر آتا تھا ۔

اتفاقاً اس روز نصراً بادی جھا کئی پلٹی نمک حرام ہو با تی ہو کو آگریزی
ادر بہایت جنگ جومشہور تھی مقابط کے سے بہاڑی کی طرف جلی۔ فوج انگریزی
بہاڑی پرنظر آئی تھی، ہر جہا رطرف بہا ڈی کے ایک بر دریا سے کا طاکر انگریز و
سے نکالی تھی۔ تاکفینم اسس طرف و فعت آئا سے، البندایک راست ابنی فیچ کی آمد
ونت کے لئے ایک جانب رکھا تھا۔ اور اس طرف مور پھے سے کم کھے شہر سے جولیٹن
کے سوار دروازے کے بایر شکتے ان پر صد با گولے توب کے بہاؤی جانا بندو توں
اگر کرتے۔ فوج فینم بہا ہو کریون وی ارکو بھاگ جاتی، اور فالی بندو توں
کی باڑھ بہاڑی کی جانب کوفیر کرتی، لیکن نھر آبا و کی بیش کا صوب را ربہت
کی باڑھ بہاڑی کی جانب کوفیر کرتی، لیکن نھر آبا و کی بیش کا صوب را ربہت
جری اور بہا ورخص تھا اور توا عدجنگ سے خوب واقف تھا جب وقت
مرابر سٹوک کے اور ہو اگر جور نہوا اور سید بھا پہاڑ کی جانب جانگیا اور اس کی بھیے ترم مجد م جاتی تھی اور جوسیا ہی مرتا یا زختی ہوتا تھا
اسس کو بچھے سے اور فوج والے ڈو لیوں میں ڈالکر شہر کے اندولا تے سے اور

سقوں کی قطار بھی بچھا ہوں میں پانی لئے بیچھے پیچھے نوج کے جاتی تھی الغرص و ورامین کوہ کے بیچے بہونے گیا تواب زدگولہ سے اس کی فوج محفو نظری کیونکہ گولہ آگے طرحہ کر گرتا تھا۔

ویاں اسس سے اپنی بیٹن کے دوجھے کے اور بگل کایا، نصف حصر اسس کی پلٹ کا جانب جنوب بھاگتا ہوا چلاگیا۔ لوگوں سے یہ خیال کیاکہ شکست فانق کچی اورنصعن حقد فوج كامقابل كمرًا ربا، جونصف حقدٌ بهاك كرجانب جؤب يُباتعا وه دفعتاً زين ين گرا - اورا بيخة پكوچهايا اب فوج گورا اورسك سرکارکی بہاڑی پر سے اُترے اوّلا دولاں مان سے ایک ایک باطھ مندوفوں کی سر ہولی ، آیس میں فریقین کے کھ آدی ارے گئے كيمرد فعت تلنكون كا وه حفته فوج جوارد بإعضا وه جنوب كى جانب كد مناشردع ہوا ، اور متفرق بندو توں کی آوازیں بٹنے میں کرتے جا تے ستے، نوج سسر کار برطتی جاتی تفی اور ان کو د باتی کتی جب برا سے دا ہے ا بناسس حقد فوج کے قریب بہو بخے جو گھا ت میں بیٹھا ہوا تھا ، تباس ملین کے صوبیدا رسے ایک مکل بجوایا جی سے اسس کا دہ حصتہ فوج جو مقابل میں اثر تا ہوا مہتا آتا تھا بیب رگی مین دسیار کو مٹا۔ جونکہ فوج اگریری سامنے تھی دہ حقد تازہ دم تھا اس نے کھڑے ہوکر ایک باڑھ سندوتوں كى چىل نى- اسى ميں فوج سسر كارى كانقصان زيا دہ ہوا . گروہ اين عكه قاتم دسے اور مدد بیساڑی سے ان کوآگئ ۔ اب دار ائی اسس دوزی خستم ہوئی اور دو بؤں طرف کی فوجیں اینے اپنے مرکز اصلی پر واليس آكيس

یہ قواعددال فوج سرکارانگریز کی بہایت عمدہ تھی، سیکن ان ممکتراموں نے اپنے محسنوں براس وا وُل کوجوا بنیں سے سیکھاتھا جلایا۔ بقول شیخ سعدی علیہ الرحمۃ ہے کس نیاموخت علم ترازمن که مرا عاقبت نشان نه کرد اب شهری یه کیفیت بهوتی که اگراسی عرب میں مندو یا مسلمان مرتا تو اسس کوبا بهرشیم رسے بے جانامشکل تف ، کلنگوں کو یہ برگمانی بخی که شهر والے پہاڑی پر رسب رجنازہ یا ارتخی خاکر بہر بنجا ہے ہیں ۔ جومردہ سنے ہا ہر ہے جاتے اس کامنہ کھول کر دیجے بینے۔

اتفاقاً ہا رے ہاں ایک صیل جس کا نام ما ما بتو تھا ان کا بھی اسی زمانے
میں بیام اجل آیا دہ ایک بڑھی عورت تھی، ہمارے قرستان مورو تی جہال
ہمارے حدد فن ہیں۔ حضرت محبوب الہی میں میں ۔ چو تکہ وہاں سے فاصلہ
ہید تھا اس وا سطے قدم مشریف کے حظیرہ میں اوّل ما ما کا دفن کرنا تجویز
کیا گیا۔ ان کا حب زہ ہے کر فراسش خانہ کی کھڑکی سے حب ہوگ ہا ہم ہوئے
تو قدم مشریف کے میدان میں بہماڑی پرسے جس دفت فوج انگریزی ہے دیکھا
کر کچھ آدمی کے میدان میں بہماڑی پرسے جس دفت فوج انگریزی ہے دیکھا
کر کچھ آدمی کے میدان میں بہماڑی پرسے جس دفت فوج انگریزی ہے دیکھا
کر کھو اعافظ محاسے ہیں تو نو پ کامنہ اسس طرف کو بھرکر کو سے برسانا مشروع
کے گرفدا حافظ محاسے ہیں تو نو پ کامنہ اسس طرف کو بھرکر کو سے برسانا مشروع
دالیس آئے۔

اب بہاں تلنگوں نے با دختاہ الوظفر کوشل کا تھے کے برائے نام حکمراں بنار کھا تھا بخت خال بربی سے فوج لے کر دہلی بی آگیا تھا۔ چوں کہ اس کے ساتھ جمعیت کیٹر تھی اسس کا کہنا سب با عیوں بیں چلیا تھا کیا نوب "فغان دہی" بیل بک شاعر سے کہا ہے۔

ابل دہی یکری بنت کانٹ وہ کیؤکر بخت فان جی ہوئے باج سان دہی ابل کھیت فان جی ہوئے باج سان دہی ابل کھیت سے دوبہ کی تحقیل کی صور ت یہ نکالی کہ جو لوگ مل ازم سرکار انگشید یا وکیل مختے با بقال و مہا جن ان لوگوں سے تا وان یہا جائے ، اس معاملے یس ہا رسے چام رحوم بھی کی مرتبہ قلعہ میں بلاتے گئے ، اور بطور انظر مبندوں کے مشمل سے گئے کی راز روپنے طلب کئے گئے کی را کی نوروں و پنے مانگے گئے ۔ ان سعاو لا ایک برار روپنے طلب کئے گئے کی را پانچیور و پنے مانگے گئے ۔ اس و قت مرب گھرو الوں کو تنویش تھی کہ رو بیٹے پانچیوری میں مانگے گئے ۔ اس و قت مرب گھرو الوں کو تنویش تھی کہ رو بیٹے بانچیوری مرزا اسدال خوان فالب مرجوم سے ایک رفعہ ماروں میں میں کے مرزا خفر سلطان سنٹ برار ہو کہ و فلف الب مرحوم سے ایک رفعہ ماروں میں کتے اس مفہون سے کھوا کی دون میں کتے اس مفہون سے کھوا کے مرزا خفر سلطان سنٹ برار ہو کہ کے خلف الب کھور شاہ مے مجھے اور مرزا فالب کے مثا کہ دون میں کتے اس مفہون سے کھوا کہ ۔

" بین آپسے یقینا کہنا ہوں کہ یہ سال بحرسے بہاں و کا ات کرتے تھے

ان کے باس کچھ نہیں ہے، نہ امہوں ہے اس قدر دکا ات بی بیدا
کیا۔ آپ ان کو معا ن کرا دیکے۔ یہ حافظ ابوالمو مدّ خال کے بہتے
بین میرے شاگر دہیں اور میں ان کو ابنا عزیر سمجھا ہوں "
قصہ کو ناہ سنہزا دے صاحب نے ہما دے جی کو اس نظر منبری سے بنیا ت

دلائی اور یہ بلا دینے کسی تا وان کے گھر کو آئے۔ اب یہ فکر در میش کھی کہ بھول مرزا غالب مرحوم ۔ ع

يح تويد دني سي رموي ، اورم كالنكي كيا

که خفرسلطان مرزا بہا درشاہ کے بیٹے تنے نا اینے ان کی پیراتش پر کھاتھا خفرسلطان کورنکے خاتق اکرسسرسبز شناہ کے باغیق یہ تازہ بہال اچھاہے

ہر سن سے بہایت ہے رحمی کے ساتھ گو کی کا نشارہ بنیا یا تھا۔ و محدث و کا آری روزنامچہ ) عل ۱۸۹ ۔ کیوں کہ کوئی سرمایہ یا س بہیں رہا جو کچھ تھا اس بیکاری ہیں صرف ہوا ملکیں جو جوار دہلی ہیں باتی تحقیں ان کی آ مدنی مسلاود کیوں کہ دہ پہاڑی کی جانب واقع تحقیں اور وہاں جانا محال تھا - وطن لیعنے بدایوں سے روپیہ منگانا بھی دشوار ، ڈاک اور مہنڈوی وغیرہ کا سلسلہ تھی سند ، یہ خیال کیا کہ بہر ہو گا جو اسس سنہر مربہ آشو ب سے نکل جا ہے اور اپنے وطن پہونچے کہ بہر ہو گا جو اسس سنہر مربہ آشو ب سے نکل جا ہے اور اپنے وطن پہونچے کہ بہر ہو گا جو اسس سائٹ میں اور وہ کھا گئے اب ستم بر سے ماکا وہ مرکا دانگوں کو روز بر وزشکت فاسٹس ہوتی تھی اور وہ کھا گئے تفور تے ہیں کہ تلنگوں کو روز بر وزشکت فاسٹس ہوتی تھی اور وہ کھا گئے تفری تاریخا یاں تھے ۔ فوج سسر کا رفظ آتے تھے ۔ مرکا دانگلت یہ سے فتح کے آثار نایاں تھے ۔ فوج سسر کا دشہر میاہ کے نئے تک آ بھی تھی ۔

ا مولوی محد کبش بن شیخ سلطان بخش برایوں کے رئیں اور عالم فاصل محق وہ ایکے مت تک صدرالصد و ری کے عہد پر فائز رہے ، پشن کے بعدا سپنیں آ نریری مجھ مطر محت مورے مولادی عبد المجاد کرنٹ ملاحہ کو فوت ہو ہے ان میں موری عبد المجید برایونی کے مربع کھے ۔ ۲۶ رمضان المبادک نشلاحہ کو فوت ہو کان کے نامور فرز ندمولوی حا مرکبش کھے ۔ د المک القاریخ حصداول ، صیلا کے مولوی علی بخش بن شیخ سلطان کبش برایوں کے دمتیں اور عالم کھے یہ بھی صدرالصد کی رمین اور ایک میں بید اور تا میں ب

یں وہ بھی سوئے اتفاق سے دہلی میں گھر گئے تھے، ساتھ میں تھے۔
حب ہم سب ہوگ مکان سے دوا نہو کر متصل لال قلوستہر بنا ہ کے دروا زے سے باہر جانے کے واسطے بہد پنچے توایک ہنگا مرجیب قیا مت خیر نظر آ تا تھا۔ یعنی ہزاد ہا آ دمی سکنائے شہرا در تلنگوں کی فوج باہر شہر سے جانے کے واسطے سشہر بنا ہ کے دروا زے سے فاص بازار تک قلعہ کے بیجے مجمع کے واسطے سشہر بنا ہ کے دروا زہ شہر بنا ہ کا بند کھا جو تلنگے شہر کے دروا زہ سنہ بر بنا ہ کا بند کھا جو تلنگے شہر کے دروا زہ سنہ بر بنا ہ کا بند کھا جو تلنگے شہر کے دروا زہ سنہ بر بنا ہی کا بند کھا جو تلنگے شہر کے دروا زہ سنہ بر بنا ہ کا بند کھا جو تلنگے شہر کے دروا زہ سنہ بنا ہو کے اس خیال سے کر شہر کے دروا زہ سنہ بنا ہو کے کہ مقابلہ کر د ہو گئی د ہ بھی والوں کے اور فوج کے بھا گئے سے جو فوج کر مقابلہ کر د ہو گئی وہ جو الوں کے اور فوج کے بھا گئے سے جو فوج کر مقابلہ کر د ہوگی د ہوج کہ دا فوج دا فل ہو کر بھاگ جا ہے گئی، اور صاحبان انگریز کی فوج دا فل ہو کر بھاگ جا ہے گئی، اور صاحبان انگریز کی فوج دا فل ہو جائے گئی۔

ا بحس جگر جمع كيتر كف وه جگه آ ما حبگاه گولد تو يد كي تفي رهيدا ري يرسے بلامبالعة صد ہا گولہ قلعبہ كى طرف آئائقاا ورقلعہ كى ديوار ميس لگ کرایک سیاه و حبته نگ خارا برسنا کر حندق کے اندریا سطرک کے اوپر گرکر لڑکت کھا ، اور اسی سے صدر اِ آ دمی زخی ہو گھے۔ ا ب ہماری گاڑی بھی اسی مجمع میں کھڑی ہے، نہ آگے جاسکتی ہے نہ بیچھے بهط سكتي ہے، اس وقت مولوى محدعز يزالدين ها حب ميرے جيام حوالے يترسوي كروه مؤوقلعه كاندركة اوريس ان كرسا كق تقا قرب چارگھڑی یا پہر بھرون کے چڑھا تھا جب قلعہ کے اندر بیو یخے تو سنہزادہ مرزا خفرسلطان کے در دولت پروہ حا حزیوے اوران کے چوبداروعما بردار سے کہا کہ اس وقت صاحب عالم کہاں تشریب رکھتے ہیں۔ چو بدار سے جواب دیاک خواب راحت میں ہیں - البول سے اس چوبدار سے کہا کہ بهاری اطلاع کرد و کچه حزوری عرمن کر ناہے، وہ انکارکرتا کھا - ہی رووبدل دو ان میں ہوری عقی کہ اس عرصہ میں سرخ پردے کے قریب ایک فادم کے آوازدی کہ صاحب عسا کم فرائے ہیں کیا گفتگو ہے۔
الفرض جو برارلے اطلاع دی اورنام بتلاکر کہاکدایک صاحب مولوی عزیز الدین نائی کچھ عرف کیا چاہتے ہیں۔ اس وقت باریا بی کاحکم ہوا۔ اوریہ اندر تشریف کے عرف کیا جائے۔ اور شاہرا دہ صاحب سے عرف کی کہیں مع قبائل والحفال اپنے دطن کو جانا چا ہتا ہوں سبباہ فوج نے دروازہ سند کریا ہے اور میری گاڑی اور گھوڑی مع سواریوں کے قریب دروازہ سند کریا ہے اور میری گاڑی اور یہ گوڑی مع سواریوں کے قریب دروازہ سنہر منباہ کے فرطی ہے۔ ہیں حصور سے یہ گذارش کرتا ہوں کہ آپ کم ویجے کہم کو باہر جائے دیں۔ اس وقت مضہر نے عالم نے دیں۔ اس وقت سنہر نے عالم نے دیا ایک آپ اس وقت سنہر نیاہ سے باہر جانا چاہتے ہیں ، کیا آپ کو بائکت میں بڑنا ہے۔ باہر دہا قین ہوٹ بیں کے اور قبل کر ڈوالیس کے سنہر کے اندر آپ کو امن ہے ، اگر سنہر کے اندر مہنگا مرستیز ہوا تو سب ہوگوں کا کہا اندر آپ کو امن ہے ، اگر سنہر کے اندر مہنگا مرستیز ہوا تو سب ہوگوں کا کہا مال ہوگا، انہوں نے عرف کی کر حصور آپ کی بندہ پر ودی کو گر آپ جمیح کو شہر سے باہر کرا دیں ، خدا حافظ اور نکہ بان ہے۔

اس شهرادهٔ نیک سیرت نے ادراه شفقت فرایا که انجائم کوایک پروا نه دابداری مهری اور دسخطی دیں گے کہ میخص ہمار سے بھیجے ہو سے بر بی کوفان ہماد میں ماں کے باس جا تے ہیں کوئی مزاحم نہ ہو۔ جناب چیا صاحب وا نا تھے ،عرصٰ کی کحصنور پروانہ لکھنے ہی صرف حضور کے کہ حصنور پروانہ لکھنے ہی مروانہ لکھنے کی صرورت بنیں ہے ہرف حضور کے لازم خاص اور جو گار ڈیے سباہی حصنور کی ارد نی ہیں ر شخر ہیں وہ جا کر صوبہ دار سے کہ کرہم کوسشہر بنیا ہ سے با ہر کرا دیں ۔ چنا بچہ یہ انتماس قبول ہوئی ، دار سے کہ کرہم کوسشہر بنیا ہ سے با ہر کرا دیں ۔ چنا بچہ یہ انتماس قبول ہوئی ، اور اللہ جل سانا نہ کے اسس پروالے سے محفوظ دکھا ۔ وہ مجمی بعد غدلا عودی صاحب کا محفر قست تھو در کیا جا اور ہمارے خا ندان کی شبا ہی کا با عرف مرتا ۔

قصمخقرد وسیابی ان مےساتھ آئے اور النوں نے محافظان دروا اللہ متعین عظم منتهر مینا و مصمنه اور اللہ متعین عظم منتهر مینا و مصمنه اور سے صاحب کا پیام کہا ۔ اوّلاً جو تلنگے کھا ٹک متعین عظم

ابنوں مے بحت جواب دیا ، صاحب عالم یوں پی کہتے ہیں استہر کی ضلقت ہے اگن سفر وسط مہوگئی ہے۔ گرکھ رقون دا سفر وسط مہوگئی ہے۔ گرکھ رقون دا تعالیٰ ہے ان کے دل میں کچھ الیسا دھم کردیا کہ امنوں سے سنتہ رہنا ہ کا دروازہ کھو لا کیسازگی ہاری گاڑی کے ساتھ قریب دو ڈھائی سوا دمیوں کے جو پھاٹک کے کیسارگی ہاری گاڑی کے ساتھ قریب دو ڈھائی سوا دمیوں کے جو پھاٹک کے قریب کھے باہر مکل آئے۔ اور کھر در وازہ بند ہوگیا۔

اب آگے حال سے جیے ہی ہم اوگ جین کی شنیوں کی طرف ٹرسے اوروہاں
سے پہاڑی نظر آتی تھی، فوج سے کاری سے جمع کثر دیجھ کر اسس طرف کو تو ہوں کے
رخ کر دیتے اور گو سے ہاری طرف آنا سے روع ہو ہے ، غالباً کچھ آدمی اس ج غفر
میں ہلاک ہوئے، لیکن حافظ حقیقی قدا کھا گئے ہم سب لوگوں کو بچایا اور ہم بل کے پار
ا تر غال کا اور کا دی سرک برجیے ۔

اب مِن درمياني جيو ئے جيو سٹے واقعات كو جيو اُنا سے راہ ين بي آئے، ان واقعات كو جيان كرونكا جوزيادہ تذكرے كے قابى بيں.

جب سکندرآ با دمین پہر بخے تو وہاں ایک بڑو کا مقام کھا۔ وہ قصبہ آما کہ اقین سے لوط یا کھیا ۔ شام کوسترآ میں جاکر دیکھاکہ ایک بڑر میما بھٹیاری اندھی جس کو بھا گنے کی طاقت نہ تھی اس کا روائ سنترا میں بڑی تھی اور کوئی سنتھی نہ کھا اور اسس رات کو ایک یہ کماشہ نظر آئ کھا کہ قرب وجو ار کے تعین دریہا ت میں اگ گئی ہوئی تھی ۔ اور غارت گروں سے ان کو لوط لیا کھا ۔ خدا میں اگ گئی ہوئی تھی ۔ اور غارت گروں سے ان کو لوط لیا کھا ۔ خدا مندا کر کے وہ دات گذری مین کو لبند تنہر کی طرف کوچ کیا اور بخر میت تمام بلند تنہر کی طرف کوچ کیا اور بخر میت تمام بلند تنہر کی میں شام کو پہر کئے ۔

بہاں و کی دا دخاں کی حکومت غدرمیں ہورہی تھی بہتہ ہیں امن تھانواب صاحب اسی روزگا وں کے دہانین کوسنزا دینے کی عزمن سے مع اپنی فوج کے صاحب اسی روزگا وں کے دہانین کوسنزا دینے کی عزمن سے مع اپنی فوج کے گئے تھے ہم اوگ سسترا میں تھیم ہوئے۔ جس روزہم المبن شہر بہو پنے اس سے ایک روز پہلے دہلی میں فوج مرکاربہا درانگلٹید کی داحنل ہوگئی تھی . غالب وہ تا ایک

ه استمبر عصداء مطابق ٧٨ محرم الحرام تقى ضائي مرزاغالب ابن كتاب يستنوي وه بهينه ورج كياب . جيماكدان كاشعار سے ظاہر كا . اشعار

می گرزدیلی برون برد داد ستبستم برد آ ورد داد يس زيارماه وليس انجاررون فروز نزه ست ومركيتي فروند تهی گشت دیلی زویو انگان مجردی گرفتند فرزانگان

اب فوج کنگوں کی جو تی درجوتی مجاگ کربریلی جائے کے واسطے دیلی سے بن يشهركي جانب آئي كيوتكه بريلي بين اس وقت تك علداري كور بندط انگلشيد بنیں تھی۔ اتفات اُ قرب دوسو یا ڈھائی سوتلنگوں کے اس رات سرات بن يشهر من مقيم موت اس وقت بار عيم يزرگوار من صوب وارسي يه خواہش ظاہر کی کہم بھی آ ب مے بمراہ برملی تک جائیں گے، اگر آپ استے ساتھ بے جلسے بیں مزاحم بنوں۔ اس مرد سے درشتی سے جاب دیا ہم ہرگز آپ کو ا بنسائة بنيس بے جاویں گے، نا چار ايوس بوكروه واليس آئے اور يا اراد تھاك می سے ملے جائیں گے۔

چار پایخ سیای جوانگریزی مخصیل میں نوکر مختان کو کچھ اجرت مناسب و مے ربغرض حفاظت میراه لیا ان سے د باقین اسس برگذ کے بخ بی واقف محقے اب بہاں سرائے سے چار بجے سے پہلے ملنگوں مفرو ر سے اپن رخت ا د بار ایش کرکوچ کی اور جاری گاڑی اسس رات جہانگیر آباد

تک کرایه کی تقی ۔

اس کی یہ کیفنیت ہوئی کرجب جیج کواسس گاڑی بان کے مکان پر گاڈی لينے كواسط كي تومعلوم بواكدكو ئى چوراس كى دعوى چرا سے كيا ہے اس عرصے بن اسس نے دوسری ڈھری تلاشن کی اس میں کچھو قف ہوا۔ قریب چھ گھڑی دن چڑھے کے وہ گاڑی درست ہوئی اورا بہم سب ہوگ جہانگیرا باد کوروان بوئے۔

اشائے داویں یہ دیکھاکہ وہ تلنگے جو صبح سے سے کئے تھے لنگوٹی با مص يوسے والي آتے ہيں - امنوں سے كماكر آپ لوگ كماں جاتے ہيں ، يمال سے مقورى د وريرا يكمح ير د باقين كا د وچا د بزار كے قريب موجو ي ابنوں ان بم كولوط ليا اورئم كوبحى لوط ليس كر اس وقت ببت ما يوسى بوني لكن السبيابيون لن جو جارے ساتھ تھے يہ كهاكة ب اندليشہ ذكري ہم آپ کو بخبرو عافیت جہانگیرا باوتک بہوئیا دیں گے یہ زمیندار ہما رےسابق محتناساہیں، اور آپ سے برگز مراحم نہ ہو ں گے۔ جن انجالیای بوا ہم نا اے بھرو سے رقدم آ کے بڑھایا۔ آ کے بڑھ کر برد کھا کہ طرک کے ہر دوجا نب بندوقیں مکڑے جمع ہیں اور دہا قین مٹرک کے ادھا جمع مطابع ہیں - ہمارے محافظ سیاہی آ کے بڑمہ کران کے پاسس کھے۔ اوران سے کھے گفتگو کی اور کھروہ ہرایک سے باتیں کرتے ہوئے ہمارے ماکھماکھ چلے آئے ربیانتک کر بھم اس منہگامے سے نکل آئے۔ ان سیامیوں سے حبب ہم سے دریا منت کیا کہ کیونکراس گروہ مفدان سے ہم کو نجات ملی تواہبو ب سے کہا کہ بم سے ان سے یہ بات کہدی کرنوا ب ولی دا و خال کے ہاں کی موایا ہیں نوا ب جہانگیراً باد کے ہاں جو ان کے دستنہ دارہیں جاتی ہیں بیچھے نوا پ صاحب بھی مع فوج اور توب خاسے آتے ہیں۔ ال بوگوں سے پہونیال کیا کہ یہ بات سے ہے ورز اسس نا زک وقت بیں حیندا دمی زنا فی سوار بال مے کر نہیں نکل سکتے . ہم شام مے قریب و و گھڑی ون رہے جب نگیر آباد يوځ کئے۔

ا بى يہاں تعبد كے باہر نوا بعطفے فاں صاحب رئيس جہا نگر آ با د كريا ہى متعبن عقر انہوں سے مارے وا وا ورجيا صاحب سے كہاكة تلوارين ابنى بھاتك بر

ر کھ دو تب اندر داخل ہونے دین گے . کھوڑی دیرتک باہم یہ محبث ہوتی رہی پھر عموی صاحب و بال اینی تلوار دکھ کرا ندر گئے اور کم لاسے کہ ان لوگوں کو مع بتھیار ا نررآنے دو - تب ہم لوگ جب الگر آبا دیس داخل ہو سے وہاں مولوی ساءالدین صاحب مرحوم عمّا في بمارے وطن كے جن اتفاق سے نوا بعد مصطفے فال في کے بیاں موجود تخے اوران سے خاندانی ارتباط کا ، اور جناب دا دا صاحب كے دوست محفى بنايت فاطر سيمش آئے اور دعوت كى د ہاں دور وز آرام کیا بھروہاں سے نوا بمصطفے خانصاحب مرحوم سے جوگور مندے سے خر طلب غدديس ربع اود باغنول ك شرك نه بوسة ، ابنول من كس بدولي سیای ہماری محافظت کے واسط مقام اویش برتک کردیئے اوروہاں سے اوپ شہر کی طرف یط ، چارکس توال بریلی یامراد آ باد کے رہنے والے بھی اس طرف آئے والے تقوه بھی ساتھ ہو گئے۔

انت اراه بن وي كروه وباقنين كے جو واسطے غارتگري مسافروں كے جابحا مسلح اورآ ما ده لوط مار كے بیٹھے تھے بم كو دكھائى ديئے۔ بقول شاعر

يرصي تعصرم بخالك موت

جگره مخفر دمیندار وارکی صور بلاسے كم نظى الك كنواركى صورت جيمين التي برابل دياركى صورت كى عِلْجُوكُونى بوك بي قرارة يا توابل قريد يدبو ك وشكارة يا

جب محمسٹرک برگذرے اوران دہا قین نے دیکھاکد ایک بہلی اور ایک محورے يرسوار اور كيهسيا بي تح آتي سنب اپني بندو قون كو بائته مين ليا اور تورا كسلكا كاساراس وقت بمكوا بني وت كاسامنا نظر آيا اور بورايقين بوكيا

له نواب مصطفح خال شیفت سے جنگ ازادی محصراء میں حصریا تھا ۔ اسکی پوری تعفیل الكے باب میں بیش كائن ہے۔ ته نواب مرزاخال واغ كاسكال تمراتوب كايدايك بندسيد الماحظ بدفغان ديلى - وطيه

کراب جال بری کی امید مہنیں ہے، الآمبب الاسباب وحافظ حقیقی کی شا بن رہے۔ رہے جال بری کی امید مہنیں ہے، الآمبب الاسباب وحافظ حقیقی کی شا بن رہے ہیں وکر یکی اسس وقت ظہر میں آئی جب وہ قوال جو ہارے ساتھ ہوئے کے گئے ان کے ساتھ جن پرغلا ت چڑھے ہوئے تھے اوران کے کندھوں پر وہ سن زوسا مان ارباب نشاط کا رکھا ہو انتقاء و ہاقین یہ بھے کہ یہ بڑی بڑی قرابینیں اور جزا آئل میں جن میں گرا ب مجرا ہوا ہوا گران کے فیر ہوئے تو ہم سب ہلاک ہوجائیں گاس خوف سے وہ قرمیب نہ آئے اور و و و رسے ہمارے محافظ سب ہمیوں سے سوال کیا کہ یہ صواریاں کہاں جاتی ہیں، سب ہمیوں نے داجہ افی پ ستہرا و دوائی کا نام لیا کہ جاتی ہیں۔ وہ گنوار جی ہورہ اور ہم انتے ہے سے بھی کے ا

اور قوالوں کی پر کمیفیت تھی کہ بار بار کہتے تھے کہ حصور بلالوں وہ بندوق گنوارسے اٹھا تی اور ڈر کے مارے ہماری سلی کی آڑیں تھیپ جھیپ کر جیلتے تھے گئوارسے اٹھا تی اور ڈر کے مارے ہماری سلی کی آڑیں تھیپ جھیپ کر جیلتے تھے جڑ صفا حدا کر ہے ہم شام تک بخیرسے تمام انو پ شنہ ہر سی بیہو پخ کھے ان دہا تین کی فظریں ستا روعیرہ کو السیر تعالیٰ ہے آ لا حرب وضرب بنا دیا اور ہم کو پخب اصل سے کا یا ۔

تب مولوی محدع زرالدین صاحب ہما رے بچا اور شیخ حسین نیش صا ایک قا فلا فراریان کے بھراہ ہو گئے اور گھوڈی سا مختہ لے کی اور اسس عون سے تاک وطن کی طرح بہونے کرا در کھے حمیت فرائم کر کے لاوی تب بہاں سے کے جاوی، مرا دا باد ہوئے ہوئے رامپورا سے ، اور بہاں سے بعیت قبلہ کا ہی صاحب سعیدالدین صاحب مرحوم ، آنولہ ہو کر بدایوں پہو بخے اور کھر وہ بدایوں پہو بخے اور کھر وہ بدایوں سے بعیت قبلہ برایوں سے بعیت حکیم ممن فالدین صاحب مرحوم ومخفور قریب بنی بابی بی برایوں سے بعیت جا کہ اور د د دبہایاں مے کرانو پ شمر کو روانہ ہوئے بیندر ہیا بیس روز سے زیادہ عرص تک ہم کوا ور ہمارے جدا مجدکو مع قبائل انو پ سشہر قب اس کرنا زیادہ عرص تک ہم کوا ور ہمارے جدا محتورات کا تھا وہ ف روخت کر کے یہ ایام کرنا اور جو کچھ زیور و عزوہ شورات کا تھا وہ ف روخت کر کے یہ ایام کرنا درے ۔

ہرروزیں قاضی کے مکان سے نکل کر دیائے گنگا کے کٹا دے پر گھاٹے پرجا کر دیجھتا تھاکہ کوئی وطن سے بارے یہ کے لئے آیا ہے کہ نیس چونکہ قاصنی صاحب کے مکان سے دریا کاکنارہ قریب تھا 'اس لئے روزانہ جاکر انتظار آئے والوں کا ربتہا تھا۔

آخرس ایک روزیں سے اس کنارے سے دو سے کا کنارے کی طرف دیکھا تواینے والد ماجد اور ماموں صاحب بدا ور پرخش و دلی محد جو بھارے خاندان کے قدیمی متوسل اور خک حلال اور جانب زیتے ۔ ان کومپی نا اور خوشی کے مار سے اپنی دا دی صاحب سے جاکر خبر کی میں مہیں کہرسک موں کا اسوقت خوشی کا ارسے اپنی دا دی صاحبہ سے جاکر خبر کی میں مہیں کہرسک موں کواسوقت خوشی کا

ا من سیم سعیدالدین بن اساسس الدین ۱۲ رمضان سیم الدی بیدا بو مروج علوم حاصل کے علم طب میں بڑا کال رکھتے سکتے - ۲۲ رحب سیستا ہجری کوانتھال ہوا۔ شعر وشاعری کاذوق ، کا ترخلس تھا۔ دانیا بیشیوخ فرشوری بدایوں ، صروح ۱۹ می و تزکرة الواصلین از رسی الدین بدایونی دبرایوں صلاوی صوم الدین الدین نامور کی بدایونی دبرایوں صلاوی کو انتھال ۲۲ می درمضا ک سیستا الدین کو در الدین نامور کی بدایوں ، صواد انسان سیم انتھال می درمضا ک سیستا الدین کا در الدین نامور کی بدایوں ، صواد انسان سیم الله کو در شوری بدایوں ، صواد انسان سیم درمضا ک سیم الله کا در الدین کا در الدین کا میں مدالا سیم در الدین کا در الدین کا در الدین کا در الله کا

كياعالم تخياء

جب وه قاف دکشی پرسوار موکراس پارآگیا اطینان بواادر کھرو ہا ب
سے ایک دوز کے بعد مم سب بوگ گنور شلع بدایوں کی حدود میں بہو کچ
اور حذا خذاکر کے قصبہ گنورآئ اور وہاں سرائ بین قیم مہوئے اثنار داہ میں
جوز میں دارجنا ب حکیم محمد ممتاز الدین صاحب مرحوم کے بوجہ ان کے بیٹی طبابت
کے سابق کے شناسا تھے وہ اپنے آدمیوں کو بھاری حفاظت کے سے ساکھ
کر دیتے تھے ، اس کمجنت سسوائے گنور میں سامان بکا نے کا یا کو لی کھٹیاری
بکانے والی مذکفی ، عرض کہ وہ رات مشکل سے گزاری ، جو کچھشتہ ساتھ کھا
اس پرسے اکتفار کیا۔

واعل ہوئے۔

وطن من آکر بھی صورت اطینان کی نظر نہ آئیا ورسفر در دلحن کامفہو بیش آیا ، بینی تمام سشہر سے اپنے اپنے مکانات جھوڈ کر دبیات میں بنا ہ بینا تنروع کردی تھی موضع کلیاع وف فیسے آباد جس کو ہار سے جدا فجد ختہ دفینے لین المخاطب فیسے اللہ فاق سے عہد محمدت ہ بادشاہ میں اینے نام سے آباد کیا تھا اس وضع میں ہارے فاندان کے عور ات ومر دشہر جھوڈ کر چلے گئے ۔ اودوہاں دمنا سروع کیا۔ یہ موضع سشہر سے جار کوس دریاس سوت سے کن رسے پر جانب سترق مائل برگوت جنوب ہے ۔ وہاں تھیروں کے مکانات ہیں ۔ کئی

ا نصیح الدین المی طب به فقیع الندن البی نیخ محداکرم کے حالات کے لئے و بیکھے انساب سٹیو خ فرنشوری برایوں ۔ ازمولوی رضی الدین دمطبوعہ کاکس پرسیں شاہ آباد ضلع ہر دوئی ، صله - ۵۸

روزتک ہمارا ف فلررم اوران شیخ ل سے جو ہماری رعایا ہیں ، کمال درجہ ہماری حفاظت کی اور اسے مکان خالی کردیے۔

کی خوجب گراد کی روائی ہو ئی حبکوہم اس سے پیدے الی کتا ہے میں تکھے چکے ہیں اور روائی موضع کا بھی و اقع موضع د و نری رسول پورجو ملی سوانہ کلیدیا کے ہے اور کثیر حصتہ اس موضع کا بھی اب ملکیت راقم میں اگیا ہے ، فوج باعیوں کی اور عن زی ہوگ گرا لہ کو جائے تھے اور ککر الہ ہما ری قیب م کا ہ سے جب ریا پیخ کوسس کتا جب و بال تو ہ و بندوق جینا سے روع ہوئی تو اس کی آ دازیں برابر حبلی آ تی تھیں .

کچر حب تسلط سرکا دنگشید کاشهریس بوگیا اسپنے مکا نات بس آئے ابسکم گورنمنٹ شہر میں رقینی کوئی گلی کوجہ اور مکان باقی ندر با اوراً تش بازی عمدہ قسم کی جھوڑی گئی اور ا بجن لوگوں سے ملا زمت نو ا ب کی تھی ان کی دار دگر مشروع ہوئی۔

وسميره صفاءين ابك حظ عمر اقم موادى محدع نزالدين صاحب يخ مرزا غاد كح

و پی کا حال دریا فت کرمے کی عرص سے مکھا تھا، اس کاچواب مروا نوسشہ غالب ك لكها تقاء أكرجيه و ١٥ صل خط دريا فت بنيس موا ميكن اس ميس كے چند فقرے بم این یا و بین تکھیں - مرزا غالبے تخریر فر آیا مقاکہ ۔ "ا ے صاحب کیسی صاحبراو دن کی سی باتیں کرتے ہودیلی کو ویسا ہی آباد مجھتے ہو ، تہارے دیوان خاسے بیں جو جیوٹی کی متی تھی دہ رہتی ہے ،میاں کا بےصاحب کے مكانين اسبيتال سے استبريں مندوى مبند ونظر آتے ہیں مسلمان خال خال ہیں ، انہیں ہیں ، بیں ایک روسياه بول - هيمي حسلوا لي كي د و كان يس كي وقتيس" ا در بھی فقرے ایسے بی تقے جو اب را قم کویا دیمنیں رہے . سیگم سےمراد وی سیگم صاحبہ میں جن کا ذکر پہلے ہو جکا ہے۔ تھی صلوا ٹی تھا رے دیوان خارے سیمتعلق ہو د كانات بين ان ميس بيطها كرتائها اوراس كي مطها في شهر من بهر رفقي -د ہلی کاقبل غدر کمال درجہ برعووج ہوگیاتھا۔ ہرتسم کے صاحب علم وفضل ا ورابل موجو د تقے میں سے اکسی وقت کی رونق کو دیکھا کھر لعبد غدرہی صاکر دیکھا توزمین و آسمان کا فرق پایا ۔ بقول شاعوکے یں سے دیکھا ہے الائک کو حسر بالاس کا یں سے حیلتی ہو لی ویکھی ہے د کان و بلی اب ہم اس مجا معترصنہ کو تمام کرتے ہیں مگریہ بات ہی یہاں ظاہر کرتے کے قابل ہے کہ حب بھارے خاندان بیں سے سے بغاوت بہنیں کی تو دہلی کے مکانات

ا نالب کای خط خطوط خالب مرتبہ غلام د سول مہریں شائل ہے . عصد یہ سشعر مرز ا مسسر بان مسلی بیگ سالک کا ہے ۔ ، کا منظ ہو فغان دہلی ) صلاا

د کانیں وا الاک کیوں جاتی ہیں۔ اس کایہ حال ہے کر قبی غدر ہارے وا وا اساحب نے وہیں کے ایک خص ترا بعلی نامی سود خوارسے قرض بیا تھا اور تھا کہ سنخ اتی مکانات کا کر دیا تھا ۔ حب عند ری شاہ ہوا اور سرکا رسی عملداری سنجمر شاہ ہیں کچر ہوئی اس وقت اہل دہلی اپنے اپنے مکانات چھوٹ محلاری سنجمر شاہ ہیں کچر ہوئی اس وقت اہل دہلی اپنے اپنے مکانات چھوٹ کر معائے ہوئے تھے، واردگر کا زیاد تھا ، بندوبست پنجابی ہوگیا۔ دہلی تعاق بنجاب احاط کی گئی۔ اس ناحق کو سنس شخص واتن سے جناب وا والد اصاحب کو مفقو والخر کی ہر کہا ہے کہ اس ناحق کو سنس شخص واتن سے جناب واللا عن مرجب اللہ کرا دیا جس کی جنر ہوایوں میں ہارے بزرگوں کو نہ ہوئی اور ایک طرفہ وگری اس کر کے مکان ویوان خان اور مکان زیانہ و کر تھا خانہ وغیرہ نہا ہے کہ وقی ایک کر کے مکان ویوان خانہ اور مکان زیانہ و کر تھا خانہ وغیرہ نہا ہے کہ وقی ایک ایک کر گور ہا ایک کر کے مکان ویوان خانہ اور مکان زیانہ و کو حوز و مالک بن گئے البتہ الماک ہم پولے رہی تھی ان کی آ دا اختیا ت رہ گئی سو وہ حوز و مالک بن گئے البتہ الماک ہم پولے و بال کا اب کے قدلی یہ ویک شابق نار با تھا۔

ان الآک کی تحقیقات میں تھی ایک تھنیڈ نامرضیہ پیش آیا ۔ ایک ملک میں ہارے والد ما جدم حوم علیم محدسعی دالدین کا نام اسٹمول نام جدا مجدہ چی وغیر حکے داخل تھا۔ اور تحقیقات معانی داروں کی سنسر وع تھی کہ آیا معافی دارتو باغی ہنیں ہوا۔ یہ تحقیقات معانی داروں کی سنسر وع تھی کہ آیا معافی دارتو باغی ہنیں ہوا۔ یہ تحقیقات ایک پور مین عفقہ ناک شخص کے سبیر دھی اور اس سے ایام غدر میں جو ا ہے ہم تو موں کو گرفتار ہوتے اور بارے جاتے دیکھا ، اسکو ذرا ذرا بات پر سنسبہ ہوتا کہ محمد سعید ایک شخص کی مہر فتوئی جہ د برجو د بی ک درا ذرا بات پر سنسبہ ہوتا کہ محمد سعید الدین ہے تحد و ہی تحقیقات موجود تھے ۔ اینوں نے عضر مرب ہرکی تھی میرے دا واصاحب و قت تحقیقات موجود تھے ۔ اینوں نے عضر مرب ہرکی تھی میرے دا واصاحب و قت تحقیقات موجود تھے ۔ اینوں نے عضر مرب ہرکی تھی میرے دا واصاحب و قت تحقیقات موجود تھے ۔ اینوں نے عرص کی کہ حضور اس کا نام محمد سعید الدین ہے تحد سعید ہنیں ہے ادروہ ایام غدر میں ہی میں ہنیں تھا بلکد رامیو داد آنو ارتھا لیکن

صاحب سے حکم حاضری اصالتاً کاویا۔

جب والدمر حوم كو يه جزم يوكى تو والدمر حوم ساحكيم محد سما وت على خال بها در رميس آ نول جن ك ساعة ايام غد دميس وه دست ان ست تذكره كياا بهنول سابي تقديق نكوكر ا ور نواب صاحب جنت آستيال يوسف على خان بها در روم و مغفو ر والني رياست را ميوركي مهر و كستخطير بن فر اكر وه كاغذ روا ندكيا كرمكيم محد سعيد الدين بها در سابيام غدر بي رست ا ور وه خرخواه مسر كاربيل -

حب یہ کا غذمینی ہوا۔اس و قت بھی صاحب کوتقین نہ ہوااور فرمایاکہ مسلمان ،مسلمان کے بچاسے کی کوششش کرتا ہے۔ اس کو حاضر آنا جا ہے۔ تب تو ما پوسی ہو کی کہ اتنی بڑی صفائی پر کچھ حنیال نہ ہوا تو کیا اُ میبد جاں بری ہے۔

کی برای سے سٹر کارمیکل صاحب بہادر نجبہ برطی صنع بدایوں کے روبر و روس میر ایوں نے محضر سن کرمین کیا - اور انہوں نے تقبرت کرکے بھیج دیا کہ بیٹخص دہلی تہیں گیا تھا۔ اور کھیر بھی عذر غیر صاحری مسموع مذہوا ۔

کھر تحقیقات کے بنتے یہ معامل تحقید اروہلی کے سپر دہوا ، ایک شخص کھتری یا بنے تحقید اروہلی کے تخفے ، جب ان کے پاکسس والد و وا وا صاحب سکنے تو ده دیکه کرمرو تد اکه گرسی بوت. انهون سے فرمایا که بین جاب طافظ صاحب بعنی جاروا لدکے جدا مجد کاشنا گرد بهون، آپ کاکیا کام، ان سے سب تعقد کہا گیا۔ انہوں سے تحقیقات کر کے خود جاکر صاحب سے کہا کہ بین بیشخص اور بی اور بید بمبت مربی ایام غدر بین مذ تھے تب صاحب کاشک رفع بہوا۔ اور اسس بلائے ناگہا ئی سے بی ت یا ئی اور معسا تی برستور ت انم رہی ایا

# بهادرشاه كاكورط الممنطرين!

د بلی میں جنگ آ زادی کا آعن از اارمئی سفی او میں ہوا اور بہا ورث ہ کا خصر کو باد شاہ سن دیا گیا۔ مگر حقیقت یہ سے کہ برامنی کا دور دورہ تھا سنبزادوں کے باتھ میں سسربرائی تھی مگرا ن میں انتظام کی لیا قت انتھی۔ فوح بے شابو تھی حب ارجولا کی محصلاء کو حب سرل مجنت حن ال دہا ہیں داحن ہوا تو سنبر میں امن دامان اور انتظام کی غرص سے ایک کور طرف درست ہوا۔ انتظام کی غرص سے ایک کور طرف المراشین مقرد ہو احب کو بیا المیشن کی المراشین مقرد ہو احب کو بیا المیشن کی الم

#### بسبيم الترازحن المرحيم

از انجب که دا سطے رفع بریمی سفتہ اور موتو فی بدانتظامی طریقته فوجی اور ملکی کے مقرر بردنا ایک دستور لعمل کا و احب اور مناسب اور وا سطے عمل در آ عرد دستور العمل کے اقلام علی کے مقرر بردنا والعمل کے اقلام علین بونا کو رہے کا ، برصر وری ہے اس لئے حسب ذیل قواعد مقرر کے جاتے ہیں ۔

قواعد مقرر کے جاتے ہیں ۔

١١١ ايك كورث قائم كى جائے اوراس كانام كورث الميمنظريشن تعني جلسكر

انتظام أوجي وملكي ركها جاس .

دس اس عبسه میں کوسی آدمی مقرر کئے جائیں اس تفقیس سے کہ تھیے حبنگی اور دو و دو دو دو دو میں اور حبنگی میں دو شخص ملیٹن پیا دگان سے اور دو دو مشخص رسالہ با سے سوار ان سے اور دو شخص میرشد توپ خانہ سے متخب کئے جائیں اور کی استخص سے اور دو میں میرشد توپ خانہ سے متخب کئے جائیں اور کی استخص سے اور دو میں میرشد کا توپ خانہ سے متخب

۱۳۱ ان کوس شخصول سے ایک شخص باتفاق غلبه آرائی پرلیی و خطیعتی صور جلب اورایک شخص وائس پرلیی و خطیعتی مار جلب اورایک شخص وائس پرلیی و خطیعتی نائب صدر حلب یقرر بهو - اوردائے صدر حلب کی برا بر و و رائے کے وقت را رپاوے گی ۔ اور برایک سرشتہ بیں بقد ر صرورت سکتر مقرر کے جائیں اور پایخ گھنٹے جلسہ کو رہ کے کا . . . یقد ر منا و رہا ہے ۔ بہواکرے .

امم، ان دسس شخصول کے مقرر بہونے کے وقت حلف ان باتوں کا بیا جائے کہ کا کا بیا جائے کہ کا و مایت ممل جائے کہ کا و یا ست دا ری اور امانت سے بلا رو د عایت ممل جانفشانی اور غور وسکر سے سرانجام کریں گے ، اور کو ئی د فیقہ فائق متعلقہ انتظام سے فروگذاشت نہ کریں گے ، اور حیالة اور حراحتاً افذوجریاریا ہے۔

العنظ يدرون في بو عيل -

کسی طرح کی کسی کی افظ سے وقت تجویز امور انتظام کورٹ بیں نہ کریں کے بلکہ بہت ساعی دسسرگرم الیے انتظام امولات سلطنت میں معروف رہی کے کوس سے استحکام ریاست اور رفاہ اور آسائش رعیت ہو، اور کہ کی مرجوزہ کورٹ کو بے اجازت کو رہا ورجاج بین . قبل اجراء اس کے عراحتاً یا کنا بینا کے ظاہر نہ کریں گے۔

اه، انتخاب استخاص کورط کا اس طریقه سے کرغلبهٔ آراء سے دو و وشخص بلین بیاد گان اور رساله بائے سوالان سے اور ستیت تو پ خار خبگی سے جو ت ریم الحد مت اور موشیارا و روا قف کارا و رالا تق بوکے جا بی اور قف کارا و رالا تق بوکے جا بی اور اگرکو کی شخص ہوستیار بہت اور قبیم اور الا تق انقرام کار کورٹ ہوا ورشرط قدیم الخدی کی شیا کی جائے تو هرف اس صورت بین یہ امرف ص مانع تقرد تدیم الخدی کی شیا کی جائے تو هرف اس صورت بین یہ امرف ص مانع تقرد السی طرح تقرد حیار شخص کلی کا بھی عمل الیست خص کا مذ بوگا ۔ اور اسسی طرح تقرد حیار شخص کلی کا بھی عمل میں آدہ در میار شخص کلی کا بھی عمل میں آدہ در میار شخص کلی کا بھی عمل میں آدہ در میار شخص کلی کا بھی عمل میں آدہ در میار شخص کلی کا بھی عمل میں آدہ در میار شخص کلی کا بھی کا بھی میں آدہ در میار شخص کا مذبول کی در میار شخص کا مذبول کی در میار میں کا در میار کی در میار کی در میار کی در میار کی در میں کا در میار کی کا بھی میں تی در میار کی در کی کی در کیار کی در کی در

۱۲۱ بسدمقرد بوسے دسس شخصوں کے اگر کوئی سشخص عبلت انتظام کورٹ میں دائے اپنی کسی ایسے امرین ایسے کہ علاف دیانت اور امانت بہول اور دعایت کسی ایسے امرین ایسے کہ علاف دیانت اور امانت بہول اور دعایت کسی امر کے بو و سے گا توکو ..... کامل علبہ آ دائے کورٹ سے وہ شخص علیا ہے کہ اور دوسر انتخص حسب قاعدہ پانچوں بی وہ اس کے انتخاب بو۔

جوامورات انتظام کے مین آویں اوّل بخویران کی کور طبیں کریں ..... د) بعد مرتب ہو سے رائے غلبداراتے جاسے کورٹ سے واسطے

اه اصل مسود سه ین یه لفظ مثا بود سه رسیکن بسس دستورکی د فغه الله می بین به اصل مستورکی د فغه الله می بین برتا به مین برتا به مین برتا به که کورت می دون برتا به که بیان کیمی میان می بوگار

منظوری کے بیٹیگاہ محفورها حب عالم بہا دریں بیٹی ہوگی۔ اور لیومنظوری صاحب عالم بہا در کے اطباع کورٹ سے حضور والا بیں ہوتی د ہے گی اور کورٹ سے حضور والا بیں ہوتی د ہے گئی اور کورٹ خات حکومت صاحب عالم بہا در محد و ح کے دہگی ۔ اور کو فی امر امور انتظامی جنگی اور ملکی کی تجویز کورٹ اور بلامنظوری ها حب عالم محتشم البیہ اور بلا اطلاع حضور والا قابل اجرائی نہوکا ۔ اور درصورت اختلاف د اسے معاصب عالم بہا در بعد بجریز تمانی کورٹ وہ دائے بحالت اختلاف بوساطت صاحب عالم بہا در بعد بجریز تمانی کورٹ وہ داسے بحالت اختلاف بوساطت صاحب عالم بہا در بعد بجریز تمانی کورٹ وہ داسے بحالت اختلاف بوساطت معاصب عالم بہا در بعد بجریز تمانی کورٹ وہ داسے بحالت اختلاف بوساطت معاصب عالم بہا در بعد بجریز تمانی کورٹ وہ داسے بحالت اختلاف بوساطت عالم بہا در بعد بخری تمانی میں بھری ہو ، اور اسس میں مسلم حضور عالم بوگا۔

۱۸۱ کورٹ بیں سوائے اتنیاص مقردہ جلسہ کے کوئی شخص غیر ترکیے جلسا ور حاصر نہ ہوگا۔ صاحب عالم بہا در اور خل سبحانی رو نق افر ور بہو سے کا افتیا در کھیں گے۔ جب اشخاص معینہ کورٹ بیں سے بعندر توی لائق بزیرائی اگر ایک شخص ابنی تعدا و زمر ق مقرر سسے حاصر جلسہ کو رٹ نہ ہوسکے توداست غلبہ آرا سے اشخاص یا ما بقی حاصر بن حب کورٹ کی بمنز لارا سے کل جلرکورٹ خلبہ آرا سے کل جلرکورٹ کے منتصور ہوگی ۔

ده بحب کونی شخص کورٹ میں سے تقریب کسی امر کے دائے اپنی میٹیں کرنی چاہے تو اولا اتفاق ایک میٹیں کرنی چاہے تو اولا اتفاق ایک رائے و دستر شخص کر رکا کر کے اس وقت رائے اپنی منفق الیہ دوشخص کورٹ کے میش کرے .

۱۰۱۰ جس و قت کوئی امرکورٹ بیں موافق قاعدہ نویں کے بیش ہو، اول بیش کرسے والا تقریرانی کورٹ بیں بیان کرے۔ اور جب تک بیان اس کاتمام متربو کو گھٹے فعل اس بیل دخل سے اگرکسی کو تجھے اعتراض ہوتو وہ پہلے اپنا اعتراض خل برکرے تا تمام ہوتے اس کے پیلے کوئی دخل نہ دے۔ اگر معترض موکو کئی تیسلے کوئی دخل نہ دے۔ اگر معترض موکو کئی تیسلے کوئی دخل نہ دے۔ اگر معترض موکو کئی تیسلے کوئی دخل نہ دے۔ اگر معترض موکو کئی تیسلے کوئی دخل نہ کے ساتھ بیش کے دور کے بیش کے ساتھ کا بیش کے ساتھ کے ساتھ بیش کے ساتھ بیش کے ساتھ کے ساتھ بیش کے ساتھ کے

موافق ق عدہ آکھویں کے تکھے۔ غلبہ آرائے برعمل ہوگا۔ اورلجد شطوری ہرا مک سرشتہ کے سکر ترکے یاس جھے تھا۔

داا، اور برایک سنت فرج سے بوشنی صحب قاعدہ دوست کے تخت کے ایس کے جا تیں کے وہی اشخاص اسس سنت کے منتظم او رمنعم مقرر کئے جا تیں اوران کے بخت میں چارآ دمی کی کمیٹی صب طریقہ قاعدہ جو تھے کے قرار یا ہے اور بعد روز و تھے کے قرار یا ہے اور بعد روز و دستاسی کمیٹی میں غلبہ آرائے بعد روز و دستاسی کمیٹی میں غلبہ آرائے بعد روز و دستاسی کمیٹی میں سے مسکر تر مقر بوں ، اور جو را سے اس کمیٹی میں غلبہ آرائے سے مرتب ہوئے وہ بندر بعد ان بی خصول افسر کمیٹی کے کور طبیں بیش کی جائے کورٹ سے موافق قاعدہ ساتویں کے عمل میں آئے اور بہی طریقہ برایک سرشتہ فرجی اور ملکی میں مرعی کیا جا سے یہ میں مرعی کیا جا سے یہ اور میں مرعی کیا جا سے یہ اور میں مرعی کیا جا سے یہ میں مرعی کیا جا سے یہ دوران سے میں اور میں مرعی کیا جا سے یہ اور میں مرعی کیا جا سے یہ دوران سے میں مرعی کیا جا سے یہ دوران سے دوران

وسا) ہروقت مجفظ کے صلحت کورٹ کواصلاح اور ترمیم تواعد دستوالعل بذاکا غلبہ آرائے سے اختیار دیاجائے۔

بها ورشاه کی گزفتاری ورنجام

ا استمر من المراد المرد المرد

رجب یی کو پیمسلوم بواتوس مرزاالی کنن کولکما

" آپ فقط یہ کا کیجئے کہ باغیوں کے چلے جائے کے بعد بادث ہی کوچومیں گھنٹ تک ہمایوں کے مقبو سے کہیں جائے نہ دیجئے بانی کام جھ برجھوٹ دیجئے میں اس کو کرونگا یا

مولوی رجیب بی سے ہو ڈسس کو اطلاع دی، انگریزافسران جمیک بادشاہ کی جاریخبٹی برراضی ہوئے۔ ہوڈوسس مقرے سے پاس ایک شکشہ عما رہ میں کھڑا دیا جمال الدیں جب نی مصفے ہیں

" سوسوارمو نوی رجب علی خال کے ساتھ با دشاہ کے لینے کو بھیجے مونوی صاحب سے دور ویے نذر دریے نذر دریتے یا دشاہ دریتے یا دشاہ ہوا دار میں سوار بو کیے کتھے کھریا بلکی انگریزی برسوار ہوئے ؟

ا بادمت و سے بوجھا کہ میراگر فت ارکر نے والا ہور اس صاحب بہ در بین تو صاحب سے جواب دیا کہاں تو ہا حب سے جواب دیا کہاں تو ہا کہ میں آپ کی زبان سے بھی اپنے اور اپنی بروی اور اپنے بیٹے کی حبال بخشی کا و عدہ سنا چاہتا اور اپنی بروی اور اپنے بیٹے کی حبال بخشی کا و عدہ سنا چاہتا ہوں ، ہوڈوس سے و عدہ کیا ا

« مرزاج ال مخبت شامزاده ، نواب ذبینته می اواب تاج محل ، حکیم احسن الندخال ، مرزا قیصرشکوهٔ میرفتح علی

له ذكارات و منه التواريخ عددوم صدالتواريخ عبددوم وسده م سله ذكارالله

فوحب ارخال اور انتخاص نامی وغیرہ یہ سب ۹۹ شار میں تقے صلفہ سوار وں میں چلے... داخل تہر بوے ، اور سب نواب زبنت محل کے مکان میں رسے یہ

بادشاه کی پالکی دیوان عام میں رکھ دیگی انگریزافروں سے بادشاہ برطعن وتشینع کی اورگالیاں دیں مقوری دیریہ عالم رہا ، مجرا کی انگریز سے باکھ مارا ایک صبتی علام سے اسے الحقاکر زمین پر سے با و شاہ کی ران پر باکھ مارا ایک صبتی علام سے اسے الحقاکر زمین پر دے بارا و ہیں دوتین انگریزوں سے اس کوختم کر دیا ۔ بہرحال اس سے حق نمک اوا کیا ۔

شام کو با در شاہ نواب زینت میں کے مکان میں قید کردئے گئے اور سر جان لارنس کے مکم سے با دشاہ کے جرائم کی تحقیقات کے لئے ایک کمیشن ۲۵ رجنوری مره مراع کو مقرر ہوا حس میں با در شاہ کا وکیل غلام بی ا و مربی با در شاہ کا وکیل غلام بی ا و مربی با در شاہ کا وکیل غلام بی ا و مربی با در تا ہے گئے در مربی کا کہیل تھا۔ اس کمیشن کا اجلاس دیوان خاصیں اور میجار ایون خاصیں ہوت کے بھر عدالت سے ابنی بجویت برعنور کیا۔ اور ۲ را بر بل مرد کا کو فیصلہ ہوا۔ برعنور کیا۔ اور ۲ را بر بل مرد کا کو فیصلہ ہوا۔

" جوسشها دت عدالت کے روبرہ ہے ۔ اس کی دائے یہ ہے کہ قیدی محد بہا درشاہ معسنہ ول شدہ بادشاً ان کل وجز والزامات کا جواسس پرلگائے گئے تھے مجرم سہے " نومبرشششاء میں بہا درشاہ رنگون روا نہ کہ دے گئے ان کے بمراہ میں بہا درشاہ رنگون روا نہ کہ دے گئے ان کے بمراہ

مندرجه ذیل ۱۶ حفرات تقے۔



١٧٠ نواب تاج محل دس ظهورة يالي رد، شابزاده مرزاشاه عباس رم، نواب شاه با دی بوی جوان بخت

۱۱۱ نواب زمینت محل دمن خيسراً مائي اها مرزاو الكنت د، مرزاقیمرستار

وه) جوال بخت کے سامے امرزاع البتران جوال بخت کی ساس ١٢١) باسط على ، وغره -

داد) احدبیگ آبدار کال الدین حید د مکھتے ہیں ۔

" ایک دوست ساخ کانپور میں اس طورسے دىكىماكدا يك ىينيس ميں با دست و گيروالباسس پہنے ۵ گورے گر د اور دومنی تیں کرائیاں زناني مرداني يه

رنگوں پیویخے کے بعد گوروں کی حراست بیں بندر کا ہسے صدر با زار كايك وومنزله بننگيس لاياكيا - اسس نبط مح ترد كور دل كا بهره بها درشاه ظفر کی آخری زندگی تک دیا۔ اود ، رنوم رستنداء بروز يكتبزبها درشاه ظفرك وطن مصيكثردن يك دورعا لم عزمت ميس دارابقا کی راه بی-

كتناب بدنفيب ظفردفن كے كے دوگززمین می مه ملی کوتے یا رمیس مرزاجوان بخت مع مولين من سمين عين أشقال كيا اور ارجولائي يشماء كوزمينة محل كالمقال بوا -

اله قيم التواريخ جلددوم صيره م سه تج كل دلجي اكست الهواء صام - ١٢٠

## شاہراد در کاقتل

شا ہزادوں کو کس حق قبل کیا گیا الاحتظام ۔
" کیٹین ٹرسسن جیسے ہی ہما یوں کے مقبرے سے لوٹا تو معلوم ہواکہ اس سے باد شاہ کے دولا کوں مرزان خل اور مرزا خضرسلطان کو بارڈا لا باد شاہ کے دولائیں اور مرزا خضرسلطان کو بارڈا لا باد شاہ کے دولائیں کے ہجھیا ربا وشاہ کی ذاتی سواری کے باحتی ادر کھوٹے ہی حاصل کر لئے 'یا

اس کی تغفیل و کا دالہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔

دور کے دن المہ سن ، جزل سے اجازت سے کر
اور میک ڈونلہ کو بہرا ہ لے کران سے ہزادوں کو مغل ، خور ابو کر من امن مرزا ابو بکر ، کے قت ل کے لئے روانہ ہوا ۔ مرزا مفل ، مرزا خور سلطان اور مرزا ابو بکر مقرب ہیں تھے ۔ اور ان کے ساتھ بہت سے برمعاش (انقال ہی یاجہا دی)
ان کے ساتھ بہت سے برمعاش (انقال ہی یاجہا دی)
میتے ، بعض دل چلے رادوں نے دو تھے جاری بی کے اقرار میں اور کے لئے گاور کیا ۔ اور ناچا داور کے لئے گفتگو کی گرشا ہزادوں نے اس کو نامنظور کیا ۔ اور ناچا را بہوں نے اپنے تیس بڑسسن کے والے کیا ان کو مقول سے ایک بیل کے میں سو ا ر کرکے دہی سے ایک بیل کے فاصلے پرلائے ۔ بھران کو رمتوں سے اتر نے کا اور اندر کی فاصلے پرلائے ۔ بھران کو رمتوں سے اتر نے کا اور اندر کو فاصلے پرلائے ۔ بھران کو رمتوں سے اتر نے کا اور اندر کو فاصلے پرلائے ۔ بھران کو رمتوں سے اتر نے کا اور اندر کو فاصلے پرلائے ۔ بھران کو رمتوں سے اتر نے کا اور اندر کو فاصلے پرلائے ۔ بھران کو رمتوں سے اتر نے کا اور اندر کو فاصلے پرلائے ۔ بھران کو رمتوں سے اتر نے کا اور اندر کو فاصلے پرلائے ۔ بھران کو رمتوں سے اتر نے کا اور اندر کو فاصلے پرلائے ۔ بھران کو رمتوں سے اتر نے کا اور اندر کو فاصلے پرلائے ۔ بھران کو رمتوں سے اتر نے کا اور اندر کو فاصلے پرلائے ۔ بھران کو رمتوں سے اتر نے کا اور اندر کو فاصلے پرلائے ۔ بھران کو رمتوں سے اتر نے کا اور اندر کو فاصلے پرلائے ۔ بھران کو رمتوں سے اتر نے کا اور اندر کو کو کی سے ایک بھران کو رمتوں سے اتر نے کا اور اندر کو کو کھران کو رمتوں سے اندر کو کھران کو رمتوں سے اندر کو کھران کو رکھوں سے اندر کو کو کھران کو رکھوں سے اندر کو کھران کو رکھوں سے کو کھران کو کھران کو رکھوں سے کو کھران کو کھران کو رکھوں کو کھران کو رکھوں کو کھران کو رکھوں سے کو

كيڙے آبارہے كاحكم ديا اور ايك سوارسے قرابين ہے كر تینوں کو خو د مارڈ الا-او رلاسٹوں کو لا موری دروائن سے لاکر کو تو الی میں چوبیس محفظ تک شکائے رکھا" مولوی فضل حق جزآبادی مکھتے ہیں۔

"راستے میں بادشاہ کے بیٹوں اور پوتوں کوکسی سسردار نے کو لی کانشانہ منا نا جا ہا وہیں تھینیک کرسسروں کو خوان میں سگا کر با دستاہ کے سامنے تحفیۃ کیش کیا ۔ کھر ان مروں کوکیل کر پینیک د یا " كمال الدين حيد رسني كابيان كي

" ومرزا المي تخبش، ك مرزامغل، مرزا خفرسلطان ور مرزا ابو مکرشهزاد و س سے کہا کہ باوشاہ تمہارا خررت سے ہے، بہیں بلایا ہے اور کھے نہا، کس اسطے كه تخريج بحيدي اورا متدا كمعرك سيخرخواي مركامه يركمر ما ندهى تحقى عزمن يستسهراد عاصل گرفته رتقيم سوار صلقه سوارو ن من طع حبب قريبي فانبويخ جزل برسن بہادرو ہاں کو ے تق، سامنے بواکر کرے اترواكر كيراسس ركق يرسوا ركيا - كيرا ينها كقرس تین نین گوبیاں مقام قلب برماریں اورسٹ، دکر کوئنگین

سه بانی بهندوستان، مرتب عبدان به خاں شروانی د بجنود میمواء سه سنی آن د بلی دیورنگ دی سیجه ۵۰ ۱۶۱ زمبارک شاه د ترجم انگریزی از آر-ایم - اِ وُ د دری ، ما تکرون م پاکستان مسٹاریل سائٹی

سے چردیا اوراسی چیونزہ پرکو توالی بیں جاکر نعشوں کو رئیں میں ڈال دیا اور اسی چیونزہ پرکو توالی بیں جاکر نعشوں کو دیا ور تعبدتین دن کے درگاہ خواجہ باتی بالنڈ بیں گراوادیا ؟
مبارک شاہ کو توال دہلی لکھتا ہے۔

" پھر پٹرسن مرز امنی ، مرز الو بجر اور مرز الخضر سلطان کو ایک رکھ میں بجیلتیت تب دیوں کے لایا حب جب ل کے نز دیک میرو نجے تو ان مینوں کو گو کی مار دی ، اور نعتیں کو توالی لا بی گئیس یہ خواجہ میں نظامی مکھتے ہیں ۔

جوش کھا تا تھا بہ انہ اور کے قبل کے بعدان کے مر کا نے گئے اور سروں کو با دشاہ کے سامنے لایا گیا اور ہر شہرسن نے کہا یہ آپ کی نذر ہے جوبند ہوگئی تھی اور جس کو جاری کر النے کے لئے آپ لے غدر بی سفر کت کی تھی ، بہادر سناہ سے جوان مبیٹوں اور جوان پوتوں کے گئے ہو ہے سرو یکھے توجیرت انگر استقلال سے ان کو دیکھے کرمنے جوان مبیٹوں اگر استقلال سے ان کو دیکھے کرمنے جیر لیا اور کہا کہ الحمد للٹر تیمور کی اولا و ایسی پی سرح رو ہو کر با یہ کے سامنے آپا کرتی تھی ۔ ایسی پی سرح رو ہو کر با یہ کے سامنے آپا کرتی تھی ۔ اسس کے بعد شمیزاد وں کی لاشین کو توالی کے سامنے فرنی اور سرح بین خاسے کے سامنے فرنی درو ارت میں شکا دی گئیں اور سسر جیب خاسے کے سامنے فرنی درو ارت میں شکا دے گئے ۔ جن کو ہزارو تی ڈیوں کے درو ارت میں شکا دے گئے ۔ جن کو ہزارو تی ڈیوں کے درو ارت میں شکا دے گئے ۔ جن کو ہزارو تی ڈیوں کے درو ارت میں شکا دے گئے ۔ جن کو ہزارو تی ڈیوں کے درکھا ہے۔

انگریزوں کے مظالم کے ترکش کے ترروں سے صرف تیں شہزاد دں کی جانیں ہی تلف بہیں ہوئمیں ، ملک خاندان تیموریہ کا بچہ بجیہ قابل دار متحا۔ ذکار الت لکھتے ہیں ۔

" ولی کے آس پاسس عینے شنرادے مے پکڑے گئے ان کی تعداد اسیس بیان کی جاتی ہے۔ ان میں بوڑھے، انگڑے بعداد اسیس بیان کی جاتی ہے۔ ان میں بوڑھے، انگڑے بیار، سب کے سب بھائی میں لٹکائے گئے. سب نزیادہ بوڑھا میں ان شاہ عالم ثانی، اکرشاہ بوڑھا سن ہزادہ مرزا قیصرد ابن شاہ عالم ثانی، اکرشاہ

یه شیزادون کے تنا کے لئے طاحنط ہو۔ (۱) نظیر دبوی مطاق (۱۰) کے ایسٹر میلین جلیجاری مطاق (۱۰) کے ایسٹر میلین جلیجاری مطاق مدہ مدہ والی لائف آف لائن آف لائن جلد دوی مساما ، ساما ، داما فار فی ون ایران ناشیا جاری مطاق مصاما ، ساما مدہ میں اور ایران ناشیا جاری مطاق مصاما مساما مس

كابعالى تقاء اودم زفحود شاه اكركايوتا وجع مفاصلين مبتلا محتا اس كى لاش كى الشي السي كولا لا كفي بو لى تلكتى كقى .... سنبزادے بہتری سے پھالنی یا تے تقے۔ ظير د بوي ومطرازين.

" دوسكردوز سائدرس صاحب جمعيت سواران ساقه كرنظام الدين مين يبويخ ادرمرزا المي ينت مبرادك نشا ندی سے تیں شہرا دگان دیلی کوکدان میں بادشاہ کے يشيد ك نواساد ردا ماد تفكرفتار كرك لات، اور برون در وازه ان کوتش کردیا "

لارد لارس كاسوا نخ نكاران كى تعداد انتيس بيان كريك. مزداغا لب كابيان كمي يرصف سيتعلق دكفا سي -

" شهرا دول كمتعلق س ازینتوان سرد دکراند کے سے زیادہ کھ میان بنیں بوسكتاك حيندكوا أدوائ موت لے گول کے دیان کا مين مهو مخاديا ، حينه يوانيان ير فلك اور جان ان ك برن بن افتفرده مو تی چند قيدمين مي اور اسس

و ازشهرادگان بیرون را ازد با خرگ بدبای زخم كلولة تفنك فروبرده چندے داحبم بنوط تو به کشاکش رسین روال در تن فشرد ا فسرد ه جندازال ميان زندال

که تخبیر د بوی ر مساله ا تلبید و بلوی سے یہ بھی لکھا ہے کہ سرکواکر با د شاہ كرما من يصح كئة - شه لالغذة ف لادنس مبلدد وم مندا ته کلیات نتر غالب ، دستنو، صده

نشی اندوچند ازال و مان طاندان کے چیند آوارہ اور آوارهٔ روسے زمین " سرگردال کھرتے ہیں "

جوستہ اور سے تیدیں تھے ان پر تخت مظالم ہوتے تھے انوا ب احمد قلی فال والد رخیت مظالم ہوتے تھے انوا ب احمد قلی فال والد رخیت محل انگریزوں سے دہلی میں داخل ہوتے ہی جمر کھاگ گئے تھے بیکن جمجر سے پھڑ سے پھڑ میں ہوئے آئے ان سے بڑرھا ہے کی وج سے نید کی سختیاں برداست نہو کی آخر جیل فانے ہی میں ان کا انتقال ہوگیا ۔ ان کا مکان جو ایک لاکھ رویتے کی مالیت کا تھا انگریز وں نے صبط کر تیا ۔

بعن سنهزا دوں کو سرسری مفتر مات سے بعد بھانتی دیدی گئی، مسرولیم میور نکھنا ہے وہ اِکتور کھیٹائی سے

" برمكييريت ورس بادشاه كدد واورمطون كوجيب كميش

کے سا منے ان کا کھی مقدمہ ہوا۔"

مقدم كانتجر فاحظم -

" بادشاه مے دو لڑکوں مرزانجا در اورمینٹ موکو خبامقد زیرساعت تھا گولی ماردی گئ ان کی نفش کو توالی پرشکانی

کیس تیسر کا مقدمہ زیرساعت ہے " ولیم میور ۱۸ ، زور معصداء کی رود اد بیان کرتاہے ،

کی جیج د بی میں چومبین شہزاد سے یا سلاطین کیس انتی بر شکائے کئے ان میں وو با دست ہ کے برا ور سبتی اور دو دا ادعے ، باتی د با دست ہ کے ، بھیجے وعنید

1. E

عه ولي سنز - صده عد ميورجداول . صدر عدالتاً ع

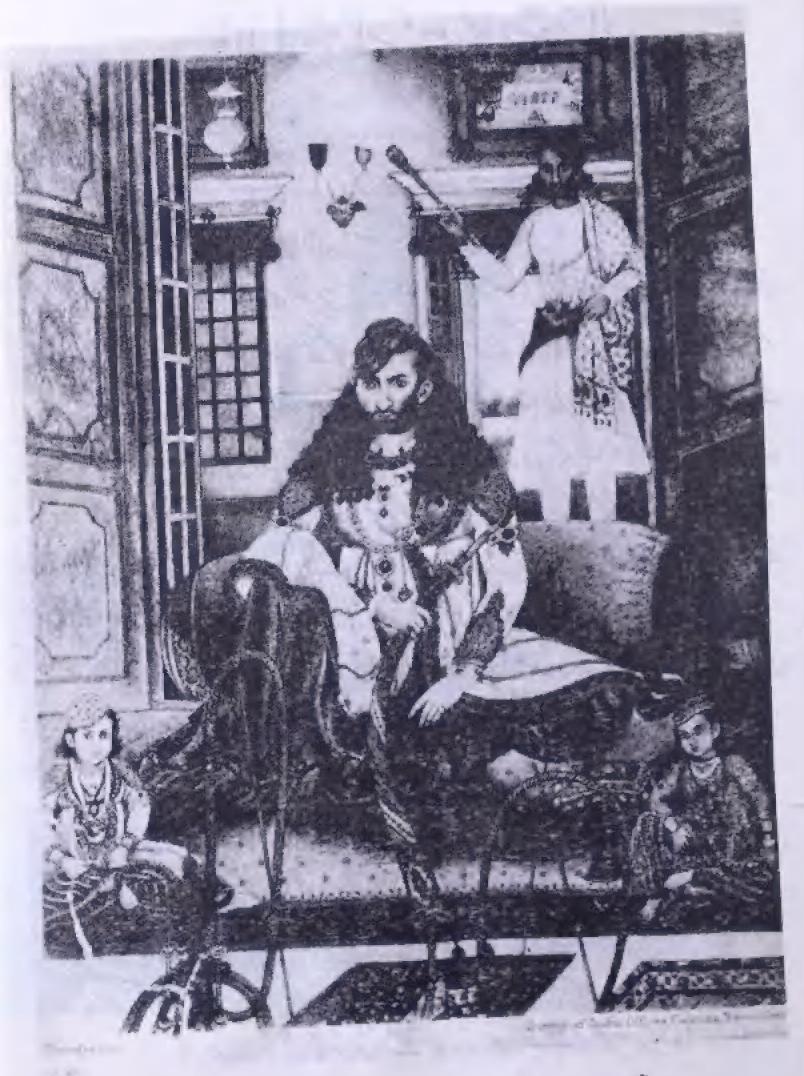

نواب عبدالرحمن خال رواني جهر)

### وابيان كاسئت كاابتيصال

دہلی انجنسی کے بخت سات ریاشیں تقیں ۱۱، جھی ۲۱ فرخ نگر (۱۱) بلب گره دس بب درگره ده دوجانه ی ووجانه ی ودی دی دوبا دو ان میں سے پہلے تین والیان ریاست کو محانیاں ہوتی، جب دہلی سے انگریزوں کی حکومت ختم ہوئی توان رتمیوں سے با دشاہ عمى تعيس ضروري تجي اور قومي حكومت كو دى. ہ وا بہجے عبدالرحمٰن خاں سے قومی حکومت کی مد دکھل کر نہ کی گرات کے خسريزاب عبدالصرعال انقتلابوں كے ساتھ دوش بريش الرائد يوندع دارجلن خال شكاف كى حفاظت د كرسك ودا منول س ایک سورو بنے نف میش کتے، شکاف سے دل کو یہ بات لگ گئ کہ نواب نے میری دون کی اور مجھموت کے منسی تھونک دیا، شکاف کے گیا۔ الكوبر عصارة كونوا بجيرشكار كاه سے كرفتار كے كئے - اور كھالسى دے دی گئی۔شمل تعلما مرد کا رائٹد کا بیان ہے کہ، " رمیوں کی بھالنی کا وقت سے بیرمقرریا تھا، شہر کے وروازے بندکر سے جاتے تھے، اورسیاہ کی ایک کمینی ما جه بجاتی ہوئی کو توالی کے سامنے آن کھر ی ہوجاتی تھی پھاستی یا نے والے رمیس کوالک کرائخی پرحی کے گرد کیا ا ہوتا تھا آگروں بھا دیا جاتا تھا۔ کو توالی کے جاروں طرف ذيكى تاشالى بيط بوتے تھے جرم كے كليس بيندا



نواب الحرعلى فال روالي فرخ نگر)

د ال كر تحنة ينج گرادين تخ تخ تو فرنگى دل شاد موگر حندة د ندال ناكرية عق "

نوا بعبدالرحمان خال سے نہا یت تحمل وبرد باری سے تخنہ دار کولبیک کہا ۔ مؤلف قبصرالتواریخ تکھتے میں کہ ۔

" بھالنی کے وقت نواب کی والدہ آگیس جب دیکھا کہ بیٹالٹ کا ہوا عالم سکرات ہیں تر پ رہا ہے تو عجب نا لہ و فریا دسے جبا کے بیٹے کی نعش سے لیبط گیس ، اور آغوسش میں سے کراتنار وتیں کہ بے دم ہوکر گر ٹر یہ جینے کو اتنار وتیں کہ بے دم ہوکر گر ٹر یہ جینے نوگ وہ اس موجود تھے وہ مجی روسے نگے "

ملّب گرفته ایس بانکل صاف اورا علی ربا ،ادراس کی بوری بوری مدردیال می گوری میرردیال نی توی میرردیال نی توی میرودیال تا که مطابق حتی اوست می برایات کے مطابق حتی اوست ممل کیا ۔ ما لگذاری کی وصولیا بی ، راستول اورسافروں کی سامتی کی تدا برافتیار کیس ، رسد کی فراجی میں مدد کی ،عیرین اورد وسیم مواقع پر نذر بر مجیمی می

اس برسب سے شراالزام یہ تھا کہ ایک انگر نروکیل طب گڑھ میں ماراگیااور راجه اس کو نہ بجیاسکا ، حبوری شھٹاء کو راج کو بھالتی دیدی گئی ۔

 جان لارنس سے افواہ سنی ہے کہ بلہ گڑھ کارا دینی البخل " یں سے افواہ سنی ہے کہ بلہ گڑھ کارا دینی البخل ہے ، اگریہ میجے ہے تواس امرکو کمیشن کے نوش مرال ہے اور ان توگوں کو بھائی پر نہ ٹھا نا چا ہے جو اسبند آ پ کو بھی بہنیں نجال سکتے "

فرخ مگر افرخ نگر کانواب احمد علی خال نسلاً بلوچ کفیا ، وه برا بها در کفتا است می مالی امدا د کرست کونشلیم کیا اور اس کی مالی امدا د کی ، اسس جرم میں نواب کو کھائی دیرگئی تیے

لو ہار و اور فروز بورجورکہ کی ریاست نواب احمرخبش خال و نظامی ان کے انگریزی حکومت کی کایال خدمات انجام دے کرحاصل کی ان کے بعدان کے جانتین ان کے فرز ندا کر نوابٹسل الین خال کی اور کیجر بریاست این الدین خال و رکیجر بریاست این الدین خال و رضیا را لدین خال کے قبضے میں آئی۔ دہلی پر انگریز وں کے قبضے کے بعد لو ہارو کے نواب این الدین خال اور نواب ضیار الدین خال کیجہ دن کے بعد لو ہارو کے نواب این الدین خال اور نواب ضیار الدین خال کیجہ دن قیدر ہے ، ان کومقد مے میں کئی کئی گھٹے کھڑا رہنا پڑا آخر سے جان لائنس کی کیستش سے دہائی یا گی اور ریاست مجال ہوگئ ۔ فالب وستبوی ن و گوں کی بریشیائی اور بے مروسا مائی تفیل سے کھئے ہے۔

بہادرگڑھ کے رئیس بہادر حنگ خال بھالنی سے تو بچ گئے گرریاست ضبط ہو گئی اورلا ہو رئیس رہنے کا حکم ہوا۔ اور ایک خراد روسیے ما ہاز بنیشن مقرر ہو گئی ہے۔

ا موائع عمری لارڈ لائن مجدد وم مصلا سے فرخ گر کے بتدائی مالات کے لئے دیجیے علم ول معلوں مواس سے مرحی ماعلی ملاء معلوں استان مواس سے مرحی جانکی ملاء معلوں استان مواس سے مرحی جانکی ملاء وقیم التواریخ جلددوم صلاح میں معلوں میں مسلوم مالات کے جلددوم صلاح م

پاتودی، نواب اکرعلی خال، اور دوجانه دحسین علی خال پرکونی المرام عائد نهیں میوا۔

مرزاغالب ان ریاستوں کے شعلق ۱۶٫ دسمبر مصلاء کے ایک خطیس میر محروح کو تکھتے میں .

ا آسگه دربارون مین سات جاگیر دار تخفیک ان کاالگ لگ
در بار بروتا تخفا ججیر ، بها در گرده ، بلب گرده ، فسترخ نگر
دوجانه ، یا تودی ، لوباره ، چار معد دم محض بین ، چار
کی ریاسین ختم اور والیان کو کچانسی دیدی مین ، دوجاندا کو
لوبار د ما تخت حکومت باسی حصار ، یا تو دی حافر با
کیحر این ایک دوسی خط مورج ۱۲ ، فروری سات کا میں علا رالدین احد
خان کو تصفیح بینے ،

" ججر اور بهب در گراه اور فرخ نگرکم و بیش تیس لاکھ کی ریاتیں مط گئیں یا

### أمرار ورؤسار كاخائد

وہلی کے نامی گرامی امیرورتیس بربا وہوئے، پھانسیوں برشکائے گئے، قیدونیر میں گرفت ارہو ہے، جامدا وومکانات سے محروم ہو سے شہر بدر ہوئے کچھ لوگوں کا مختصر ساحال فاسط ہوئے۔

العناملا العناملا عن المراكي تعدوم - صدوم عن العناملا عن العناملا عن العناملا عن العناملا عن العناملا عن العناملا عن المراكي تعميد عن العناملا عن المراكي تعميد عن المراكي تعميد عن المراكي تعميد عن المراكي وزنامي من المراكي ويمال المراكي ويمال المراكي ويناملا المراكي ويمال المراكي

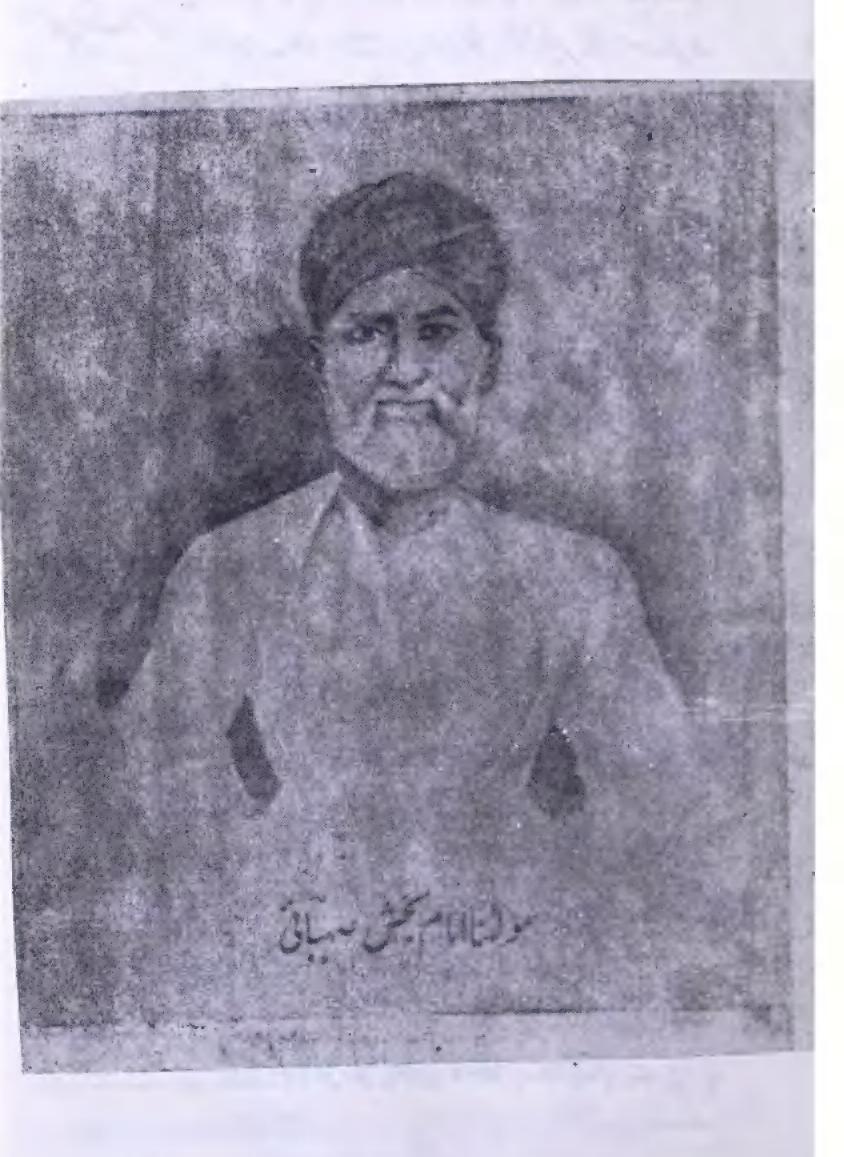

احمد مگر مرزا محرصاجی کے بیٹے اور کلید فاسے کے داروع تقے ، معتقدالدولہ احمد میں مرزم فل کے مشیر کتے سے وط دبی میں مرزم فل کے مشیر کتے سے وط دبی میں میں میں میں مردم کا سے گرفت رہو کر آسے ۔ اور گورگاؤں میں مارے گئے۔ وہاں سے گرفت رہو کر آسے ۔ اور گورگاؤں میں مارے گئے۔

ارادت خال انهوں نے بخریک منص نایا ب حصہ بیا بق ارادت خال انہوں نے بخریک منص نایا ب حصہ بیا بق اس کے کام ستبر منص نایا ب حصہ بیا بھی برشکا

اکبرخال الزنت رپوکر آئے اور گوٹرگا نوں میں بھیائے ہے۔ الورسے گرفت کر تو گوٹرگا نوں میں بھیائے ہے۔ گھے ۔ الورسے کھیا دیے گھے ۔ الورسے کھیا دیے گئے ۔ گھے ۔ الورسے کھیا دیے گئے ۔

احمد حسين فال المعاني عقر كالمتهور مكيم رضى الدين فال كحجورة

ا مام بخشف صهب الى كويجى گولى ماردى كمى - صبب نى كے كى اعراق

عافظ دا و دخال ندم الرولم عصر مقام المقام المناد و ندگالذارة معلم مقام الدول المحال الدولم المحال المعلم عقام الدول المعلم عقام الدول المعلم المعارب المعارب المعلم المعارب المع

رضى الدين فال حكيم الرسلان جنك كاخطاب تقاليد ولدى والملك

- 6006 سبیف الدین جیدر فال نواب منظفرالدوله ا «بی کےمثابیر سبیف الدین جیدر فال نواب منظفرالدوله اپن مقیمانی علیم عبر الحق این محد من خش دبوی ، جنگ آزادی می مرداند دار میرم عبر الحق احد بیار انگریز دان کے کھالنی پرشکادیا ۔ قصل حسين قال التصيدارية ، كما سي يرانكادك كئة . فيص الشرقاصى المشرق صنى المشردة والما ورعه والمعدود وبلى كى عدالت بين المسترب المراد ورعه والمعدود والمعرب المراد ورعه والمعدود والمعرب المراد ورعه والمعرب المراد ورعه والمعرب المراد و المعدود والمعرب المراد و المعرب یں ان کو کھالنی دسے دی گئی ۔ محمد علی قال انواب شرحبگ کے بیٹے اور چیوں کے کوچے کے رہنے والے تھے د ہی پرانگریزوں کے قبضے کے بعد قتل کر دیتے گئے۔ مبرنواب اسب كيتان كرفتار كركيكانى ديديكى مسمر مورنواب اسب كيتان كرفتار كركيكانى ديديكى مسمران في مساد مي المنطق فوحسب المرافال المائد كية بياني بيت بين تين سال کی فتید ہوئی۔ مررواب برتفضل حين خال مرزاا وبرك كاربردازة ا ور کھالنی یا تی ۔ عبدالصرفال قديم شيى رسالدار عقر، گولى ماردى كئ. مرز المحسر حسن من المرز الفرسلان كانت عقر،

ثواب لیقوب لیخال اوران کے بیٹے قطب علی طان گوجروں کے ہاتھ

سعیدالندخان احکیم سعیدالدین خان و درصام الدین خان ، مارے گئے۔ اب ذرا غالب کی زبان سے بھی ان امراء کا مرشیہ سنے ، پوسف مرذا کو تکھتے ہیں ۔

خالب ۱۸ و مرف الع کایک خطیس ایست مرزا کو سکھے ہیں ۔

۱۱ آدی کر ت عم میں سو دائی ہو جاتے ہیں عقل جاتی رہتی

ہے ، اگراس ہج م عم میں میری ق ت شفکرہ میں فرق آگیا ہو

قری اعجب ہے بلک اس کا بادر ندکر نا عقب ہے سو پو چپوکہ
عم کیا ہے ؟ عم مرگ ، غم فراق ، عم غزت ، غم مرگ میں

قلعدنا مبادک سے خطح کر کے اہل شہر کو گنتا ہوں مظفرالدہ
میرنا صرالدین ، مرزا عاشور میگ ، میرا بھا بخہ ، اس کا بیٹا

احد مرزا انیس برس کا بچ ، مصطفے فاں ابن اعظم الدولی اس کے دو بھے ارتفی فال اور مرتفی فال، قاضی فیص اللہ

اس کے دو بھے ارتفی فال اور مرتفی فال، قاضی فیص اللہ
کیا بیں ان کو اپنے عزیزوں کے برابر نہ جانی تھا ۔ بھول گیا ہمکیم
رضی الدین فال ، میراحرصین میکش ، "

۱۶ فرورئ المرائے اسلام میں سے اموات گنو ، من علی خال ایک

برد با ب كاميا سور وسية روز كامينين دار، سو ر و بے مہینے کا روزیۃ دارین کرنامرادا نہ مرکبا میسد نفيرالدين، باپ كى طرف سع پيردا د ه نانا ور نانى كى طرف سے امیرزادہ ،مطلوم ماراگیا ۔ آغا سعطان بھی محد على خان كابيك جو خود بمى خشى بوجيكا سے بياريرا ية دواية غددا . انجام كارمركيا . يمنها رسيجيا كى مركار كى طرف سے تجہز وتكفين بوتى راحباركو يو جھونا ظهر حسين مرزا، حس كالرابعا يُ مقتولول بي آياراس مے یا سس ایک بیب بہیں ، شکے کی آ مدمہیں ، مکان گرچ رہے کو بل گیا ہے مگرد محصے کے جسارہ یا صنطبوطے بڑ سے صاحب ساری اطاک نیج کے ، نوشش جاں كركے بيك بينى و دوگوشش عبرت يورجيے گئے حنيا دالدہ كى يا يخ سوردىي كى كرائے كى الكاك والداشت بوكر عير قرق بوكى - تباه وخراب لابوركيا ، د بال يرابواب و محصے کیا ہوتا ہے "

مرد اغالب بواب الورالدوله كوايك كمتوب وستثراويس بيك .

منال کومت عامیں ایک خاکی ہے گو لی ماردی اوراحد خال کومت عامیں ایک خاکی ہے گو لی ماردی اوراحد حسین خال ان کے جبوٹے بھا کی اسی دن مارے گئے طابع یارخال کے دولوں بیٹے رخصت ہے کر آئے کے غدر کے سبب جانے سکے ، بہیں رہے۔ بعد فتح درای دوؤں بے گت ابوں کو کھائنی کی مطابع یا دخاں ٹو تک بس س زوہ میں ویقین ہے کہ وہ مردہ سے برتر ہوں گے میرجوکم يخ بھی کھالنی یا تی - حال صاجزادہ میاں نظم الدین (فردند کا لےمیاں، کایہ ہے کہ جیاں سب اکار کھا گے. تے وہاں وہ بھی معباک کئے تھے۔ برودہ بی ہے اورنگ آبادیں رہے ، حیدرآبادیں رہے ، سالگشتہ یں جاڑوں میں بہاں تے سے کارسے ان کی صفائی بوگئ ، لیکن صرف جار بخشی . دوشن الدوله کا مدرسه جوعقب كوتوالى حورره سعده اورخواج قاسم كيوملى جس مين مغل على خان مرحوم رستے تھے و 10 درخو اجہ صاحب کی حویلی ، یدا ملاک خاص حضرت کا مے صا كى اور كا مع صاحب مع بعدميال نظام الدين كى والده ك نام كى بى . وه ال كوليتى ميال نفام الدين كى والده كو ل كئي بي . في الحال ميال نفا كالدين ياك ين كرمين تا يد عما وبيور بعي جايس مكه "

عام رعایا کی بر بادی کاکیا ذکرہے ، جب بہادرت ہ قلعے سے نکل کر ہای ہ کے مقبر سے میں بہو بہتے تور عایا کی بہتمبر کے مقبر سے میں بہو بہتے تور عایا نے دبلی سے بھاگئ سٹسر و ع کیا ، رعایا کی بہتمبر عصار ای بھر کے ان الفاظ مصار ای بھر کے ان الفاظ مصار ای بھر بان کیا ہے .

" د لی دروازے کامیدان محرائے قیامت نظر آ تا تھا

بزارها برده انشین عورتی اور ننفی ننفی بیخ اور بوش می برد سے کا نامخا بهدن می کو بوشس برد سے کا نامخا بهدن سی نیک بختی مقنع و جاه رجو کیواسسر برگفا وه اور دی بی نیک بین مقنع و جاه رجو کیواسسر برگفا وه اور دی بی بی با برمند جلی جاتی تحقیل یا

نفرت نامر كور مخذا كے موالف للحقيل.

" سے پہلے انگریز وں سے سمرے تمام دروازوں كابندوبست كيا معربغاوت كم جرم ين رعايااول شرفارورو سار کوسشهربدرکر دیا ۔ ادرس تحق نے مقابدكياوه ماراكيا اورتمام مال واساف مكان وغيره صبط كربياكيا واوريل انتياز مبدوا ومسلمان مجرموں کے تمام مکان کھو د ڈالنے کا حکم ہوا ،امدوں اورعزيو ل كى عورتين رو تى ستى يربيان مال قصبول اور گاؤں کی طرف اور در گاہوں کی طرف جوستہرے متعلى خسن كاكيتن اورجها رجس كو ذرا سا تفكار ال و بي بشر گياان خته حالول كو گوجرول اور خاكيول اوجي المن كسى جلًا بحى حين سے تعظفے نہ ويا حس كاموقع لكتا تقا لوشكرطيتا موتائقا، يهانتك كوك نان شبيدكو محتاج ہو گئے اورسیکروں فاتوں سے بلاک ہو گئے سيكر ون بياريون كى نذر، تجيينط چرا صر كيام بولوں کے علاوہ تام سشہزادے اور سیزا دیاں بھی

اسمصيبت ميمنتزلا تخفاودان كى حالت سيتصرياده ور و ناك تحي " كال الدين حيدتني للحقيق

"رعایا مستمرکولتمیری دردادس سے مرداود کول کو بابرتكال ديا لابورى دروازے سے بروجواں كونكال كر زير يتع كيا - رعايا كيشهر جوحوا لي مشهرين يوى تقي اوط ي كي رجورا - اس مي بزاردن فاقے اور شرت جاڑے سے مركرره كئة .... . . اورجوانان شهرابال سلم جو بابر ره كئة محصب كو گرفتار كر كحقيق اظهار حال دفعة رياى دےدی کئی ... ماصد ٢٠ فراد ایل اسلام نعیائی يانى - سات دن تك براتستل عام ريا ـ اس كاحساب نبيس، اينے نزديك كويائل تمورية كوية ركھامثاديا - بجون تك كو مارة الا عودات سے جوسلوك ريابيان سے بابرے جی تصورے دل دہل جاتا ہے ۔"

## كننه خانوں كى بربادى

د بی مسلانوں کی ساڑھے سات سوسال تبذیب کا قدیم مرکز تھا اس سرزمین می جرے برے علما ، و فعندلا ، بیدا بوے بہت سے دارس وقانقابی قائم بوش ، علوم وفنون ، تاریخ و اوب کامرکزر با محصداع کی جنگ آ زا دی ک بعد الكريزون معتبرارون اسالون كوب دريغ قل كيا اوريز ارون عارتون والحايا

اورمندم کیا - بہت ی درس گاہیں اور مدر سے ویران وبر باد ہوئے سیکر وں علمار وفصلارا ودمتعراروا دبار گوليول كانتار سينه حبيبائي ومير پخيكش جيسے اسستا دال مار مارے کے : بہت سے کتب خانے بریاد ہوسے ۔

سلاطین دہی کے سیکٹروں بیس کے ذینر سے اور علی رقد مے کی کتابیں برباد

شای قلعه کے کتب خاسے کی بربادی سب سے براسا کنہے ۔ یہ وہ کتب خان تقاجس مي جايوں كے ذخائر تھے جس مي اكركے حكم سے ترجر كى بونى ورجيج رتر وكتابي تيس جس بی جبانظر کی صناعی اور کارنگری مے تمویے تقے عرض کرید ایک بہت فراکت شانہ مقاء بعض اوقات حفرت شاه عبدالعزيز بجي قلعه سے كما بي منكاتے تھے ،اسس طرح میال نذرجسین قلعه کی کتابوں سے استفادہ کرتے تھے ۔ یہ کتب فارالیا مثاكه نام وتشان مذريا.

مفتی صدوالدین نامی گرامی عالم تھے، بہت سے علماءان کے شاگر د کھنے مراسم دارالبقا كوا بنوں سے زنرہ كبا مفتى صاحبے ياس ايك اجعاكتب فا نا تھا ۔ سقوط دہلی کے بعد فتی صاحب بھی گرفتا رہو سے ، مقدمہ جلا بڑی شکل سے رہائی ہوئی طرحامداد صنبط ہوئی بڑی شکل سے آدھی جائداد واگذاست ہوئی ۔ بیکن کتب خارز والیس نہوا ۔ لارڈلائش سے خاص طور سے اس سلسین

مؤلف علائق حنفيه رقم طرازين.

" سياله مين دلي ك عدرين آب كوسخت رخم چيم يويخا كتعلق د وزگاريمي با تقسي كيا - اود تنام جاندا و و و ملاك مجى جوتميس سال كى ملازمت بين بيب داكي تم مكار یں منبط ہوگی بلکہ جہا د کے فتو سے استباہ یں جیند یا ہ تک نظر مبدر ہے جو نکداصل میں بے قصور کے آخر کورہائی باکرلا ہور میں تشریف لاسے اور دوا سطے اپنے کتب خاسے الیتی تین لا کھ دو بے کے جو دہلی کی لوطے میں نیسلام ہو گیا مقا ، حصنو دلار ڈھان لادن کے ہاس گئے اس وقت بنجا ب کھا ، حصنو دلار ڈھان لادن کے ہاس گئے اس وقت بنجا ب کے جبعن کمشر کھے اور مولان احمد ورح سے دہلی میں مہر بان رہ چکے کتے مطاب کیا بیکن جو نکہ جا مداوم مقولہ سے نیام کا دہم جو نام تعذر کھا ، اسس سے ا بنے مطلب کے میاب د ہو ہے یہ

ان کے تصے کی رقم الاین احد فال نوا با حد خبش کے فرزند سے بوہارو سے
ان کے تصے کی رقم الاکرتی تھی اردو فاری کے ادیب اور شاعر ہے ، اردومیں نیز اور فاری پی رخشان کلفی کرتے ہے ، تاریخ کے بڑے عالم سے ان کے پاس ایک اچھاکتب فائد کھا ، وہ اپنی آ مدنی کا بڑا حقد کتا بوں کی فراہمی برصرف کرتے ہے ۔ بواب سے دیوستان کی فیجم تاریخ ایلیٹ سے آ تھے جلدوں میں تھی ہے ۔ نواب نواب میا الدین احد کے کتب فائے سے ایلیٹ کو سب سے زیادہ مدد ملی اس سے آ کھویں جدیں اس کا اعراف میں کیا ہے نوا ب میا ، الدین احد مرف ا

مراالک بی بعانی به نواب صنیه والدین منا ل میرالک بیم کرارتها به سلم الله تعالی و در میری نظم و نثر کوفرایم کرارتها به جنایی میمونش اور کلیات نظم اردو اسب سنخ اس کے چنایی میمونش اور کلیات نظم اردو اسب سنخ اس کے



تواب صنياء الدين خال ( رئيس لهادو)

كتب خاسك من كقر، و هكتب خاشك فرركرع من كرر يا موں بس برارر و سينے كى ماليت كا بوكا - ك كيا ايك ورق بنيں رہا ؟

ولی کے ایک رئیں زا دے جین مرز استے جو حمام الدین جیدر فال کے فرزندا در او اب دوالفقار الدول نجف فال کے نواسے متے مرز افالہ بہرے فاص تعلقات متے بکھتال الدول نجف کے میزوں کے تقوان کا بڑا اچھا کہ تباد کا دہ بجی بری فاص تعلقات میں باد ہوا۔ مرز افالت مکھتے ہیں۔ طرح برباد ہوا۔ مرز افالت مکھتے ہیں۔

ت بھائی فیارالدین صاحب اور ناظر حین مرزا صاحب مندی فارسی نظم ونٹر کے مسودات مجھ سے سے کراپنے ہاس جمع کر لیا کرنے تھے سوان دونوں گھروں پر جھاڈ و کھرگئ، نہ کتا ب رہی نا اسباب رہا ''

شیخ کلیم الله جب ان آبادی کامقبره اجرگیا و بی کاس تقان کی خانف ایس و یگر خانف ایس کی خانف ایس و یگر خانف ایس کی طرح کتب خانه بخت اس کے علا وہ بیخ کا کلام وی وی کق حب بریا وی بوئی تو شیخ کے تبر کات اور کتب خانه بھی بر باد ہوگی مرزائی بی مرزائی کی مربر الشدہ کے ایک خطیع کیم احمد من مو دو دی کو تصفی بین ۔
"کیفنے کلیم الله جہاں آبادی کامقبره اجراگیا ایک اچھ کا دی کو آبادی کامقبره اجراگیا ایک اچھ کا دی کی آبادی کامقبره اجراگیا ایک اچھ

گاؤں کی آبادی هی ان کی اولاد کے دوک کام اس و هی میں سکونت بنر بر تھے ، وہاں کے رہنے والے گولی سنے کے سکتے مول کے ، تو خدا ہی جانتا ہے کہائے نگے ان کے پاس نے کا کلام بول کے ، تو خدا ہی جانتا ہے کہائے نگے ان کے پاس نے کا کلام بھی تھا ، کے برکات بھی تھے اب وہ دوگ میں مہیں میں ۔ کس

سے پوچھوں ۔

فانقاه دُهادي -

غرص یہ ان چندکتب خانوں کی نشاندی ہوسکی درنہ بہرسے علی ذخائرا ور کتب خاسے ایسے برباد ہوسے کہ آج ان کی نشاندہی بھی شکل ہے۔

## مررسول ورخانقابون كى دمراني

ان کتب خانوں کے علاوہ بہت سے علی مراکز اور تہذیبی و ثقافتی ا د ارے بھی ختم ہو گئے ان میں سے دہلی کا لیج خاص خورسے قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ مفتی صدر الدین آرددہ کا تدری دار ابتفار ختم ہوا جس سے سیکٹروں تامور طالب علی فارغ ہو کرنے تھے۔ ان کے علاوہ بزرگوں کے روحانی مراکز اور خانقا ہیں بھی برباد ہوگئیں۔ کئی نامور بزرگ اورمث کے حجاز کو چرت کرگئے۔

حضرت كيم المندجهان آبادئ كى خالفاه دملى كى منتهورخانقاه تقى اسكى بربادى كا ذكر خاليك خطيس ا دبركيا جاجيا ہے - اس كے علاوه حضرت شاه فحر الدين خالدان برى طرح برباد بوا - حضرت كا مے صاحب نبيرة سن اه فخر الدين ، بادشاه سك برى طرح برباد بوا - حضرت كا مے صاحب نبيرة سن اه فخر الدين ، بادشاه سك بريخ ، ان كے بزار وں عقيدت مند كتھ - اس خاندان كے متعلق مرزا غالب حكم الحسن مود و دى كو لكھے بين -

" خودیب کا مے صاحب معفور کا گھراس طرح تب ه مواجیے جعب الروپھیردسی کا غذ کاپرزه ، سوسے کا تاریخینہ کابال باتی شریا ."

میاں کا لےصاحب کے فرزند میال نظام الدیں سخت مشکلات بیں مبتلا، ہوئے اور شہروں مارے مارے بھرے ۔ مرزا غالب الذارالدولكو

" حال معاجزاد بے میاں نظام الدین لا فسرزند کا بے میاں) کا یہ ہے کہ جہاں سب اکابر شہر ہے ہوا گے تھے۔ بڑو دہ میں رہ ادنیگ تھے وہاں وہ بھی بھاگ گئے تھے۔ بڑو دہ میں رہ ادنیگ آبادیں رہے ، حیدر آبادیں دہ سال گز ست تہ سرکار سے ان کی صفا کی ہوگئ میں مرف جائے شہی ہوگئ ۔"

اسس کے علاوہ حضرت مرزاجان جاناں کی خالف ہبربا دم ہوئی اس خالقاہ کے سیاد اُنٹین شناہ احمد سعید صاحب تقے۔ شاہ حاحب اور ان کے چھوٹے جھائی سناہ عبدالعنی حماحب سنہور نحد ف د لی کے سسر برآورد ہمشاگخ اور علما دیں سے تھے۔ ان کے شاگر دوں میں بڑے بڑے علما مشل مولانا محدقات مولان رووں میں بڑے بڑے علما مشل مولانا محدقات مولان رووں میں بڑے بڑے مشاہ احمد سعید نے جہا د مولان رشیدا حمد گلگوی وغیرہ جیسے حضرات تھے ، سناہ احمد سعید نے جہا د کے فتوے پر کستی طاکتے تھے۔ اور فتوئی جاری کیا تھا۔

جب دہی پرانگریزوں کا قبضہ ہوگیا تو یہ دو نو بھیا ئی حجب زکو بجرت کر گئے ، ان دو یوں بزرگوں کے جاسے سے دہلی سولی ہوگئ ۔

> دیلی کی بربادی کا مرسنی ر دموزاغالب کے تلمہسے،

مزراغاب سے علاء الدین احمد فال کے نام ایک مکتوب میں مسدرج ذیل قطعد سکھا ہے ۔

له تیمراتواریخ بدد دم صنه سم منه خطوط فالب جدد دم صعوه سه قیمراتوایی به معدد دم صعود سه قیمراتوایی به مدردم مسعوم معدد دم معدد



مرز غالب الخور بالمصاد الاشعاد وورد المورد عول

مرسلحف و رانگلستان کا زبره به تاب آب انسان کا گهرنبا به بنوند ند ندان کا تشد خون به مسلمان کا آدمی وان نه جاسکے یا س کا وی روناتن و دافع جان کا دی روناتن و دافع جان کا

بسک نقال ما پر مدے آج گھر سے بازار میں کھتے ہوئے چوکٹ جس کو کہیں مقال ہے شہر دہلی کا ذرہ درہ فاک کوئی وال سے ناسکے بال تک میں سے ماناکہ بل گئے بھر کیا

اوراس محلے کا نام بی باروں کا محلہ ہے ۔ لیکن ایک دوست اوراس محلے کا نام بی باروں کا محلہ ہے ۔ لیکن ایک دوست جنم کے دوستوں میں سے بہنیں یا باجاتا ، واللہ ڈھوٹھ وہے کو مسلمان است بہر مرینہ ہیں ما ۔ کیا ایم ، کیا عرب ، کیا ایل حرف اگر کچھ میں تو باہر کے میں ، ہنود البتہ کچھ آ با د ہوگئے ہیں ۔ اب پوچھو تو کیو نکرمکن قد میم میں میٹھا رہا ، صاحب بندہ میں حکیم محد من خان مرحوا کے مکان میں نودس برستی کو ایر کو رہتا ہوں اور بہاں قریب کیا دیوار بدد یوار میں گھر میں میٹھا ہوں اور بہاں قریب کیا دیوار بددیوار میں گھر میں میں اور بہاں قریب کیا دیوار بددیوار میں گھر میں میں اور دوالئی میں میں حال میں اور دوالئی میں میں میں میں میں اور دوالئی میں میں میں میں میں میں میں میں ہوگئے دمیں جانے کہ دوالہ میں خید دیا تھا کہ بروقت نما دیت دہلی یہ لوگ نیچے دمیں جنا کے دمیں کے دمیں جنا کے دمیں دو تر کی کے دمیں کی در دو اس کی کے دمیں جنا کے دمیں کی کی کے دمیں جنا کے در دو اس کی کی کے دمیں کے دمیں کے دو اس کی کی کی کی کی کے دمیں کے دمیں کے دمیں کے دو اس کی کی کے دمیں کی کے دمیں کی کی کی کی کی کی کی کی کی کے دمیں کی کے دمیں کی کی کی کے دمیں کی کی کی کی کے دمیں کی کی کی کے دمیں کے در دو کئی کے دو کئی کے در دو کئی کے در دو

اله باي سه جاندني چوك سه خطوط غالب جلدا ول صدا سه الفا

بعدنتج كراب كم سعاى يبان أبيضا وربه كود محفوظ رباورت میں کہاں اور یہ شہر کہاں ؟ مبااخه مذ باننا ، امير غرب سب نكل گئے ، جورہ كئے تخ وه نكا كے كئے - باكروار، نيش دار، وولت مند، ايل حرف کونی میاں بنی ہے مفسل حالات تھے ہوئے الرتا بون ، طاز مان قلع برت سا ہے۔ اور بازیرس ادروارو أرس متباس . مرده نوكريواس نبطام مين يوكم ہوئے ہیں اور بنگا ہے میں شو یک رہے ہیں ، میں ب شاعروس سيس عاريخ لكفة اورشعركى اصلاح دين پرمتعلق ہوا ہوں ، خوا ہی اس کو نوکری مجھو خوا ی مزد دلہ جا بذ، اس فتنة و آثوب مي سيم صلحت بين مين نے دخل سبیں دیا۔ سرف اشعار کی خدمرت بجالا تامہ ہا ۔ اور تظر این بے گناہی پیشم سے نکل بنس گیا۔ میراست برس بونادکا ) كومعلوم ب، گرجو كرميرى طرف باد شابى وفتريس یا مخروں کے بیان سے کوئی بات ہیں یائی گئی بہذا طلبی انسين بوني و منجمال برے الرا حاكر دار اللے كے يا يكار مريخ أسبس ميرى كيا حقيفت كتي عزعن اسينے مكان ميں بنھا ہوں درو ازے سے باہر منہیں تكل سكتا سوارموناا دركبين حانا توسبت طرى بات ہے . ريايہ ك كونى ميرے ياسى آوے الت بريس ہے كون ؟ بحرك كرب جراع فرك بي مجرم ساست ياتجانے میں جرنی بیندولست یازدیم سی سے آئے کک یعنی سند یخم دیم برخف او تک برستوری کی خدندک برکا حال معلوم نیں بخم میم فرزا بسے امور کی طرف حکام متوریس ، ویکھے انجام کار کیا ہوتا ہے "

١١٠ ويمرث في المح خطرس مير محروح كو المحق إلى .

" اوسنو! اب تمهاری دلی کی باتین میں ۔ بوک میں بیگم کے دروا زے کے سامنے حوض کے باس جو کنوال کھا ، اس میں سنگ ، خشت و فاشاک ڈال کرمن درویائیا بی ماروں کے دروازے کے پاس کی دکائیں ڈو تعاکر را سستہ چوڈ اگر لیا بستہ ہوگا آ بادی کا حکم خاص و عام کچو تہیں ، نیشن داروں سے حاکموں کا کام کچو تہیں ۔ تاج محل ، مرزا قیصر، مرزا جواں بخت کے سامے ، والایت علی بیگ جے بوری کی روج وال سے دالا آ باد سے رہائی مرگئ ہے ۔ بادست ا ہ ، مرزا عباس ست ا ہ ، زینت محل کلکتے ہو پی و یک اور و ہاں سے جہاز پر حیر حصائی مرزا عباس ست ا ہ ، زینت محل کلکتے ہو پی اور و ہاں سے جہاز پر حیر حصائی مور گئی ۔ دیکھے کیمی اور و ہاں سے جہاز پر حیر حصائی مور گئی ۔ دیکھے کیمی اور و ہاں سے جہاز پر حیر حصائی مور گئی ۔ دیکھے کیمی اور و ہاں سے جہاز پر حیر حصائی مور گئی ۔ دیکھے کیمی اور و ہاں سے جہاز پر حیر حصائی مور گئی ۔ دیکھے کیمی اور و ہاں سے جہاز پر حیر حصائی مور گئی ۔ دیکھے کیمی و میں رہیں یا اندن جائیں ؟

خط بنام ایوست مرزا مورد خدم رجوال نی سستان الاحظ بور کاعزان است علاوه که خداوند کاعزان است علاوه که خداوند کاعزان است علاوه که خداوند کاعزان است ایک بنائے دیم رفیع مشہور، اس کے انہا دام کانم کام کی میں کوند ہوگا ۔ یہ ال دوسٹرکیں دور تی کیم تی ہیں ، ایک شفندی میرکی بیری بی ایک شفندی میرکی ایک آئی سیٹرک (دیل) محل ان کاالگ الگ اس سے میرک ایک آئی سیٹرک (دیل) محل ان کاالگ الگ اس سے

بريدكريات بي سي كركورون كايارك بعي ستمريس بنے گا اور تبعد کے آ کے جہاں ال و کی سے ایک میدان نکالاجا يكا مجوب كى دوكاني بهيليوں كے گونيل ف المال تى بگم كے كوچ سے فاص بازار تك يرسب ميدان ہوجائے كا یوں مجھ کر اموجان کے درو اڑے سے ظعر کی نف ق تک سوا مال دگاه ورد وجاركنو د س كة آنا رغارية ماتى م رمنگی۔ آج جان تارخاں کے چھنے کے مکان و تعینے متروع ہو گئے ہیں۔ کیوں میں دلی کی دیرانی سے خوشتی ہوں ؟ حب ابل شهرى ندرب شهر كوسے كے كيا بيں جو لي يل والوال "ستہر کا حال کیاجا نوس کیا ہے " یون ڈیوٹی " کوئی ب و + جاری بوئی ہے - موائے اناج اور ایلے کے کولی يرايى بني جس يحسول نائا بو جامع سجد كى كرد يجيري بين في كول مبيدان تكلي كار د كانين حويليان وصانى جائيس كى . وارالبقا فنابو جائيكى - رب نام الشركا فان چند کا کوچه شناه بولا کی شرة مک و مصلا، و و نون طرف سے بھا وُڑا جل رہا ہے باتی خرو عافیت ہے۔ حاکم اکر کی آيد آيدسن ديمين يحدد لي تين يانيس ي خطبا احين برزاموره واريم وها المانطيو فيل خان فلك بيرا، لال في كم محاذى مكانات سب

کے خطوط غالب جلراول سن ۲ مے میل الدین آزرد علی سرمفی صدرالدین آزرد علی تورز جزل کے ایمنا صدور ۱۹۰۹ء

گرائے گئے۔ بلاتی بیگم کا کو جہ التوامیں ہے اہل نوج طحصانا چاہتے ہیں اہل تسلم بجب تے ہیں بایان کامر دیکھے کیا ہو۔''

مرزاتفة كوام رسم وهديد كو لكحقيق

"تم آتے ہو چلے آئ ، نتار خاں کے چھتے کی سٹرک خان جیند کے کوجہ کی سٹرک وسیم جاؤ۔ بلاتی ہیں گم کے کوچہ کا ڈومینا، جامع سجد کے گردستٹرستٹر گرزمیدان مکانیاسسن جاؤ، غالب السروہ دل کو دیکھ جاؤ، علی جاؤ،

كتوب بالمحين مرزا مورخ ١٣ روم موهدد الاخطريو-

"مکانا ہے کو جا مدعلی خال کا کہ کرکیوں تھے ہو، وہ توہرت سے منبط ہو کرسسرکارکا ال ہوگیا۔ باغ کی صورت بول گئی محل سراا ورکھی ہیں گورے رہتے ہیں ۔ اب پھاٹک اورسرتا اسرد و کانیں گرا دی گئی۔ منگ و خشت کا بنیام کرکے روبیہ واخل خزانہ ہوا گریہ نہجھو کہ حائل خال ماں کے مکان کا لمبہ بکا ہے یسرکارے انہا لاکہ ومقود نہ ایک مکان کا لمبہ بکا ہے یسرکارے انہا لاکہ ومقود کی ومقود نہ ایک مکان وقا ویا ، حب باوشاہ اودھ کی الماک کا وہ حال ہو تو رخیت کی الماک کو کون او چھا ہے تم ابتک سجھے نہیں ہوکہ حیام کی الماک کو کون او چھا ہے کہ انتخار کا میں اور نہ کھی تمجھو گے میں اور نہ کھی تمجھو گے میں صاور ہوئے ہیں وہ احکام دھا وقت درمیں ایکامراف میں صاور ہوئے ہیں وہ احکام دھا وقت درمیں ایکامراف

كمينين ١٠ ب يتمجد لوك مم كبهي كبيس كورتيس تقية جاه و مشعم ركھتے كتے مذا ملاك كتے كتے منابین ركھتے كتے " خطبام چ د صری عبدالغفورسترور رمحرره دسمبرستشاء له " يهال شبرد صرباب، برك بوك نافى بازارخاص بإزاراور اردوبا زاراورخائم كابازاركر براكي بحاسة خود ایک قصیه کلیا، اب کچه کی پنیں کہ کہاں تنے صاحبا بن ا كمنه و د و كاني بنين بنا سكتے ، كه بهارامكان كها ب كتا اور د و کان کهان فتی - برسات پیرمینه بهنی برسااب نیشه ا ور كلندى طغيانى ہے مكان كركتے " خطوطفالي چندا تقباسات اور الاحظمون و خط بام انوارالدوله نوابسعدات عَال رميس كدورا وكاليي صوبه يويي ومحرره منت دعي " یا کے نشکر کا حملہ ہے در ہے اس شہر برہوا بیلا باغيون كانشكر السين بالشهر كالمنتبارشا - ووسسرا تشكرخاكيون كا اس مي جان ومال ناكوس ومكان ومكير آسمان وزمین و آ ٹارم تی سراسرمٹ کئے ۔ تدیار شکر كالكاس ميں براد ہا آدى معوے مرے - يو تقالت كر ميضے كااكس ميں بہت سے بيث مرسے يا تخوال نشكرتب كا " حطبنام مرخروح دستشاء) " السے اب اہل دہی مبند دیا اہل حرف میں یا خاک ہیں بچابی یں ، یا گورے ہیں ان میں سے توکس کی زبان کی تعربین

كرتاب .... خس كي مثى بيروا بوا، ابكهال وه بطف تواس مكان مي تقاراب په خيراتی كی ويي میں وہ جیت اور سمت برلی ہوئی ہے۔ بہرحال می گذرہ مصيبت عظيم يرب كرقارى كاكنوال بندموكيا - لال وللى كى كى كوي كيافهم كلارى بوسكة . خير كلارىيانى ای سے ۔ گرم یا نی سکت سے . پرسوں میں سوار بوکر كنووس كاحال دريافت كري كيا تقاجا مع مجدموتا ہواراج گھاٹ کے دروا زے کو جل مسحدجا مع سےراج گھاٹ دروازے تک ہےمیا لغہ ایک محرا لق دق ہے اینٹوں کے ڈھر حویر کے ہیں وہ اگراکھ حائیں تو ہو کا مکان ہوجا ہے ۔یا دکرو مرز اگوہر کے باعنچ کے اس جانب کو کئی بانس نتیب تھاوہ اب باعنی کے محن سے برا برمولیا ، یہاں سے راج گھا طے کا دروازہ بندہوگیا۔ نصیل کے کنگورے کھلے رہے ہیں۔ یا تی سیا ط کیا ، کتیری دروازے کا طال تم دیکھ گئے ہوا ہا بنی سٹوک دریل ، کے واسطے كلكة وروازے سے كابلى دروازے تك ميدان بهوكيا - بنجا بي كره وصوى واره ، را جي كيخ اسعادت خاں کا کھا ، جرمل کی بیدی کی حدیثی ، دام جی اس گودام والے کے مکانات، صاحب دام کا باع، حویلی ، ان بیں سے کسی کایت نہیں بتا۔ قصہ مختصرتہر صحرابوگیا تھا، اب كنونس جاتے رہے اور یاني گوہر ناباب ہوگیا تو بھی انصحرات کر بلا ہو جائے گا العلالت ا

د لی دامے ابتک پیماں کی زبان کوا تھیا کہے جاتے ہیں، داہ ر يحسن اعتقاد - ارسے بنده مندا اردوبار ار دبا ارد وكيال ؟ ولى كهال ؟ والنشرا كيشمرينيس بحكمي ب جِعادٌ في ب نقلعه خشهر ته بازار ته بنر! كمتوب بنام علارالدين احدخان دمورجه ١٦ رفروري المتثاري " يە دە د لى بىنى بى جىس تىم سىدا بوئ بو ، دە د لى بنین حس می تم سے بخصیل علم کیا ، وہ ولی بنین حس میں تم شعبان بيك كى حويلى من تجويس الرحفة باكرتے تھے، وہ دنی بنیں ہے جمیں اکیا دن بیس سے مقرموں الیک کمی ہے بسلمان، اہل حرف ، یا حکا کے شاگر دسینہ ، یاتی سرم ہنود معزول با دستاہ کے ذکور ، جولقیتہ البیف ہیں یا کے یا یخ رویسر مهینه یا تے ہیں ۔ انات میں سے جو پرزن ری كثنيان الدجوانين من كبيان " خط بنام میان داد خان سیل مورجد ، می سیستداء دهها ،

خطبنام میاں داد خان سیاح مورجہ مرکی سنداء دھے ا " وی حالات و الحوار میں جو دیجہ گئے ہو مسجد جامع کے باب بین کچھ میں الا ہور سے آئی کھیں، یہاں سے ان کے جواب ان کے مہیں، یقین ہے کہ داگزار کا حکم آئے اور کمانوں کومل جائے بہتوز برستور میچھا ہوا ہے۔ اور کوئی جائے ہیں یا تا ہ"

خط بنام میر مجردح مورجهٔ ۱۱رد مرسیدی المه موردی موردی موردی از در مرسیدی المه "معجد جامع واگر اشت بهوگئی بینی قبر کی طرف شرهیوں

له ناليك خطوط كيد اقباسات "خطول غالب " مرتب غلام رسول مرجد اول و دوم ع ماخوذين .

پرائیا ہوں سے دوکانیں نکالیں ، انڈ امرغی کو تر بکتے سگا دس آ دی ہم مظہرے ، مرزائی نشش ، مو لوی صدرالدین ، تفضل حیین خال جین خال جی سات اور ، رنوم بر سمار جا دی الاقل الی الی حل مال دستاه تین یہ سات اور ، رنوم بر سمار جا دی الاقل الدین حال دستاه تی دفر بگ وقید می سے آزا د ہو سے نے ان دیو سے نا الدی الحقول مراجعول ۔

د بایرانگریزون کا قبطته بوید کے بعد سلم بربا مکل ویران اورا جاڑ ہوگیا یشروع شرقع یس مہندوؤں کو آباد ہونے کی اجازت ملی ، خاص طور سے ، پہلے دو کا ندار و ل مہاجنوں کو یہ ر عایت ملی ، پھر دا فلے کے لئے شکٹ تقیم ہو سے یہ مکٹ قیمت و د ا کرائے سے ملتے ہتے ، س داستان کومرزا غالب کی زبانی سنے ، غالب مرز اتفتہ کوہ مجمر طفاع کو ایک خط میں مکھنے ہیں ۔

"باہرسے اندرکوئی بغیر کے آئے جا سے ہنی تا تا ہے ہے آئے جا سے ہنی تا تم رہماریماں کاارا دہ نہر ناابھی دیکھا چا ہے مسلمانوں کی آبادی کامم ہوتا ہے یا ہنیں یہ دھھوں ) کی آبادی کامم ہوتا ہے یا ہنیں یہ دھھوں ) نمالی کے خید خطادر لاحظ فرما ہے ۔

خطبام میرجردی مورخه، فردری اعداد میرجردی مورخه، فردری اعداد میرجردی مورخه میران که در کیال اس کالمنا ، یمال جان کے

لا لے بڑے ہیں .
ہم و جرن کے فرم خور کا ش ہی ہو جا تا ہے کی دھیے کی کیا ہم آگے
اگر زندگی ہے اور کھیرل شخصیں کے تو کہا نی کہی جا کے گی
امر زندگی ہے اور کھیرل شخصیں کے تو کہا نی کہی جا کے گی
امر کہتے ہو کہ آیا جا اہما ہوں ، اگر آؤ تو بے کھٹ سے ز آنامیر
احد علی صاحب کو لکھتے ہو کہ یہاں ہیں ، مجھ کو بہیں معسلوم کہ
کہاں ہیں ، مجھ سے ملتے تواجھا کہتے ، بین محفی بہیں ہوں

رو اوسش نیس ہوں احکام جائے میں کر ہماں ہے گر ن بازيرس وكيرد داريس آيايون فنوداني طرف سے قصد الاقات كا سے بايں تهدا كين تحيي بين بول ديھنے انجام کارکیارہا ہے،، رصد ۲۹۲) خط بنام مرزا بركو يال تفت مورف ٥٠ ما - ح مدهداء . "مسلمان آ ومى شهريس سيرك برس مكث كيرسنو سكتا. ناجارتم كوخط نهجيج سكا." خطبنام مرزا بركوبال تفتة محرره مرستمر شدماء \* بنده يرور ، نواب عظار الشرخال ميرك برك ووست اور سفیق بی ان کے فرزند رست مرغل م عباس المخاطب سيف الدوله، يه دو بول صاحب صحيح سالم بي رستم سيايرد وياركوس يركول كاد ب ہے ویاں رہتے ہیں بشمیری بالسلام کی آبادی کام بنیں ہے ان کے مکانات فرق ہیں ۔ نہ صبط ہو گئے ہیں نه واگزاشت کا حکم ہے ، دولاون خطبنا اميرمجروح مورض مرفردري مصفاء "میر کھ سے اگر دیکھاکہ ہماں ٹری شدت ہے اور یہ مالت ہے کہ گوروں کی یاسیا نی پر تنا عت بہنیں ہے لا بور ك دروازت كالحفائه دارموند ها جياكرسترك يربيني اس وبابرس كورك كى أنكه باكراناك اس کو پر کرحوالات میں بھیج دیتا ہے حاکم کے میاں سے یا ہے سید لگتے ہیں یا دورو پی جران بیاجاتا ہے ألم كله دن قيدر بها باس سے علادہ سب تھانوں برحكم

ہے کہ دریافت کرو، کون مظیم طامقیم ہے اور کون طحک ركتاب، تعانون من نقشة مرتب بون ملك يهان كاجمعدار میرے پاس تھی آیا، میں سے کہا تھائی! تو مجھ نقتے ہیں ز د کھ میری کیفیت کی عبارت الگ تکھ ۔ عبادت یہ کرارالٹیم خان نین دارسف اعظیم ٹیا ہے وائے کے بھائی کی حوملی میں رمتا ہے تا کالوں کے وقت میں کہیں گیا نا گوروں کے زمانہ مين كمين تكلاا وينكالاكيا . كرتل مبرون صاحب بماورك زباني حكم مراس کی اقامت کا دار و مدار ہے۔ اب تک کسی حاکم سے ده حكم بنیں برلا . اب حاكم وقت كو اختيارے - يرسو ب بے عارت جعدار نے محلے کے نقتے سے ساتھ کو توالی ہوری كل سے يسكم كاكريہ لوگ دمسلمان است برسے باہرمكان رو كان كيول بناتے ہيں - جومكان بن حكيس المنين حادق اورآ سُندہ کی نخالفت کا حکم سسنادہ ۔ اور بیر کھی مشہوبے كه يا يخ بزار فك عيماي كيمين - جوسلان شهرم قامت یا ہے بعت رمق دار نذران وے اس کا ندازہ قرار ویناحاکم کی را تیر ہے . دو یہ دے اور کھ سے گربرباد بوجائے آپ شہر آباد بوجائے -آج تک ب صورت ہے۔ ویکھے سنمبر کے بسنے کی کون مہور ہے جورہتے ہیں و مجی اخراج سے جاتے ہیں یا باہر پڑے ہوئے ين ده شهرس آتين " دهه٠٠٠٠٠) خطینا کمیر مجروح فحرره اه فروری وهمای "ابياں (دليم) علط جھا ہے گئے بن مي سے بھی دیکھے - فالک عبارت یہ ہے ۔" دروں شہر دہی بشرط ادفال

جرمان مقددارروسية كى حاكم كىداستير سه. أي بالي إزار كالكسط جيدي جيكاب وكل اتواريوم التعطيل يرسون دوسند ہے، ویکھتے یہ کائند کوں کم نعتيم يون " رصيم خطبام ميرمجروح دمحرره فردري وهماء "آبادى كايرنگ، ب كدة صندورايواكرهكاري اجرش صاحب بهادربطراتي واك كلكة على كي كي حمقارجو بابر پڑے ہیں منہ کھول کررہ کئے اب وہ جب معاودے کریں گئے تب شاید آبادی ہو گیاکونی اور ى صورت نكل آئے " (عدون) خط بنام مرجروح مورضه ٢٠ مارج وهداع

" کالی بیاں کا نقشہ کی کھا ورہے اجھیں کے کے نبین تاک کیا طورے - اوائل ماہ انگریزی میں روک ٹوک كى سند سە بولى كى أكلوبى دسويى سەدەشدت كم بوجاتي محتى راس مبيني برابردى صورت ري آج ٢٤, ماريح كى ب (صاام - ١١٣) يا يخ چاردن مهينے ك باقى بى - أچى دىسےى تىز ہے - مالاين بندول ير WIN- WITO "- 4- NIM

خطبنام حيين مرزا - مورخه ١٨ ، جون ١٨٥٩ ع.

"آبادى كا آوازه يحرفروس، لابورى دروان کے علاقے میں کھے کم سوگھر آباد ہوئے ہیں ۔ کئ ہزارگھر کی بتی ہے۔ انشارات تعالیٰ دو جارس میں وہ علاقدا باد موجا سے گا۔ اور جب وہ علاقہ آباد ہوجا ئے گا تو دومراعلاقر شروع بوگان ده و ۱۹۱۰) خط بنام حین مرزا . مورخه از مرده این مرود این مردا . مورخه این مرود این مردا .

ما مصطفی خال منبقته کا و میامیده ۱۹

ہندوباکتان بیں مغل مکومت کے ذباہے بیں امراء و اعیان بڑی حسد
ایک باہر سے آئے اور غل مکومت کی حذبات انجام و سے کرعز سے ور شہ ماصل کرتے یہ روایت آخر وقت تک فسائم رہی مغل حکومت کے دور رفسائر زوال میں بھی ہم ویکھتے ہیں کہ با ورا را انہر اور ایران وغرہ سے امراء وروّسائر آقرال میں بھی ہم ویکھتے ہیں کہ با ورا را انہر اور ایران وغرہ سے امراء وروّسائر آقری کے اس دور میں وزار سے و ابار سے کے مناصب ومرانب حاصل کرتے ہیں ، سعادت علی خال بربان الملک دے اور اور انجابا اور علی وردی خال مہابت جنگ رف ہیں ، سعادت علی خال بربان الملک دے اور تر بگل کے صوبے ہتھیا ہے ، اور اقل الذکر کے جانیٹن صفدر جبگ دف ، ۱۹۱۱ ھی ، اور تر کی کے اللہ کی مناصب کرتے عہد شاہ عالم دف ہر ۱۹۱ء ، ہر تی کرتے عہد شاہ عالم دف ہر ۱۹۱ء ، ہر تی کرتے عہد شاہ عالم دف ہر ۱۹۱ء ، میں دہلی کے سیاہ وسید کی منصب و مرتبہ ماصل کرتے عہد شاہ عالم دف ہر بر اور مہدو پاکستان میں آگر منصد و مرتبہ حاصل کرتے سے تھے ۔

شاہ عالمتانی کے عہدیں ایک شخص ولی دادف س کو باٹ سے داردمند

پاکستان ہوسے امنوں نے بھی یہاں آکر تسمت آز مائی کی اور اپنی ایک حیثیت بنالی افضیل تو بنیں متی مگرامنوں سے اپنے فرزند مرتفظی خاں کی سٹ دی اس وقت کے ایک شہور مروار اسماعیل مبلی ہیں ہی اگری کی سے کی اسمعیل میگ وہ شخص ہے جو کھی مرجھوں کو ناک چے چوا تا ہے اور کھی غلام قادر وہلیدات ہی جا دی اثنا نی سٹ کی وا دست و بازو نبتا ہے۔ ولی وا دست اس کا مزمد طال

مرتضی خاص نیکش ، حبوت را و طبکر کے شکر میں طازم ہوئے انہوں نے وہاں المجھی خاصی حیثیت بنالی ، ایک مجمع صرو قاتع سکار مولومی عبدالقا در رامیوری (ف جھی خاصی حیثیت بنالی ، ایک مجمع صرو قاتع سکار مولومی عبدالقا در رامیوری (ف جهم ۱۹۶۶) لکھتے ہیں

" و المارتفی خان سنگسته حال مگرفترت کے دھنی عقص علی میں ایک رُائی میں انگریزی سیدسالار کی فوج میں شامل ہو گئے، نوالی میں انگریزی سیدسالار کی فوج میں شامل ہو گئے، نوالی کاخطاب اور تاجین حیا ت علاقہ بیول خریج کے سے میں انگریزی ا

بینے نوٹ صفی گزشت اواب محد خان نگش رئیس درخ آباداور نواب مرتفی خان کا فائدان وراصل ایک بی محقار شیفت کے دا دا وی دا دخان فرخ سیر کے عہد بین قسمت آز مائی کے لئے بنگشات (کو باطے علاقہ سرصد) سے وار دستد دستان ہوسے اور فرخ آباد میں تقیم ہو گئے۔ فرح سیر کا عہد ۱۱۰ آبادا المعنیسل میں تقیم ہو گئے۔ فرح سیر کا عہد ۱۱۰ آبادا الما الله وی دا د خان اسمنیسل بیگ ہدائی (عہد عالم شاہی ) کے زیا ہے کے آدی ہیں۔ اس طرح نواب محد خان بنگش کے فائدان سے ولی دا د خان کا کوئی واسط نہ تھا ۔ ہما دے بیش نظر بنگشان فرخ آباد کی فائدان سے ولی دا د خان کا کوئی واسط نہ تھا ۔ ہما دے بیش نظر بنگشان فرخ آباد کی سند تاریخ اور فرخ آباد کی سند تاریخ اور فرخ آباد کا درخ آباد کی ادری د فلی ) تاریخ فرخ آباد کا درختی ولیا دی د کا درخ آباد کی درخ آباد درختی ولیا دری د قالمی کا درخ آباد درخان کا درخ از در باتی الحکے صفحے ہر )

نومبر سنت بنس کردگی و جول سے الدولی میں کو جول سے الدولیک کی سرکردگی و قلعہ و گیگ برخد کی الدولی کی مرکزدگی و قلعہ و گیگ برخد کیا الدولی میں الدولی میں میں کا دولی کا دولی کو برخ بروئی مرتفئی خال سے عزم عمولی خدمات و دفا داری ظہور میں آئی تھی اس کے ان کو جاگیر و خطا ب اور وہ اوا بعظیم الدولی مرز از الحلک مرتفئی خال صاحب بہا در مطفر جنگ "کے خطا ب سے سے فرائز ہو سے اور ہو وہ لی کا علاقہ بہا در مولوی نظامی برایونی مرتب کلیا ت شیفتہ و حدرتی کا علاقہ بطور جاگیر عطا ہوا مولوی نظامی برایونی مرتب کلیا ت شیفتہ و حدرتی کا جات بیان در سعت بندی کی ا

" سنظم میں لارڈ لیک سے دہلی میں انگریزی ملطنت کی بنیا دقائم کی اس وقت مرتفئی خال صاحب کولارڈ مومون کے بنیا دوائم کی اس وقت مرتفئی خال صاحب کولارڈ ومومون سے دہلی کے قرمیب موڈل ہول کا علاقہ لطور جا گرع طاہوا اس دور میں جو سات رئیس با ختیا رہنا ہے گئے سے منجلہ ان کے دور میں جو سات رئیس با ختیا رہنا ہے گئے سے منجلہ ان کے

ربقیہ نوط صفی گزشت منور علی قال رقعلی ، تاریخ فرخ آباد از دیم ارون دہطیجی فتح گڑھ سند اور دور مطبح کی فتح گڑھ سنداوی بیش نظری کہیں اس مرکاکوئی اشا رہ تک بنیں ہے وا تعدید ہے کہ حسن زما سند مول وا دخاں کویا ہے سے اسے است است را مائے میں فرخ آباد کے دبکت است است کا دوال ہو چکا تھا۔ وہ نواب وزیرا ودھ کے ماتحت مخ اس کے بعد براہ راست انگریزی حکومت کی سربیتی ہوں گئے ، سات تعقیل کے لئے وہنے تاریخ ہندو از کا رائٹ دہوی حساس کے مرابع ہندو کی سربیتی ہوں گئے ، سات تعقیل کے لئے وہنے تاریخ ہندو از کا رائٹ دہوی حساس (و قائع عبدالقادر فائی ) حب لدا قال در مرتب محمد ابوب سے معمد وعمل (و قائع عبدالقادر فائی ) حب لدا قال در مرتب محمد ابوب شاہدول مرفراز اللک مرتفی فال صاحب ہا درخافر فی در اللہ مرتفی فال صاحب ہا درخافر کے معمد معمد میں تا کو اب عظم الدول مرفراز اللک مرتفی فال صاحب ہا درخافر کے کہا تھی میں تا کو اب عظم الدول مرفراز اللک مرتفی فال صاحب ہا درخافر کے لئے دولے کے مدالے درجا کے دولے کے دولے کی درجے د

نوا ب مرتعنی خال کھی تھے ۔

نواب رتعنی خان ممکر کے ملازم کھے اورسٹن کا میں لارڈ بیک کی جو الوائی ہو گئی تھی دہ سندھیا سے ہو گئی ملکر سے بہیں ہوئی تھی ۔ اوراسی الوائی کے نیتج میں دہلی ہر انگریزوں کا قبضہ ہوا تھا ۔ نواب مرتضی خان ان سیات با اختیا ردئیسوں میں سے نہ تھے ۔ سات جاگرو اررئیسوں کے متعلق مرزا غالب و ف ۲۹ ۱۹ ۱ اپنے مکتوب میں سید میرم دی مجروح و ف سیاس المالی کے انقبلا ب سنے کا ایک کا جد میں سیاس المالی کے انقبلا ب سنے کا ایک کا جد میں سیاس المالی کے انقبلا ب سنے کا ایک کا جد میں سیاس اللہ میں سیاس اللہ میں سیاس اللہ میں ا

" نواب گور نرجزل بهادره اردیم کویها داخش مول کے، دیکھے کہاں اتر تے ہیں اور کیونکر درباد کرتے ہیں ایک کے کے درباروں میں سات جاگر دار کھے کہان کا الگالگ درباری تا تھا۔ درباری تا تھا۔ درباری تھا تھا۔ چارہ تدوم تھا میں ، باتی جورہ اس درباری و تھا درباری تھا درباری و تھا درباری ما قربال کے تعادی کے تعادی کے تعادی کو تعداد کے تعادی کے تنا دربا دربا درباری کو میں اس کے تا تو تین رہیں ورند ایک میں درباری سیاس کے تا تو تین رہیں ورند ایک میں درباری سیاس کے تا تو تین رہیں ورند ایک میں درباری سیاس کی سیاس کے تا تو تین رہیں ورند ایک میں میں در باریا سلام میں در باریام والے دیا جن لوگ سیم درباری سیم در باریا سلام میں تا

مه مقدم کلیات شیفته وحرتی از مولوی نظام الدین برایونی منظامی پرلیس برایون سلالهٔ است و بلی ستندار و تفرده مرایش و در و مسلاست دی سائش و در و میل ستندار و تفرده مرایش و در و میکان و طاحظ بو و جزل آف وی پنجاب مستاریکی سوسائش حبله مستشاره در و مطاوع این و می پنجاب مستاریکی سوسائش حبله مستشاره در و مصلی المجبوعه خطوط غالب بدم طبوع پیشنج خلفت مرمحد این و سندل بوری صدالا

صرف بین آ دمی باقی بین میسر که بین مصطفی خال الحان جی بین مولوی صدرالدین خال ، بلی باران بین کب دنیا موسوم براسد ، تعینوں مردو د ومطرو د ومحروم ومنیوم یا

نواب مرتضی خال سے ساٹ ای سائد ایس راجہ کھورسی راج کا علاقہ جہائگر آباد نسیالام میں حزیدا کیو نکہ راجہ ندکور ما لگذا ری ا دانہ کرسکا تھا ، اور گورنمنسٹ سے سندتعلقہ واری عطا ہوئی نوا بھرتھنی خاں سے دہی میں ایک شاندار جو بی بنوائی سے

ایک رات کو نوا ب مرتفی فال بالا فاسے کی تھیت پر سور ہے تھے اتفاق سے آندھی آئی جب آنکھ کھلی تواندر جاسے کا ارا دہ کیا ،اندھیر اور نمیند کے غلبہ کی وجہ سے باہر کو کھا گے اور دومنزلہ سے پنچے گر پڑے سخت جو ٹ آئی بہتیری تدبیریں اور علاج ہوئے گرفائرہ نہوا اور راہی ملک عدم ہوئے ، ان کے مرمے کے بعد علاقہ بدول گونمنظ سے والیس سے دو ایس مقرر ہوگئی ہے نقد رقم صاحب رز پڑنٹ دہلی کی نوازش سے مقرر ہوگئی ہے۔

نوا بمرتفیٰ خاں مے فرز نز نواب مصطفے خان شبیغتہ کھے جو سنٹلے مساملالے عیں دہی میں سیدا ہوئے، اس زیائے کے مشہور اسا تذہ و علیار، میاں جی مالا مال ، مولوی محد نودنفشندی دفاہ ۱۱۵)

ا و الا خطر بوگر: پیشر صلیع بلندست بر مست و سیم المای بین الدین مکھتے بین که داجه کھورسس والے جہا نگر آ با دکا علاقہ سیم المای بین مرتفی خال سے نیلام بین حزیرا تھا ۔ ( واقعات دار الحکومت دبلی جلد دوم صنوبی کی واقعات دار الحکومت دبلی جلد دوم صنوبی سے واقعات دار الحکومت عبد بین دوحویلیوں کا دبقی انگر صفح بین

اورمووی کرم اللہ دہوی ہے اللہ مراس کا ویزہ سے علوم متدا ول کی تھیل کی ۔ جے در بارت سے مشرف ہوئے ۔ ، ردی الحجہ سے اللہ کو جے بیت اللہ کو اللہ اللہ میں جے اداکیا اور ۲۳ ر دی الحجہ سے اللہ کو جے سے فارغ ہوکرد ہی ہو نیخ ۔ نوا مصطفے فال بڑے مرتاض ، عبا دت گذا ر با اخلاق اور ما دی ہو نیخ ۔ نوا مصطفے فال بڑے مرتاض ، عبا دت گذا ر با اخلاق اور صاحب علم وضل شخص نفے ۔ پہلے شاہ محمد سحاق دہم اور کا دن سے استفادہ با اخلاق اور ما دن سے اللہ اور شاہ اور شاہ احد سعید دن سے اللہ اور شاہ احد سعید دن سے ہوئے ، پھر شاہ اور شاہ احد سعید دن سے ہوئے ، پھر شاہ اور شعر وی فال فت سے استفادہ با محل فرایا ۔ پھر آخر میں شاہ سے تجدید سعیت کی اور اجا دن وظافت سے سے فرانہ ہوئے ۔ دہلی میں علم وفضل اور شعر وی کی جو محبس اس زیائے میں سے فرانہ ہوئے ۔ دہلی میں علم وفضل اور شعر وی کی جو محبس اس زیائے میں سے فاری میں شعر تی تخلص کرتے ہے ۔ فاری میں شعر تی تخلص کرتے ہیں ۔ فاری میں شعر تی تخلص کرتے ہیں ۔ فاری میں شعر تی تخلص کرتے ہیے ۔ فاری میں شعر تی تخلی کے دی سے دیا ہا کہ دو میں سے نواز کی میں کرتے ہیے ۔ فاری میں شعر تی تخلی کرتے ہیے ۔ فاری میں سے نواز کی میں کرتے ہیے ۔ فاری میں کرتے کیے ۔ فاری میں کرتے کیے ۔ فاری میں کرتے کیے ۔ فاری کرتی کرتے کیے ۔ فاری کرتے کیا کرتے کیے ۔ فاری کرتے کی کرتے کیے ۔ فاری کرتے کیے ۔ فاری کرتے کیے ۔ فاری کرتی کرتے کیا کرتے کیا کرتے کیا کرتے کیا کرتے کی کرتے کیا کرتے کی کرتے کرتے کیا کرتے کیا کرتے کیا کرتے کرتے کیا کرتے کیا کرتے کی کرتے کیا ک

غادی شیفته کے متعلق کہا ہے۔ ناتب به نن گفتگو، ناز د بریں ارزش که اُ د مند مصطلح می خشدی

ننوشت در دیوان غزل تا مصطفے خان وش تکرو در تا م

عالی فرماتے بیں سے متنید ہو ں میں سے فتہ سے متنید ہو ں میں سے فتہ سے متنید ہو ں میں متنے درکا کا مف لیدم و مامیسے رکا

ربقیہ نوٹ صفی گرشت ) علی علی علی دہ بیان ہے ، تاہ علم وظل روقا تع عبدالقا درخانی ، جداول دیا اس کے ڈاکھ خداریٹ والی مکھتے ہوں کرنیفت ا جہ ۱۹۳۹ء بین پیدا کی مگر داکھ صاحب اخذ نہیں بتایا طلط ہو جھیت کی مرفوی میں " از دواکھ عندلیب شا وائی صوا - ۲۲ - وکتا ب منزل الا یود سیالی ا یہ ڈواکھ خداریٹ وائی نے اپنے ایک مقصل اور عدال مقالہ میں ( باتی اسکے صفحہ پر ) مشیفته کی ظاہری صورت وشکل سے علم وفضل کا اندازہ تہیں ہوتا تقا انواب صدیق حن خال ، ف ۱۰۰۱ عام ۱۸۸۹ ، اپنی تالیف تاریخ قوجی میں محقوبی .

> "از آلفا قات عجیداین است کربیب فربهی حبم و آثار بلادت که برصورت ایشاں ظاہراست بیجے کسی بعد بلاقات مگو بدکہ ایشاں صاحب عسلم و فہم خوام ت د بود "

> > تفقة معمندرج ذيل كتابي ياد كاربي -

اردوشعرار کامشهورومعرون تذکره بے شیفته نے کارسے کارسے فاص طور سے مشیفته سے مشہور ومعرون تذکرہ ہے فاص طور سے مشہور ہے مشہور کھنو سے سے آنع ہوا ۔ اسس کاایک قلمی شخه شیفته کلیکشن مسلم یو نیورسٹی لائبر میری علی گڑھیں موجو دہے ۔ یہ نسخه شکسته خط میں توجو دہے ۔ یہ نسخه شکسته خط میں تحریر ہے ۔

گنین بے فارکے دوارد و ترجے ابھی حال میں کواچی سے شاتع ہوتے ہیں ، پہلا ترجہ آل باکتنان ایجکشیل کانفرنس اکراچی ، سے اور دومرا نرجم نفیس اکیٹریمی اکراچی ، نے شاتع کیا ہے۔ دو نوں ترجے عبد میرا نداز کی ترنیب وجواشی سے معرفی ہیں آخر الذکر

د بقیہ تو شصفی گرست ، " تشیفته ایک نقاد کی جیشت سے " نابت کیا ہے کہ سفر حقیفت پر مبنی بنیں ہے ، یک خالب لے شاعات اندازیں ایک رئیس کو فوش کر سے کے لئے یہ شعر کہا ہے ما دخل ہو تخیق کی کرشی میں " از ڈ اکٹر عند بہب شاوانی ۔ صوا ۔ ۹ مالا حفل ہو تخیق کی کروی میں " از ڈ اکٹر عند بہب شاوانی ۔ صوا ۔ ۹ میں الرحمان کے ساریخ قذیح از نوا ب صدیق صن فال آھی ، صلاا د محزود حبیب الرحمان شروانی کلیکشن مسلم یو نورسٹی علی گڑھ می

یں تومترم کانام بھی بنیں دیاگیاہے۔

و بوان و رفعات فارى كلادر دونات شاسى ، كل تا دن

۱۵۱۱ رقعات میں - جومفتی صدر الدین خان آزردہ دف مصفرال مم الشداء) حسکیم احسن اللہ خال دف سطے کا ء مون حن اللہ مقال دف سطے کا ء مون حن اللہ مون دف سطے کا علی اللہ مون اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی

-31

وبوان شبیفت ایجاب اکادمیلا بورسے شائع بوا ہے۔ یہ ایکاد میلا بورسے شائع بوا ہے۔ ایکادمیلا بورسے شائع بوا ہے۔ فوا ب مصطف شیفتہ سے سفرج مرغ السال لی احس المسالک ایکا حس المسالک کی دوداد بڑے دلجب اندازس

ملحی ہے۔ عربی میں اس کا اور و ترجیہ اسالک الی احن المسالک" اور فارسی میں مرہ آورد " رکھا اس کا اور و ترجیہ اسالک الی احن المسالک" مرہ آورد " رکھا اس کا اور و ترجیہ اسراج مینر "کے نام سے ۔ یہ ترجم سلالی عدالت جی فرخ آبا دیے کیا ہے جو بہنا بیت بامحا ورہ اور لیس ہے۔ یہ ترجم سلالی میں نوا ب محمل سی قان سے مطبع آگرہ اخبار سے شائع کرا دیا ہے۔ ترغیب سالک کا خورشیف تہ کے ہاتھ کا لکھا ہوائے "شیفتہ کلیکشن" مسلم یونیورشی لائبر رہی علی گڑھ میں موجود ہے۔

نوا بمصطفے خاں شیفتہ کا رستمیل معم مصحفہ ، میں جہانگر آباد میں انتقال موا، و و درگاہ نظام الدین اولیا، دہلی میل نی شرواریس ونن ہوئے .

بندشہرسے قریب جاریا ہے میں کے فاصلے پر مالاگڑ حدکا قلعہ ہے، ویاں کے رئیس نواب و بی دا دخال سے ۔ انقلاب کے آغاز کے موقع بروہ دیلی میں موجود سے شاہی خاندان سے ان کی کچھ رسٹ تدداری بھی تھی ۔

۱۹۹ متی طه شای کو نواب ولی دا دخان دلمی سے بنٹیمر ر مالاگڑھ) بہو بچے انطفر بہا درشیا ہ ہے ان کو کول وبرن کا صوبہ دارمنفر رکیا نخا ۔ آتے ہی ا بہوں نے اس کلاقے پرفتبغہ کرلیا ۔ ان مے بزرگ سابق بین مغسل با دشاہ و بلی کی طرف سے اس کلے

اه واقعات دارالحكومت ولى صلده وم اطام ١٥٠٠ عنه للاحسنطه برد كريش منه بد منطوبر

کے حاکم نقے۔ جارہا ہ تک ولی وا د خال سے اس علاتے پر قیمنہ کھا گرجب استمبر کھنا ہ کو دہلی پر انگریزوں کا قبضہ ہوگیا تو د کوسری جگہ کے انقتلا بیوں کی ہمتیں تھی لیست ہوئی ہ اور مالا گڑھ سے ولی وا و خال سے بریلی کارخ کیا اور خان بہا درخاں کے ہمرا ہ دہ انگریزوں سے مقابلہ کرتے رہے۔

بلت رشهر مرجب انگریزوں کا کلیت قبضد موگیا تو نواب مصطفی خاں باغی قرار بائے ان پرمقدمہ چلا، سات سال کی منزا ہوئی۔ حرم کی نوعبت کے متعلق گزیٹر ضلع بمنر شہریں یہ اشارہ ملتا ہے۔

"مصطفی خال و لی واد خاد، کے دست وادی جواگریزوں کے خلاف غربیں لڑے۔ ان جمع صفی خال، کے مقدمہ میں ہے خلاف غربیں لڑے۔ ان جمع صفی خال، کے مقدمہ میں یہ بات تابت ہوگئ ہے کہ وہ دمصطفی خال، با دشاہ دہلی سے وانگریزوں کے خلاف ، باغیا نہ خطروک بت کرتے ہے ہے اور ان کو سات سال کی سے زاہوئی ، آ حزمیں معان ف کر دے گئے "

اس خطوکتابت کی تفصیل بنین البتد لعبی جگد نوا ب مصطفیٰ خال کیبها درشاه کففرکه درباری حاصری اوران کی طبی کی اطلاع منی ہے۔ کففرکه درباری حاصری اوران کی طبی کی اطلاع منی ہے۔ " ، امنی محصدہ کو بروز اتوا رمصطفے من سے " ، امنی محصدہ کو بروز اتوا رمصطفے من سے با دست و کے حصنو ریس حساحری دی اور دورویئے

سرر دے ۔ اور ہون کو بھی صطفی خال شیفتہ سے دربار میں حاضری کی درخواست کی جو اور

ا الجمعية (وبلى) مندك الدين ما رحورى من الا تلام الدين ما والمعتبة (وبلى) مندك الدين من المعتبة (وبلى) مندك الدين والمدين والمناق المنظم المركل ال الزرين ولد بنجم الفرميش ويباد ثمنط المعنو المناق مراء و مداه و من من المناوك الدين ووزنامي من المناوك المن

اس سلسطین تواب ولی وا دخان سے بھی با دشاہ کے حصوری سفارش کی اور معین الدین خال کھتے ہیں ۔

" دون عصاله کوبها درن اه طفر نے ایک تیخص بالصالے خال کے نام حکم بھیجا کہ نواب مصطفے خال کو بھا لطب تام حکم بھیجا کہ نواب مصطفے خال کو بھا لطب تام حکم بھیجا جا ہے ۔"

ببرحال ابوطفر بها درشاه سے نوا ب صطفے خان شیفته کے تعلقات انقلاب کھی دو یں صرور رہے۔ بہوڈول بلول کا انتظام بھی ان کے سپر دہوا، جوعمل میں مذاسکا۔ اول س جرم میں نوا مصطفیٰ خاں کو سات سال کی منزا ہوئی، ان کو سات سال کی دوی قریبیں محکمتی ٹری بلکہ جلدی رہا ہوگئے۔

نواب صدیق حسن خان قنوجی تم مجو پالی حبی زیاسے میں دہلی پیخفیل علم کرتے ہے اسی زمامے میں وہلی پیخفیل علم کرتے ہے اسی زمامے میں وہ تقریباً دوسال شیفتہ کے بہاں تیم رہبے تھے ابنوں نے بھی کوشن کی سن کی سند ہوتوں میں مقاد ، محر رسطور بواسط بعض حکام سنی موتوں میں مقاد ، محر رسطور بواسط بعض حکام سنی موتوں میں مناوبرد وحق تعالی اور اا ذاب عقبہ کو دنجات

نوا مصطفی خاں دوتین ماہ نیسدہ کر رہا ہوسگئے۔ نواب صدیق حسن خال بنی بک

نه منصد ای آردی روز ایجه صلا سه عدری و دست م را رو ترجمه روز ایجه میاندین و جیون لال عنا نع کرده و خواجه حسن نظامی پرین در بی است از کا انتظام کهی خود نواب روز نامج - صلام سنده معلوم ایسا بوتا به که جبانگر آباد کا انتظام کهی خود نواب صاحب کی سیاه کرتی نقی ملا خطر که کنزالتاریخ ازمو نوی رفتی الدین - صاحب کی سیاه کرتی نقی ملا خطر که کنزالتاریخ ازمو نوی رفتی الدین - صوحه سه و ایم سود نام مود نامی برایون سازه ها می می این من مان در مطبع شا بجها ت برایس برایون سازه ها که می صروبال

"اليف" "ماريخ تنوج " بين لكه من م

" ودرست لاه واقعه فتنه مند دستان الشال نيز ماخو د مشدندوا الماكيجبگى برصبط درآ يد وسكم فيدينيت سال شرنیکن بعد و وسه ماه از زندان نجات یا فت ۱۰ اس رہائی کی شکرگزاری اور جائلا دی واگزاشت کی سفارش کے لئے شیفتہ سے نواب صدیق من فال کو جوخط ملکھا ہے وہ درجے ذیل ہے " خطرسامی که در زمان مبتد بودن مخلص به بندملا بن ام صدرالصدورصاحب ببا دررسسيده بودبرلمتق آصلحب ممدوح آن جنان مساعى جبيله وكوشش باست نبيله فرمو دند كصورت نجات مخلص نظهوررسيدي آر محققفات صحت بائے سامی ہیں بود "این احسان فراموش سٹ رنی نيست اكنون نجات صوري رو دا درسكن نجات معنوى بافي است اینی حبا تداد و غیره، وجوه معاش بزرطلق واكزاشت نشده ابس مقدمه تم باجلاس صدرا تصدور موصوف دسيديس صرودت افتادكه برآ بخاب الحسلاع كنم تابنام شاں خط سفارش ، جنانكہ سابق نوست تداند ترجم فرمایندو مخرسرا م منی که نظهورای امرشکر گزارسای خواجم ت ر، فضول ست كدميان ما وشما گنجائش بجوا مور نيست که یا واز بیگانگی با می دید و گابراست که بارایس منت بی ظیم خابربود ـ مورق كم شعبان سيسليم " اس خط كانتيج الجمامي تكلاا ورشيفت كي نصف جائدا و واكر الشت موكئ أوا

نه تاریخ تنوج از نواب صدیق حن خال قلی مدن است شمع انجن - مدا

صديق حسن خال لكحقيق -

" چوں ایں خطآ ند ، خطِ دیگر مومن علی خاں صارالقندور ساکن سندیلیہ نوشتہ شد و نیم پرمعاش لیکشش و کوششش بسیا ہ والزاشت شد

نوا مصطفے خال نتیفت نے اپنے تبدیو سے کے وقت جو و صیت نامداپنے نے فرزند ، ملازمین اورمتوسلین کو لکھا تھا وہ یہاں میں کیا جاتا ہے اوریہ وصیت نامہ بوجوه زي فاصلىمدن ركفتا ہے.

(۱) نوا بمصطف قال ستين كى كوئى اردونشركى تخرير اسس دصيت نام كرسوالنس للى .

، روی این این می منظمی این ایک می محصر دستا دیز سید . و ما این ده در این نوام مصطفی خان شیفته کے حالات اوران کی ندمتی ندگی یرایک فاص روی فرتی ہے۔

روزون كاكفارا واكرف كى بدايات ورجيس

پیس یہ وصیت نامہ مو ہوی اجیدالدین مالک نظامی پیس برا یوں ابن مو ہو می

سله شمع الخبن - صبح سوا سه نواب مصطفح فال سناس وصيت عمميس ا بين دو فرزند محرعلى خال وف مصيده ) اور نفشيندخان دف سيند ار كا ذكركيا س نوا ب محدالسحاق اس بنگاہے ، کے بعد سنت کدء بیں بہید ا ہوسے ۔ شیفت کی پہلی بیوی سیے محدعسلی منساں مختے اور د دسسری بیوی ا نفس سیگم سے تقشیند خان وراسیحاق خال سے ۔ د تلاندہ غالب بالک رام ہرنکو در شف الع نظام الدین حسین نظامی برایونی" مرتب کلیات شیفته و صرتی " اسے الا ب معلوم الیا بوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہو معلوم الیا ہوتا ہے کہ جب سلافلہ و میں کلیات شیفته و حسرتی نظامی برلیس برایوں سے شائع ہواتواس و قت کلیات کا مسودہ او دیمض دوسے کا غذات جو نوا ب محداسحاق کے بہاں سے آسے ان میں یہ وصیت نامہ بھی ہوگا اور نیطائی پرلیں برایوں ہی میں رہ گیا۔ نظامی بدایونی مقدمہ کلیا ت میں اس وصیت نامہ کا ان الفاظ میں ذکر کرتے ہیں ۔

جن ایام میں نواب صاحب باشتباہ بغا و بیدو بند میں تبلا کھے ایک وصیبت نامہ بنام ہیں فرز ندمی کلی فال دغیریم مخرر فریا یا کھا۔ اس میں بنظر انتظام جملہ تعلق فی سیسی کے لئے حق وارمصارون بالتفصیل معین کردی کھی۔ دیون کے لئے حق وارمصارون بالتفصیل معین کردی کھی۔ دیون کے اواکر لئے کی جا امین میں کیسے داسی شابت ہوتا ہے کہ آ جا میں کیسے داسی اور خدا کی ذاحت پرکس قدر مجروسہ اور خدا کی ذاحت پرکس قدر مجروسہ رکھتے ہے ۔

نظامی برایویی سے اس سلط بیس مزید کچر نہیں لکھا۔
فظامی برایویی مرحوم کا ایک مقالہ دسمبر شائی بیس ما مینامہ زمانہ وکا نیور ایس
وا مصطفے فال شیفتہ " شائع ہوا ہے اس بیس اس وصیت نامہ کی چند سطور کا مکس بھی شنائع ہوا ہے اس بین اس وحیت نامہ کی چند سطور کا مکس بھی شنائع ہوا ہے اس سلط مین شی و با بڑائن نگم آ بجہائی د ف سلم قلاع سے یہ سطور کھی ہیں۔
سطور کھی میں ۔

" یہ و صبت تا مہ جنا ب مولوی نظامی صاحب بدایونی کی عنایت سے بیس ملا ہے اگر چہ وصیت نامہ نا کمل ہے ، اور آخریں سنیفت ما حب کے دستخطابی بنیں ہیں ۔ لیکن نظامی صاحب نوا ب اسحاق خانصاحب مردوم کی شنا خت و تصدیق کا حوالہ دے کر بخر برزراتے ہیں کہ جب بنیفتہ صاحب مصالحب میں کہ جب بنیفتہ صاحب میں کہ جب بنیفتہ صاحب میں کہ جب سنیفتہ ما حب میں کہ جبوس ہو گئے تنفے اسہوں سے یہ وصیت نامہ اپنے صاحب او حب سے لکھ کر صاحب او حب سے لکھ کر میں انتھا ۔ ان

نواب مصطفع خال شیفته کے سوا د خط کے متعسلی خو د نظامی ها : کمھتے ہیں جو

> " نواب صاحب کا خط نہایت باکیزہ تھا تعلم کیسائی خراب ہو گرمعلوم ہو تا تھا کہ بینا کیا ہوا ہے باوجود خوشخط ہو سے کے مسلم اسے با تھ سے نہیں بناتے کتے "

شیفت کلیکشن جسلم او نیورشی لا مئر بری علی گڑھ، پس ترغیب اسالک الله احسن المسالک کا مسودہ موجود ہے اور وہ خود نوا ب مسطفے نی سینفت کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے ، گراس کے متعلق مولانا الوسکر شیٹ جون یودی دست بیت و نسال کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے ، گراس کے متعلق مولانا الوسکر شیٹ جون یودی دست بیت و نسال کے ایکھتے ہیں ۔

یه دصیت نامه تومکس به کیونکه آخری دعائیه کلمات در ج می البته شیفت کوستخط نبیس بی به هیات شیفت وحسرتی (مقدمه) صده مرتب کوستخط نبیس بی ایونی الفای برایی مرابی برایون سلالهای سنه نبرست کتب نطب می برایون الفای برایی مرابی برایون سلالهای سنه نبرست کتب شیفت کلیکشن مرتب او بجر شیث به صده دمسلم یونودسشی پرسین علی گرمی سسته و یودسشی پرسین علی گرمی سسته و ی

#### خط شكت كميث، جابجا سي قلم زده غيرتب

تاقص "

حب تک وصیت نامه ترخیب انسالک سے مقابلہ نہ کر بیاجائے اس وقت تک یہ بات تقینی طور سے بہیں کہی جاسکتی کہ یہ و صیت نامہ جو مولوی احید الدین نظامی برایونی کی ملکیت ہے وہ نواب مصطفے خال شیفتہ کے ہاتھ ہی کا مخر مرکردہ ہے ہے یا اصل کی نقال ہے ۔ وصیت نامے کامنن ورج ذیل ہے۔

" یہ وصیت نامہ ہے عبدگنهگار کی طرفسے بنام فحمدعلى وشيخ عبدا ورميبثه هوا وررمشيدا ورعظيم مے کاس مے موافق عل کریں اور جو کوئی علی نکرے گا كبنكارموكا اميد ب خداك فضل سے كمان قدرال جاوے، اگر مذال تو کھ کالم بنیں گرا میدسے کومل جانگا نین سورو ہے ما ہوار کاخرے رکھیں سے زیادہ ایک خرمهره بنيس چا سے اوراس نين سوكواس طرح رحرف كرى كر ك روي ما موارى كريس دينا جا من والده فحد نقتبندكو، او رجاليس رو بي فحد على اين عرف سي لائے ۔ ایک گھورااور دو ضمت گاراور دسگرمزور ت كو بالفعل كافي بيس تين برس كے بعد جو كھے برها ناجو برصابينا راورشيخ عبدا ورمنبثه صواور رشيدا وزطيم محسب كارو بارسيردكردينا سيهابي حسطرح انصرام کری ۔ نیس روسے ما جواری سیخ عبدکو بیس رو سے ما ہواری میرصاحب کواور سندرہ رو ہے رشيد كواوراً كالمروية عظيم كواورتنن رويت كريم

بخش کوا و رجار رو ہے محد مجش کو ، یہ سب اسی رہے بوتے اور گھر کا ور محد علی کا حریح نگا دوسور و ہے ما ہواری ہوا - سور و سے مہینہ علاقہ کے خرچ کو مع سیا بیون ا و رستصدی اور حنیح آئندور وندویزه کو کافی ہے - یسب تین سورو بنے ہو گئے ۔ اورمیرها حب كى اوقات ليرى عده رو يئ ما بوارى مين نه بوتو يم سوروہے جو علائے کے خرج کے واسطے ہیں ان يس سے يا يخ رو بين اور برهادينا. اوراس خريح كے بعد جو كھ بي اس سے ميرا قرص جو يجے ہے دہ اد اکرناهیجے قرض سے پرمطلب کرسو د دینا بنیں جاہتے اصل لینا بھی تنیمت ہو گا ،اورجس کا رومیداداکرواس سے باتی کی معانی کرابینا مجھٹے بنتے ایے ایال کردیے تمسك ہے ليكن اس كارويد فيح بنيں ، كھو ية دينا . كيول كائى كارو بيرسو وكا بعص كے د تفحيل اس كا وینابنیں جائے، مگرچارسوروسے کاشی سے جواب سے کے دینا صرور ہے محد علی خان کی معرفت کادید بل سو داداکردیت مولوی مظیمایی کی آمانت کا زیور چھڑاکر مع ان کے رویوں کے ان کے گھر بیوی دینا قلت درشاه كى امانت بارداشرفيال بي ياحمهي مجھ یا دہنیں ، عرض جو و ہ مانگیں دے دینا سابورد كے حما بيس سودكا روبيد اصل بين شامل بوگاا ن سے معاملہ اگرنصف میں کرو کے تو ہوجائے کا کواسطے كروه تورو سيراياتي بيكسي طرح التوسكة بي بني

اس وا سط بخرشی معاملہ کرلیں گے، گربعد معاملے کے معاف ضروركروالينا بنشي زور آورسنگه كاتمك يتن بڑادرو ہے کا ہے میشردہ رو ہے پراگرمعا الکراوگے تو برو جا وے گا میرے نزدیک دو نزار رو میاس کا واقعی جا ہتے ، اورجن لوگوں سے سال گزشتہ میں قط ك واسط كما تعاان كار ديد سب اداكر اكان سے نیا معاملہ ہوا ہے ۔اس س سود شامل بنیں ،سود ندوینا. مولوی مظیری کی است وام دام صرور ا واکرنا جوكو لي اس ساري وصيت يمل د كرے گا خداكا كنهگار ہوگا اور حساب سب سا بوکاروں کا مجھ اسس و وت يا و بنيس كرمفصل منهول . تم كو تحقيقات \_\_ معسلوم ہو جا وے گا - کھنا مین کارکو بھی نصف کے تسدر ملکه کم وینا۔ اور قصاب کے اور مندا بزاز دیلی کے رو سے میں وہ وام وام اواکرویا ۔ اسی طرح سے جس کے صاب . . . . . . کارومیر ہو وہ سب ا داکرنا۔ ان سب کا حیاب رشید کے یاس ہے عزیق کرمیرے اویرسی کا واجبی حق ندرہ جاوے - اور حمولی مشره بنی سے جو کھ حصدان کا میری طرف بابت جهانگیرآ با و مے بهو وہ مخشوا لیتا اور میرے اویر رمضان مشرایف کے دورے میں توب یا دہنیں گرا ختبا فا وسس دمضان سے رکھ لینا جس کے وسس مہينے ہو تے مردوزے كى يابت ايك شخف سلمان كودوكسير لندم يا جع جن كے مينے كے و يومن موے

تورسس مبینے کے بہندرہ من ہو سے ان کا دینا عزوری سے طرمیری موت کے بعدکس وا سطے کہ زندگی ہیں یہ کفارہ ا دا بہنیں ہوتا ۔ بس جب میری موت کا حال سن لو جو خص اس وقت میں دندہ ہو وہ بہندرہ من گیہوں جو خص اس وقت میں دندہ ہو وہ بہندرہ من گیہوں کے ایک ایک ایک فیز کو دو دوسیر گیہوں دے آئی بابن تواسس وقت یا در بی آسکے اور جو کچھ یا د آ جائے گا اور موقع مخرم کا ہا تھ لگا تو لکھوں گا ۔ اور گھر کی ہر طرح اور موقع مخرم کا ہا تھ لگا تو لکھوں گا ۔ اور کھر کی ہر طرح کی حفاظت بہن چا ہے ۔ مقدم نا موسس کا ہے مقدم نا موسس کا بہن جہانت کے سے اس کی حفاظت رکھیں ۔ ان سب باتوں جہانت سے ما حب عل کریں ۔ و کا دست لا مر علی میں التبع الذھ کری ۔ و الدیت لا مر علی میں التبع الذھ کری ۔

او رایک صروری بات ره گی ، والده نقشندگادس برار کا مهرسب اجس طرح اور لوگوں کا اداکیا جا وب یہ بہی اداکیا جا و سطے کسی کا حق میں جا و کی کہ خدا سکے وا سطے کسی کا حق میرے و شد ہے اگر چہ یہ مخریری جش میں میرے و شد ہے اگر چہ یہ مخریری جش میں میں جھے سینے جلی کی باقوں کے ہے مگر حندا کے فضل سے مجھے امید واثق ہے کہ علاقہ مل جا و ہے گا، اس و قت امید واثق ہے کہ علاقہ مل جا و ہے گا، اس و قت یہ سب باتیں ہوسکتی ہیں ۔ جو کچھا بیاد آیا ، آگے جو یہ صواوند کے ملاوند کی میں انتظام الشراب اور جو کچھ ضراوند کی میں کی بری عنا سے ہوگی ۔ و اجراد میں کی بری عنا سے ہوگی ۔ و اجراد میں کہ بری عنا سے ہوگی ۔ و اجراد میں کی بری عنا سے ہوگی ۔ و اجراد میں کہ بری عنا سے ہوگی ۔ و اجراد میں کہ بری عنا سے ہوگی ۔ و اجراد میں کی بری عنا سے ہوگی ۔ و اجراد میں کہ بری عنا سے ہوگی ۔ و اجراد میں کی بری عنا سے ہوگی ۔ و اجراد میں کی بری عنا سے ہوگی ۔ و اجراد میں کی بری عنا سے ہوگی ۔ و اجراد میں کی بری عنا سے ہوگی ۔ و اجراد میں کی بری عنا سے ہوگی ۔ و اجراد میں کی بری عنا سے ہوگی ۔ و اجراد میں کی بری عنا سے ہوگی ۔ و اجراد کی میں کی بری عنا سے ہوگی ۔ و اجراد میں کی بری عنا سے ہوگی ۔ و اجراد کی دوراد کی د

# جهادكافتوى اوراسك مفتيان كرام

د بلی میں جنگ آرا دی کا آخیار یوں تو اارمتی عصرا کو ہواا ور بہب درت اہ طفر کا اقتدار قائم ہوگیا مگر کھر کیے میں ضبط و تنظم اور عوام میں جوش و جذبہ مرجولائی عصلہ و تجزل مجنت حن ان کے دبلی بہر پنے کے بعد بیدا ہوا ۔ جزل کبنت خاں نے بہلا کا م یہ کیا کہ اس نے دہلی کے علماء سے جدا ہوا ۔ جزل کبنت خاں نے بہلا کا م یہ کیا کہ اس نے دہلی کے علماء سے جامع سجد دبلی میں جہا دکا فتو کی مرتب کرایا ۔ یہ فتوئی اس زما سے کے بعد اختبادات ظفر الاخبا را ور صادتی الاخبا رمیں شاتع ہوا ۔ اس کے بعد اخبادات ظفر الاخبا را ور صادتی الاخبا رمیں شاتع ہوا ۔ اس کے بعد دبلی میں جہاد کا خوب چر جا ہوگیا ۔

شمس العلما مولوی و کارانیٹر سے اپنے سرکار پرتی نے جذبے کے تخت مندو

ويل الفاظيس اس سركر شت كوقلمند كياشي

"جب تک دہلی میں بہت حسال بہیں آیا جہا د کے نتو سے کا چر جاسٹ ہریں بہت کم تھا۔ مساجد میں منبروں پر جہا د کا وعظ کم تر ہوتا تھا۔ دبلی کے مولوی اور اکٹر مسلمان خاندان نتیور کو الیا خولہ خیط جانے کھے کہ وہ نامکن سمجھتے کھے کہ اس خاندان کی بادشاہی مندوستان میں ہو۔ مگراس کے سابھ جاہل مسلمانوں کا پہنین تفاکہ انگریزی سلطنت کے بدان میں یہ ایک ایسا

عه سرسیداحدخان ۱۰ سباب بغاوت بنده مقدم واکثرا بواللیت صدیقی ، کراچی منصوا معضا سه و کارانش مصله ۱۷۷۰

عبدانشا برخاں شروانی نے علامہ فضل حق خرآ بادی کوجہا و کے فتر منتا بر وابیت کر سے فتر منتا ہے وابیت کر سے فتر منتا ہے وابیت کر سے ایک و وسسری ہی روابیت کر معی ہے ، وہ تکھنے ہیں ہے۔

"علامه افضل عنى اسے جزل كن خان ملنے بهريخ مشور ، كے بعد علامه كے آخرى ترتش سے مكالا، بعد نماز حمد جامع مسجد بي علمار كے سامنے تقرير كا متنقار

ا من العلماء ذكارالله كى مركار سيتى اورا خلاقى تبى دستى ملا حظمور العلم من العلماء ذكارالله كى مركار سيتى اورا خلاقى تبى دستى ملا حظم و الدوية المايخ المندوستان و صده الطف كى بات يه جدك السعبارت برحواد دية المريخ ذكارالله كى بات يه جدك السعبارت برحواد دية المريخ ذكارالله كى بات يه جدك السعبارة كى بالمريخ المريخ الماريخ المريخ المريخ المريخ المريخ الماريخ وكارالله من المريخ المريخ الماريخ وكارالله من المريخ الكارالله المريخ الكارالله المناسب .

پیش کیا مفتی صدرالدین فان آزرده صدرالصد ور دیلی مولایانی عبدالقا در قاضی فیض الله دیاوی ا مولایانی احمد برایونی فراکشروی وزیرفال برآ بادی سیدمبارک شاه رامپوری، سنخط کردیت اس فترے کے شائع ہوتے ہی مک میں عام شورشس برھ گئی۔ دیلی میں نوسے برارسیاہ جمع ہوگئی تھی ''

مولوی عبدالشا بد خال شهر واکن نے یہ دکا میں علوم نہیں کہاں سے
وضع کی ہے۔ جہاد کے نوے برمولانا فضل حق خیر آبادی ، قامنی فیض السّہ
مولوی فیض احمد بدایونی ، ڈاکٹر و زیرخان اور سید مبادک شاہ دام ابوری
میں سے کسی کے وستخط بھی بنیں ہیں مولوی خال حق خیر آبادی تو وسط اکست
مصل ع کسی کے وستخط بھی بنیں ہیں مولوی خال میں خال المنظ المنظ المنظ المنظ المنظ المنظ المنظ کا سوال بی بیدا نہیں ہوتا۔
ان کے دستخط کا سوال بی بیدا نہیں ہوتا۔

فتوے کامتن ورج ذیل ہے۔

#### استفتار

"كيافرماتے بس على ع دين اس امرين كداب جوانگريز دلى يرجرط هو آئے اورابل اسلام كى جان و مال كا اراده ركھتے ہيں اسس صورت بين اب اس شهروالوں برجب دفوض ہے يا نہيں اور اگر خوض ہے تو وہ فرض بين ہے يا نہيں اوروہ لوگ جواكرت ہروں اور اگر خوض ہے تو وہ فرض بين ہے يا نہيں اوروہ لوگ جواكرت ہروں اور بين ہے يا نہيں اوروہ کو گرت ہواكرت ہروں اور بين ہوں كر دہنے وائے يا نہيں ہيا ن

جواب ، وصورت مرقوم فرص مین ب اوپرتام اس شهر کے لوگوں

اوراسطاعت هزورب اس کی فرضیت کے واسط چنا کچاس میں مراد اور مراد ای کی ہے بسبب کثرت اجتماع افواج کے اور مہیا اور موجو د بسبب کثرت اجتماع افواج کے اور مہیا اور موجو د بسبب کثرت احراف وحوالی کے لوگوں پر جود و رہیں شک رہا اور اطراف وحوالی کے لوگوں پر جود و رہیں باوجو د خرکے فرض کفایہ ہے۔ ہاں اگر اس شہر کے لوگ باہر بوجا بیں مقابلہ سے باسستی کریل ورمقابلہ ناکریں تو اس صور ایس مقابلہ سے باسستی کریل ورمقابلہ ناکریں تو اس صور ایس مقابلہ سے باسستی کریل ورمقابلہ ناکریں تو اس صور ایس مقابلہ سے باسستی کریل ورمقابلہ ناکریں تو اس صور ایس مقابلہ سے باسستی کریل ورمقابلہ ناکریں تو اس صور ایس مقابلہ سے باسستی کریل ورمقابلہ ناکریں تو اس میں ترتیب سارے اہل زمین پر شرقاً اور عرب نا فرض عین برجا ترکی اور عرب اور عرب اور تا کی طاقت سے ۔ اور تا کی طاقت سے ۔ اور تا کی طاقت سے ۔ ایس ناکی طاقت سے ۔

وستخط

 محدادرائی محدالم میرونی ، الدیریفالهن سید محد محد محدادرائی محدادرائی محداد میرونی محد محداد میرونی میرون میرون میرون میرونی میر

۱۱) پہلے وہ علما ہے کرام ہیں جواس فتوی جہا دیے بانی ، مبلغ اور اسس فتوے کو از روئے ششر لعیت صبح اور حق سمجھتے تخصان لوگوں میں مندرجہ ا ما چیزا مدید ۔

ول حفرات بين .

وی سرت بی به مولی رحمت الله ما شاه احرسعید من شاه عبدالغی که مولوی محدسر فرازعی فریدالدین به سیعت الرحمٰن و لدهیانوی آم عبدالقادی مولوی رحمت الله کرانوی کے متعلق مولوی ذکارالله لیمظیمی به سیست الله کرانوی کے متعلق مولوی دکارالله لیمظیمی به سیست الله کرانه سیماس ثوه میں به سیست اقل مولوی رحمت الله کرانه سیماس ثوه میں با کہ دبلی میں جب و کی کیاصور ت ہے وہ برے عالم فائل کیے میں میا کی در میں صاحب تصینف کتے وہ فلام کے باس مولوی مرحیا ت کی سیم دس الرحان کے بال کی مطابق مولوی رحم الیک کا دبلی سے برابر تعلق دیا بع عبدالعظیف کے بیان کے مطابق مولوی رحمت الله و وسوائل نجی آبا درکے بمراه دبلی میرو کی کے اور یہ بھی نظینی مولوی رحمت الله و وسوائل نجی آبا درکے بمراه دبلی میرو کی کے اور یہ بھی نظینی

له نو کے لئے الا خطر و تورشید مطافی رونوی ۔ صالا ۵ ۔ ۱ مراد عابری و مطالع کے باید اللہ معالی الم معالی اللہ م

بات ہے، کہ جولائی کے مہینے میں فتوی جہا دمرتب موا،

مولوی امداد صابری صاحب نے دہی کی جامع سجد کے واگر اشت ہونے
کے سلسلے بیں سنا کہ ایک فتوے کی رفتنی بیں بنتیجا فذکیا ہے کہ بہ دستخط
مولوی رحمت اللہ کیرانوی کے بنیں بلکہ ایک دوسے رمولوی رحمت اللہ
د بلوی کے بی ہے۔

مو يوى امدا د صابرى تكھے ہيں .

"اس فتوے کے دستخطاکر سے والے مولانا دیمائیہ صاحب کیرانوی بنیں تھے، بلکہ دہلی کے مولانا رحمت المٹر صاحب کے لیکن اس فتوے کے مزنب کرنے میں مولانا صاحب تھے لیکن اس فتوے کے مزنب کرنے میں مولانا رحمت النشر صاحب دکیرانوی اشال تھے "

فتوی مرتب کرتے ہیں تھولیت کے کیامعی اگران کے دستی طریہ سے ہیں ا ایک بات خاص طور سے خابل نوجہ ہے کہ \_\_ سٹی او کے اسٹی اور سے خاب کے حب فتو سے کا حوالدا مداد صابری صاحبے دیا ہے اس پر دستی طریح الفاظ" محمد رحمت اللہ" ہیں ۔ اور فتوی جہا دمیں صرف رحمت اللہ" ہیں ۔

شاہ احدسعید محبردی ، شاہ ابوسعید محبردی کے نامور فرزند؛ عالم اور محدث تھے۔ ہمارے خیال سے دہلی میں سسے پہلے جہا و کا چرچا انہوں نے ری شرع کیا۔ کال الدین احیدرسینی مکتھے ہیں ہے

"مو لوی احدسعید شاہ غلام علی کے نوا سے بختید الم سنت

دہ جامع سیرمیں علم جہا دی کے اکھا نے کے باعث ہوئے ادرا ہی افغا عشری سٹریک اس جہا دی نے دہوئے کس داسطے کران کے ندم ب میں غیبت امام میں جہا د

شاہ صاحب احدست رسقوط دہلی کے بعب رشے ڈائو میں اینے اہل دعیال کو بیکر جماز چلے گئے اور وہیں سئے تاجہ بیں ان کا انتقال ہوا .

شاہ عبالغی شاہ احرسعید کے ہرادر خوروا ور شاہ ابوسعید محبردی کے فرز داصغر تھے۔ وہ صفالا احرس بیدا ہوئے اپنے دور کے نامورعالم اور محت کھے۔ شاہ محراسیاق وہوی کے تلمیدو جانشین سفے۔ امہوں نے جہا و کے نقو سے بر دستخط کے راور بھرا پنے بھائی کے ہمراہ حجاز تشریف لیے گئے اور وہیں سن انتقال ہوا۔ ان کے تلازہ میں سے علماتے ویوب بر مولانا وہی مولانا رہ میں سے علماتے ویوب بر مولانا محد قاص طور برقابل در میں جہوں علیہ علیہ کے انباع میں تخریک اُرادی میں حقد تیا۔

مولان مرفر ازعلی تخریک مجاہرین کے سسرگرم کارکن اور اہم المجاہرین تنے، شمسل تعلیار ذکار اللہ لکھتے میں ۔ شمسل تعلیار ذکار اللہ لکھتے میں ۔

" دہلی میں جب باغی سباہ کے افسا علی بخت قال وغو شامی میں جب باغی سباہ کے افسا علی بخت قال وغو شامی وخو شامی و مولوی عبدالغقار اورمولوی سرفراز علی اوران کے ساتھ مولوی عبدالغقار اورمولوی سرفراز علی اسے نو تیجر و یا بیوں کا اجتماع و ہلی میں شسر وع بوا اور مولوی مرفراً و کا مرفراً کا دکن اورا الحجا ہیں اور کا مرفراً کی جہا و یوں مے مرفرم کا دکن اورا الحجا ہیں اور کا دی موفراً و کا دی و کا دور اور کا دور اور کا دور کی کا دور کا د

اس كامعاون بوا-"

مولوی فریرالدین دبی کے شہوع الم تھے جم خراد اللہ کے امہیں گولی ماردی کی مولوی بیف ارتمان مولانا عدالقاد رلد حیا نوک کے صاحرا ہے کتھے۔ اور کابل مجرت کر گئے۔

در شیخ الکل شمال بیمار میان سید محمد نذیر شین ۱۳ شمسس العلمارمولوی ضیب ارالدین ۱۲ مولوی سید محبوعی حعفری ۱۵ مفتی صدرالدین آزرده ۱۲ مولوی حفینطان شرخان .

مولوی میاں نذیرسین بن جوادعلی ، سورج گراهد دہبار ، میں سناتیس پیدا ہوئے علما ر دہلی سے تحقیل علم کی اہل حدیث کے مقت داکھہرے مولوی صاحب سے ایک طرف توجہ و کے فتو سے پردستخط کئے اور دی مری طرف اہروں سے ایک انگر بڑی رت ممنز لیننس کو بنا ہ دی ۔

مولوی نذیرسین سے جہاریوں کے ڈرکی وجہ سے دستخط کئے تھے افتخار عالم مار ہروی تکھتے ہیں ہے

"أفت یه توط پری که دوران بغاوت جزل بخت فال سے ان مولویوں سے زبردستی جہاد کے فتوے پر مہری کرالیں "

م رباض الانواد صراب و ما بعد م حيات النذير صوص - يم

میاں نزیر بین کے سوانخ نگارنے دشخط کرنے سے بھی انکار کردیا <sup>ان</sup> شمسالعلما رذکارات لکھتے ہیں

جن مولدبوں نے فتو ہے برمہری کی قبی وہ جی ڈی
برانگر مزوں سے دونے بنیس کئے مولوی نذیر سین جر
وہا بیوں کے مقترا اور مشیوا تھے ان کے گھریس توایک میم
جیسی کھی ان کے گھریس توایک میم

مولوی نزیر بین کواس صیلی ایک بزار تین سور و بتے انعام ال آل سلیلے میل یک بزار تین سور و بتے انعام ال آل سلیلے میل یک برفر فیک طری سال نزیر حبین کی سوا کے عمری سے نقل کیا جاتا ہے

' دہلی موردنہ ، استمبر منگاہ میں موردنہ ، استمبر منگاہ '' مولوی نذیجہ بین اوران کے بیٹے مولوی شریب حیین اوران کے دوستے گھروا لیے غدر کے زماسے بین مسز لیسنس کی جان بجائے ہیں ذریعہ ہوئے ، حالت مجروحی میں انہوں سے ان کا علاج کیا ، ساڑھے بین مہینے اسپنے گھریس رکھا اور بالآ حنہ رد بلی کے برکشس کی پی

ان کو پیونجادیا ؟ وه کیتی کران کے انگریزی سر نظاف ایک آتش زدگی بی جوان مے مکان دا قع و بلی میں ہوئی بھی جل گئے میں کہنا ہوں کہ یہ ان کا کہنا ہم ہت ہی قرین امکان ہے۔ غاباً ان کو جزل نیول جم رلین حزل برن اور کرنل سائٹر دعیز ہم سے شھکیٹ سے تھے مجھ کو وہ واقعات اور مسزلیننس کا کیمیٹ میں آنا اجھی طرح یا دہے

ا الحيات بعد المحات - از نفس بين رطبع دوم كري مصواء واشاعت السندلا بورطبره منها من المعالم السندلا بورطبره منها بحالا آثار حمت - من ۲۲۸ شه ذكارالشر- صديم و افتي رعالم ماربردي على

North 1805

ان بوگوں کو اس حدمت کے صلے میں مبلغ دوسو اور چارسوں کا میں مبلغ ماہ است سور و ہے ہوں کے جائے مہانات کے سطے ممبلغ سات سور و بیئے باست تا وال منہرم کئے جائے مکانات کے ان یوگوں کو عطا کئے گئے گئے ،یہ لوگ ہماری قوم سے حسبن سلوک ورالطاف کے سمتی ہیں "

مسرلینس کی جان بچاہے میں تمسل لعلما رڈپٹی ندیرا حد کھی شامل کھے اور بھوں افتخار عالم مار ہروی اس انگریز خانون کو وہی استھاکرلائے تھے ہے۔ اور جنگ آرادی کے بعد حب ٹوٹٹی ندیرا حمد دہلی کے ڈپٹی انگیر مقرر ہو ہے تو میاں ندیر حسین کے بعد اس کو اپنے باپ حسین کے معا جزار سے مولوی مشروب کی تعظیم ہیں۔ کا حق محمولوی افتخار عالم مار ہروی تکھتے ہیں۔

" مولوی شرید دو یکیاکمولوی تذرید صاحب کو جو نوگری کی کے دہ میرے با بیمولوی تذرید حسین صاحب کو جو نوگری کئی ہے دہ میرے با بیمولوی تذرید حسین صاحب کا حق ہے .... ان بغو با توں کا نیج کی ہوا کہ دو نوں حن ندا نوں میں تا ایندم صفائی ہنیج کئی میں شمس العلی رشیخ حینیا رالدین دلی کا جے کے عولی کے بردفنیسراور کھراکے اسسٹند کے مقربید تے مرد نویسراور کھراکے اسسٹند کے مقربید تے اور دہ مان کے دالد دار وغربی کے تو ایم کی کھیل دیلی کے دہنے والے محق اور دہ فاص دہلی کے دہنے کے اور دہ مولوی شیرالدین لکھی ہیں ۔

مان کے قانی مواری کے مولوی شیرالدین لکھی ہیں ۔

مولوی شیرالدین لکھی ہیں ۔

مولوی شیرالدین لکھی ہیں ۔

مولوی مان کو رکھنٹ کا خیر خواہ کھیا ۔ غدرس کے صلی س کے ارائی کی پہاڑی پر خبررسا نی کرتے کھے جب کے صلی س کے ارائی

ته واقعات دار محكومت ويل

ا نتخارعالم ما دہروی - صفیم مبلددوم - صفیه مولوی محلوک عسلی نا نوتوی شهور عالم کے شاگر دی تھے اور مفتی صدر الدین فا س صدر الصد دور سے بھی اور مفتی صدر الدین فا س صدر الصد دور سے بھی فارسی تحصیل کی مقی ، ایام عندر سی دبلی کالیج بیس مدرس

سساه هیش لعلمارضیا دالدین کا حجاز میں انتقال بودا. مو لوی سیدمحبو عب بی بن مصاحب بی اس دور کی نامور شخصیت میں وہ ستلاصيس بيدا بوت خاندان عزيزى كے مشہور شاگرد منے حضرت بيد احدشهيد كے ہمراہ سكھوں سے جہا دے ليے باعثان كئے مگروہاں كے طالات دیکھ کرابنوں نے اختلاف کیااور اپنی جاعت کے ساتھ والیں چلے آ سے بھی ا ين مي الى مركوميا ل كيداسى نوع كى دبي . سرسيداحد خال لكهي بي . " مولوى محبوب لى صاحب وه مخص تقرين كو مله ثاء میں باغنوں کے سرغنہ تجنت خاں بے عین گامہ عندرمي طلب كيا - اوران سعيد ورخواست كي آب اس ز ماديس انگرېزو ل پرجب وكرسے كى ننبت ایک فنز سے بردستخط کریں مولوی مجبوب بی صاحب صاف انكاركيا اور كنت خال سي كماكه بم سلمان كور انگریزی کی رعایا بی ، بم است ندیب کی روسے است حاكموں سے مقابلہ بنیں كرسكتے اور طرہ بريں يہ بواك جوایذا بخت خاں اوراس کے رفیقوں سے انگریزوں کی

ليمون اوريون كورى تقى اسس كى ياست تخت خالك

سرام

سخت لعنت ملامرت کی الاست میں تو یہ تھی ملکھا ہے کہ ان کو کچھ انعام بھی ملا تھا جسے لینے سے امیرالروایا ت میں تو یہ تھی ملکھا ہے کہ ان کو کچھ انعام بھی ملا تھا جسے لینے سے ابنوں سے انکار کردیا ۔ میں شاری میں محبو عبلی کا انتقال مہوار

مونوی عبدالقا دربن تکیم مانظ عبدالوارت لدهیانوی نامورعالم تقصے انفوں نے جنگ ازادی ، ۱۹۵ میں مردان وارحقتہ ایار اس میل نکے بڑھے بھائی اور جاروں صاحبۃ ادگان مولوی سیف الرجن مولوی عبدالتراور بولوی عبدالعزیز بھی تمریک سے اوراسس خاندان کی تمرکت کی وجیکے لدهیان اس تحریک کا خاص مرکزین گیاتھا ہم نے نویں باب بیران کا تفصیل سے صال مکھا ہے ۔

ميان نديرسين وربوري ففيطالته فال دغيرم كستون مرسيّدا حدفال تحقة بين-

جن ہوگوں کی مہراسس فتو سے پر جیما پی گئی ہے ان
یس سے بعضوں نے عیسائیوں کو بہناہ دی اور ان کی جان
اور عزت کی حفاظت کی ان یس سے کوئی شخف اڑائی پر
ان یس سے کوئی شخف اڑائی پر
انبیں چڑھا، مقابعے پر بہیں آیا اگروا قعیمی وہ ایسا ہی
سبحقے جیسا کہ شہور ہے تو یہ باتیں کیوں کرتے ،
مفتی صدرالدین آرزوہ دہلی کے نامی گرامی عالم اور مفتی عرالت کتھے ، الہوں
کے دستھ طے سے برمہر کی ،مقد مہ جیلا نقیف جا نگراد فنبط ہوئی ہفتی ھا حب
کے دستھ طے سے ساتھ کوئی عبار ستامو جود بہیں ہے ۔ نگر مولف حم فائد جا وید

عدر المصلاة كربعد آب مجي فحلف مصاتب اود

مله تغییل کے یہ دیجیے محداکم ملی موتی سیم انوازی اجالند حروا ۱۹۱۹ میں ۲۰۰۰ میں ۔

ملی اسباب بغاوت مہند - حدا سے مفتی صدرالدین آزردہ کے حالات کی اسباب بغاوت مہند - حدا سے مفتی صدرالدین آزردہ کے حالات کے حالات کے سے دیکھو تذکرہ علماً مندوسی و ۱۳۲۸ کے خم خار کیا وید از لالوسری رام حصراً اول میں دین پرس دیلی مسید ہے ارواح کیا تہ دسماد می درسید الاح اصلام

وقتوں میں کھینس کتے تھے اس موقع کا ایک علمی لطیف زبائ دِ فاص وعام ہے بیخ مفسدوں ہے آب سے جواز جہا و ك فتو برزبردى بركوانى جاي وآب ن بركاكة يه الفاظ محى لكهدية" فنوى بالجر "مفسدول لن اسس لفظ كوبالخير مجه كريجها حجوار ويا . مكرتب بعداز فتح وبلى دفر سے وہ کاغذبراً مرموا تومرکار سے پیرا ورجوا بطلب کیا آیے فتولی مالجر تامت کرکے رہائی یائی یا

مولوی حفیظ السّرخال کھی اسی زمرے میں شامل ہیں ، ابنوں نے بھی مجبوراً مهر کردی کتی روه میان زیر بین کے سمرهی اور شاگرد محقه ان کی صاحزادی ولوی سشريف حين كونسوب تقيل، وه ابل عديث كے نامود عالم تقے . مناه ياء كے بعدان برکونی و ارو گرمنیس بونی بلکه وه مونوی بارتقا در کے خاندان کی مستورات کو د بلی سے برار ہے گئے سرمضان سے سالھ کوان کا انتقال ہوا۔

مولوی حفیظ الترفان، میان نزیرین اورد لوی عبدالف اورعلیائے ایل صف كے السيرس جاعت اہل حدیث كے وكيل اور اشاغة السند لاہور كے الر شرموادى السعيد محدسين بن سيخ رحي شاوى للصقيل .

"مولوى شرفراز على من يحب كم يجنت قال وه فتو أ فره کرسسنایا . حب وه فتوی تمام موا تو یجنت خاص عیره باعنی افسروں سے علمار کوسکم دیا کاس فتوے براینے و تخط كردين ورية سنت كرد ئے جائيں كے يوس بخوف جان كرباً وجراً وستخط كرد اورا كروه وستخط خ كرتے تواس وقت سرب تلوار سے قتل كنے ماتے با

توب سے اڑائے جاتے .. . . . . . ، ہما رسے اس دعوے يركدا بنوں سے جبراد ستخط كتي دلى اراف سے بہنیں کئے، ایک بڑی رکیوں دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ وستخطاكر كے بھر كھرسے باہر زنجلے اور اس جہاد مي سركيان بوسة مي وج ب كردب كور منظ انگلشیه کا دبلی برد دیاره تسلطهوا تو گورنمنظیا ان و تخط کر ہے و اسے مو بو یوں کو بری الذمہ قرار دیا۔ نه کسی کو کھالنبی دی مه کسی کا گھرلوٹا ، باوجو دلیے باعینوں کے مد د گار و ں کو پھالنی دیشااس وقت کا عام رول تھا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ان بی مجبور ہوکر دستخط کمرسے والے مولویوں سے مو لوی حفیظاں ٹرخاں اور مولوی نذیر سین اوران کے سیطے مولوی ست ربین حین اور ان کے شاگردان مولوی محدصدیق بشاوری اودمو بوی عبدالندم وهم عزونوی (جن کی اولاد و قبائل الب مرتسویس آباد میس اددانسس للطنت کوامن و آزا دی کی نظرسسے اسپتے ت ديم وطن عزني و كابل سع بيتر مجد كر كيرو بان جانا بنیں چاہتے، سے ایک میم کوز حمی پاکرامن دیا اور ا ینے گھریں سے جاکر اس کے زموں کا علاج کر کے جب موقع پایا سسر کاری کیمپ میں پیومنیا دیا حب پر ان کوسسز کارکی طرفت سے انعیام واکرام بھی ہوا اور اگران کااس فنوے پر مهر کرناد لی ارا دے سے ہوتا تويدخرخوا بانه كام ان سع كيول بوتار" بقیہ حصرات کے حالات بہیں ملتے کہ وہ کسس درجے کے لوگ سختے اورج بات ارادی عصرات کے بعدان کا کیا حشر ہوا۔

## خانفاه شاه تقانی دیلی کی حقیقت

روس کے ایک پروفیسر نے ایران میں سیای پناہ کی ہے اور وہی تصنیع نے الیف کا کام سنروع کر دیا ہے۔ اس نے برہ غیر کی تحریک آزادی من او کا کام کی الیف کا کام سنروع کر دیا ہے۔ اس نے برہ غیر کی تحریک آزادی من اور اس کی الیف کا الله کی کوئی الله کی فائق الله کی تحریف کی الله کی الله کی الله کی الله کی کوئی الله کی فائق الله کی کوئی الله کی کام کی کھی کہ بہت البی کے معرف الله کی کوئی الله کی کام کی کھی کہ بہت البی کی کھی کہ بہت البی کی کھی کہ بہت البی کی کھی کہ کام کا کہ کام کی کام کام کی ک

ابن اوقت بین ممل لعلمار دینی ندیراحد دباوی نے شاہ حقانی کی جس خانقاہ مادکری است وہ محقی اور مدر کا در کہ کا در کہ کا در کہ کا در کہ کا نقاہ منہ کتی اور مدر کا در کہ کا نقاہ منہ کتی اور مدر مشاہ حقانی کی کوئی خانقاہ منہ کتی اور مدر شاہ حقانی نام کے کوئی نزرگ کتھے۔ دہلی کے مشاہ میں اور کے دہلی سے تعلق جب تدرق در کی میں ان میں کہیں اس خانقاہ کا ذکر نہیں مانا ۔ دوئی معادب نزیرا حمد کے میان کے مطابق یہ دہلی کی شعب درا ور ٹری خانقاہ کتی ۔ دوئی صاحب میکھتے ہیں ۔

"ساراست بران شاہ حقائی کامعتقد کھاا ور بزارہا ولائتیوں کو اس خانف ہ سے بعیت کھی اور الیں پچپ س بلک تعبف اوقات سوسر ولائتی فیصف ن و تنقین حاصل کرنے کے لئے خانف ہ میں کھرے رہے تھے یہ

مرسيدا حدفاں عدد بنی کی عمالات اور بزرگوں کے صالات میں جنگ آزادی عصفاء سے سے سال قبل علاقت میں جنگ آزادی عصفاء سے دس سال قبل علاقت اور من ان فاق کتا باتا رالصنادید علی ساس میں اس خانف و یا شاہ مقانی کاکوئی ذکر بنیں سے ۔

سند ملیک ایک کالم بزرگ ربان الدین الجدنے نشاہ میں دہلی کاسفر کیا ہے اور سرور یاض "کے نام سے اپنا سفرنا مرمزن کیا ہے ، جے ڈواکٹر مختار الدین آرزد سے اپنا سفرنا مرمزن کیا ہے ، جے ڈواکٹر مختار الدین آرزد سے اپنے مطید حواشی کے ساتھ سے اور شائع کیا ہے ہیں کہ بن خانقا ہ حقائی یا شاہ حقائی کا ذکر بہیں ہے .

اس مسلطی ایک کتاب یادگارد بی سے نام سے بیز طری الدیں ولی اللی کی تا بیف النقل میں اللہ کی تا بیف النقل کے بعد اللہ کا ایک میں النقل کے بعد اللہ اللہ میں تاہ دیں کے النسے تھے انہوں نے بال اللہ اللہ میں شاہ تھا تی باخانقلہ کا کوئی ذکر بنیں کی اللہ خور بیکھا تھا انہوں ہے اس کتا بیس شاہ تھا تی باخانقلہ کا کوئی ذکر بنیں کی اس کتا بیس شاہ تھا تی باخانقلہ کا کوئی ذکر بنیں کی

مولوکلیم عبد الله المرایا ہے وہاں کے اکا برمشا بیرعلمار اور بڑکا ن دین سے ملے اور اطراف دبلی کا اسرایا ہے وہاں کے اکا برمشا بیرعلمار اور بڑگا ن دین سے ملے بیں گران کے سفر اللہ میں سشاہ حقائی یا ان کی خانقاہ کا کوئی و کرنہیں ہے جب رائحی کی یہ رو دا د سفر " دبلی ا وراس کے اطراف میں یہ رو دا د سفر " دبلی ا وراس کے اطراف میں دبلی سے شاتع موجکی ہے۔

الوالوا و بنی از براحد کے لائق فرزندمونوی بنیرالدین سے تین شخیم حب الدوں میں دہی کی تاریخ عمارات ، اکابر اور مثابیر کی مفصل تابیح حب الدوں میں دہی کی تاریخ عمارات ، اکابر اور مثابیر کی مفصل تابیح و اقعات وارائی و مت دہی ، سکے نام سے تکھی ہے۔ اس میں کہیں خانق او حقالی کا ذکر بنیں ہے ، اسی زمانے بیں آرکیولاجی ڈیپارٹینٹ ، گورنمنٹ اسی زمانے بیں آرکیولاجی ڈیپارٹینٹ ، گورنمنٹ ،

آف اندیا) کی طرف سے دبی کی تام مبندہ محادات دفیرہ کی ایک فصل تادیخ چارطروں میں Abammaden and Hiden Monument چارطروں میں الم

نان بہادر مو لوی طفرصن او میسیدی اسپر شنگ منط می بندا سے مرتب کی ۔ یہ کتا ب بڑی تحقیق سے تھی گئی ہے۔ اس میں بھی خانقاہ کا ذکر بہیں ہے .

بزرگان دہلی ہمرزا محماضر گورگائی نے تذکرۃ الاولیار کے نام سے ایک کی بھی ہے۔ مرزاصاحب خود مصافی میں موجود کتے محمد عالم شاہ فریدی کے مزارات اولیائے دہلی اور مولوی احمد سعید دہوی سے تاریخ اولیائے دہلی مرتب کی ہیں ان کتا ہوں میں بھی کہیں شاہ حصن بی تام کے بزرگ یا ان کی فائقاہ کا کوئی ذکر مہیں ہے مبکہ مہد و پاکستان کے تمام تذکرے شلا فر نیند الا یا وغیرہ جو مزرگان دین سے مبکہ مہد و پاکستان کے تمام تذکرے شلا فر نیند الا یا وغیرہ جو مزرگان دین سے مبکہ مہد و قانی یا ان کی فائقاہ کے ذکر سے بیسہ فی مرام کے حالات ملتے میں اس و حقانی یا ان کی فائقاہ کے ذکر سے بیسہ فالی بیا

سقوط دہلی کے بعد بہا درشاہ کا جومقدمہ ہوا ہے، وراسی سلسے بیں جو روز نا چے دمثل روز نامچے کیم احس اللہ فال ، روز نامچ کیدار ناکھ، روز نامج چنی لال ، روزنا می عبداللطیف ) یا درسسراموا دا بتک منصد شہود برآیا ہے اس بس بھی شاہ حقائی تام کے کسی بررگ کا ذکر بہنیں ملا ۔ کیونکہ وہ بقول ڈیٹی برر اس محد خواہ گور منت کتے ، لہذا ان کا کمیس تو ذکر ملنا چا ہتے کتفا ۔ خو دسر سید احمد خان سے مقا ۔ خو دسر سید احمد خان سے محمد میں کہنے کو اسمد محمد میں کہنے کو اسمد میں کہنے کو بیس کیا ہے۔

المذابيقيني بات بى به يه شاه حقانى بالكل فرضى خصيت بي جارا خيال يه سهد كرد پنی نذر إحمد سنے مث ه حقانی كو "ابل تق " كرمعنی میں استعمال كيا ہے ، اور ابل تق ان كو مجھا ہے جو انگریز وں كے خبر حوا ه كقا ورج نهوں سے جہاد كے فتر ك برد تخط مبنیں كئے سقے ، چنا بخ د بی نذراً اللہ منظم میں كراہے

> " شاه حقائی انگریزوں سے پڑسے کو غدر فسا د نی الارحن کہتے تھے "

شمسل لعلما رقی بی ندیرا حد تو دخرخوا ه گور نمند لے تقے ، اہل ذاخرخواه گوئرنٹ کو اہنو ں نے اہل حق یا شاہ حقائی کہا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کے مولوی ندیرا حمد سے حقیقی معبو پا ندیرا حمد سے حقیقی معبو پا خمسل العلما رمولوی میاں ندیرسین محد ف (مقتدا ہے اہل حدیث) سے ما در افزل ڈپٹی نذیر احد کے سوائح نگار سیدافتی رعالم مار ہروی حود ڈپٹی نذیر احد سے سوائح نگار سیدافتی رعالم مار ہروی حود ڈپٹی نذیر احمد سے بہت کھے سلوک ہوا۔ اورمولوی عالما اور القادر اور شام سے اسی می جات کے دونا مور عالم محے ، سب اسی متم کے اور شمسل لعلما رمیاں ندیر سین د بلی کے دونا مور عالم محے ، سب اسی متم کے دونا مور عالم محے ، سب اسی متم کے دونا مور عالم محے ، سب اسی متم کے دونا مور عالم محے ، سب اسی متم کے دونا مور عالم محے ، سب اسی متم کے دوئا مور عالم محے ، سب اسی متم کے دوئا مور عالم محے ، سب اسی متم کے دوئا مور عالم محے ، سب اسی متم کے دوئا مور عالم محے ، سب اسی متم کے دوئا مور عالم محے ، سب اسی متم کے دوئا مور عالم محے ، سب اسی متم کے دوئا مور عالم محے ، سب اسی متم کے دوئا مور عالم محے ، سب اسی متم کے دوئا مور عالم محے ، سب اسی متم کے دوئا مور عالم محے ، سب اسی متم کے دوئا مور عالم محے ، سب اسی متم کے دوئا مور عالم محے ، سب اسی متم کے دوئا مور عالم محے ، سب اسی متم کے دوئا مور عالم محمد ، سب اسی متم کے دوئا مور عالم محمد ، سب اسی متم کے دوئا مور عالم محمد ، سب اسی متم کے دوئا مور عالم کی دوئا مور عالم کے دوئا مور کے دوئا مور عالم کے دوئا

M.

ولي نذيراحد لكحقي

" دہلی کے مسلمانوں میں جومتند عالم کھے بایخوں سے ہر حنیدان پرختی کی گرانہوں سے جہاد کا فتوی دینے سے انکار کیا !"

ہمارے خیال میں ڈپٹی نذیراحمد کے ذہن میں خانقاہ کا تھور اسس طرح آیا کہ جبگ آزادی سیھے او میں سب سے بڑی خانقاہ شاہ احمد سعید مجد دی کی تھی جو تقت بندیہ سیسلے کے نامی گرامی شیخ تھے۔ واقعی کی والایتی اس خانقاہ میں سبلسلہ تعلیم وارشا دھیم رہتے تھے، شاہ احمد سعید کے جبگ آزادی میں حصد ہیا ، جب دکا فتوکی دیا، اور پھرت ہا حمد میں احب اور ان کے برا درخورد شاہ عبد الغنی مجددی حجاز کو سی کی تا موالی میں ہجرت کر گئے۔ وہ بی نزیراحمد سے اس خانقاہ کو ذہن میں رکھ کر شاہ و حقائی کی خانقاہ اختراع کی۔ اور ال خانقاہ کی بسرگرمیوں کو منفی اندا زمیں بیش فانقاہ اور بیا۔

## بها درشاه طفر کی اولاد اوراسیران نگونی موین

بها در شاه نطفر کے مندرجہ ذیل بیٹیوں کے نام ملنے ہیں .

ا - مرز المحد دارا بخت ، میراں شاہ : - مرز ا دارا بخت شاء کھی تھے دارا تخت شاء کھی تھے دارا تخت نفاء کی تھے داراتخلف نفا ۔ جنگ آزادی کھے شاء سے تبل راہی ملک بقا ہو سے ۔ ان کی ا دلائم مندرجہ ذیل تھی ۔

عددافگن عرف مرزا برمردم - کریم انشجاع عرف مرز الومردم عرف مرز الومردم عرف مرز الومردم عرف مرز الومردم عرف مرز الموجوم عرف مرزا مردوم عمر مرزا مردوم المخر مرزا کو برسلطان مردوم المخر مرزا محد فروز شاه ومرزا مناداللک ومرزا اعظم شاه - محمد داخر مرحوم الموم المورد مرزا اعظم شاه - محمد داخر مرحوم المورد مرزا اعظم شاه - محمد داخر مرحوم المورد مرزا اعظم شاه - محمد داخر مرحوم المورد المحمد مرزا اعظم شاه - محمد داخر مرحوم المورد المحمد مردوم المحمد المحمد مردوم المحمد مردوم المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد ال

سنبزاده کریم الشجاع عون مرز ۱۱ بو سے جنگ آزادی کھنایا یس حصر آیا۔ وہ آود صبیر سخیا اور حضرت محل کی طرف سے فوج کاسب سالا دمقر دیموا۔ بیبواڑہ کے قریب سنسہزادہ کریم الشجاع نے انگریزی فوج سے سحنت مقابلہ کیا۔ دارا بخت کے ایک بیٹے کاعرف مرزا دارتھا اس سے بھی جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا ج

ا موج سلطانی از مرزا رمیس بخبت بن دا را بخت امطیع نول کشور لکھنو کھندا اور معدد اور اسلاما کی از مرزا رمیس بخبت بن دا را بخت اور دو د حبلدا ول موند می معدد اور موند می معدد اور می موند می معدد اور می موند اول موند اور و می موند اول موند اول موند اول موند اول موند اور و می موند اول موند اور و می موند اور و می موند اور و می موند اور و می موند اول موند اور و می موند اور و می موند اول می موند اور و می موند و موند و می مون

۳ مرزافتح الملک عرف سلطان فخرالدین ۱۰ ان کافنکس رُمزیخاجنگ آزادی منفشاء سے کچھ قبل فوت ہو بھا سے سے اللک عرف مرزا ابو مکر مرحوم منفوت ہو بھا سے مرزا ابو مکر مرحوم منفور شدید عالم اور فرخندہ جمال سنے ما آفرالذکر دو بول دہی میں رہتے ۔ اول الذکر سے جنگ آزادی منفشاء میں مردان وارحد لدا۔

الم مرزامحر المرائي المادين المادين المرزامحر المرائي المرزامحرال المرزامحر المرزامحر المرزام المرزام

، - خفرسلطان : تخلص خفرمرز اغالب كے شاگرد تھے - انہوں نے

ا آج کل ا دہلی اکست بھوڑا ہے۔ صوص سے تاریخ صحافت اردو اجلاول ا صوب سے تاریخ صحافت اردو اجلاول ا صوب سے تاریخ صحافت اردو اجلاول ا صوب سے تاریخ صحافت اردو اجلاول مدیس کے تاریخ صحافت اردو اجلاول مدیس کے تاریخ صحافت اردو اجلاول مدیس کے تاج کل ا دہلی اگست بھوڑا ء صحافت میں انگست بھوڑا ء صحافت اردو اجلاول مدیس کے تاج کل ا دہلی اگست بھوڑا ء صحافت اردو اجلاول مدیس کے تابی کل ا دہلی اگست بھوڑا ء صحافت اردو اجلاول مدیس کے تابی کل ا دہلی اگست بھوڑا ء صحافت اردو اجلاول مدیس کے تابی کل ا

جُنگُ زادی میں حصد لیا ، ان کے بیٹے محد عثمان متھے کے ٨- بخادرشاه : ١ ان كييي مبارك شاه تقيم ٩ - مرزا محدى ١٠ ان كي بيط سلمان اخر كفي سي ١٠- جوال مجنت ١٠ ان كے ييٹے ہما يوں مجنت جعظم سلطان احميد يخت اورصا جزادى رونق بىلىم تقيل ـ

ان كے علاوہ بہاورشاہ كمندرجه ذيل جم فرزنداور تقے

١١- مرزا ابونفر ١١- مرزا سهراب مندى ١١١ - مرزاكو يك سلطان ١١٠ مرزات وعياسس بهاور - ١٥ - مرزاكيور ف - ١١ مردا فرخنده نناه ببادر

ان میں سے اول الذكر چارشہزاد سے خبگ آزادى من شرك مرزا ميں مشرك ، موسطے ميں الله الذكر چارشہزاد سے خبگ آزادى من مرزا مخطر كى مندرجه ذيل مشيال تقيس .

۱- كاشف سلطان الزمانی مبلم - اولاد ، ٹر سے مرزا مخطلے مرزا، قادر

٢- ٢ غابيم ، اولاد - صيارالدين ، نصيرالدين وممتازالدين -٣ . تفي سبيم - أولاد فجمد لعيقوب ومرز المحمد قائم الملك . ام - بیاری بیم - اولاد - داؤد شاه -٥- وريشه سلطان سيكم - اولاد -مرزا بلاقي منور بخبت، و مرزامغل

ك آج كل د بى داكست فقاء معه ك ت اليانا سے ایمن و كمنة ب مرزا نورالدين ارتگون ، مورجه ۲۰ من ١٩٣٥ء هه كا حظه موع اللليف صه ۲۰ و تاریخ صحافت اردو صف ۲ سه الهنسا میں ان کا نام مرزاشاه باو لکھا ہے۔ کے ایونٹ شہ ما حظ ہو آج کل دہلی راگست شہوام)

و مالح سلطان الزماني بيگم - اولاد - اين الدين مرحوم، خادم حين -

، - حميدالنسا رسيم . اولاد كبيرلدين - حريدالنسا رسيم . اولاد - قادرسلطان و داكرالدين - و - رابع رسيم . اولاد - مرزاابرام ومرزااسحاق . اولاد - مرزاابرام ومرزااسحاق . اولاد - انتظام الدين - اولاد - انتظام الدين - اولاد - محدشا ه وعظم شاه - اا - قطب الزماني مبيم - اولاد - محدشا ه وعظم شاه - اولاد - مصلح الدين درنگون بين ۱۱ - وبيرالزما في مبيم - اولاد - مصلح الدين درنگون بين ۱۱ - وبيرالزما في مبيم - اولاد - شادال بخت ومرزامغل - اولاد - محدوثمان ومرزامغال - اولاد - محدوثمان - اولاد - محدوثمان ومرزامغال - اولاد - محدوثمان - اولاد - اولاد - محدوثمان - اولاد - محدوثمان - اولاد - اولاد - محدوثمان - اولاد - اولاد - محدوثمان - اولاد -

برونيسِ فليق نظامى سے بہا درشا ہ ظفر كى مندرج فربل سيندره

بٹیوں کے نام اور تکھے میں ہے۔ ۱۱- براتی سبکم ، ۱۱- جمیا سبکم ، ۱۹- بلاتن سبکم ، ۲۰- افرانی سبکم ، ۲۱- سبینہ مبیکم ، ۲۲- نواب سبکم ، ۲۲ ، اور نگ ز مانی سبکم،

١١٠ - كمولى بيكم - ٢٥ - حاجي بيكم - ٢٧ - خالت زماني بيكم - ١٠ خاتون زماني سيكم - ١٠ خاتون

چھےباب میں بہادرشاہ ظفر کی گرفتاری مےسلسد میں کچھ ہو گوں کا ذکر آچکا ہےجوان مے ہمراہ رنگون گئے۔ ہمیں جناب نتید صالح صاحب ناونسر بری بونٹ رٹیر یو پاکستان کراچی ، کی عنابیت سے بہاد دشاہ ظفر کے ساتہ جلنے والوں کی فہرست میں ہے ، یہ فہرست شاری خاندان کے نائندے مزالولین بن مرزا طاہرالدین دخواہر زادہ مہا درشاہ ظفر ) کی مرتب کو دہ اور دستخط شدہ ہے ۔

### فهرست

١١١ بهادرشاه ظفر، بادشاه ۴۱) زينت محل ، افرزندز منيت محل را اجوال مجنت ، ام، کو مک سلطان لم فرزندان ممتاز محل ره) شاه عباسس رو، معظم سلطان (ه) جميدينت اولا دسشهزاده جوال بخبت دم، رونق سيم رو، الطاف اشرف يه لوگ تاولين سيج كية اوروسي في تايك (۱۱) محمدعالى قدر ۱۱۱ مرزانظام شاه داد، مرزاطابرالدين يسب ولمين عيم كنة ادروم في تربوع. وساء مرزمصلح الدين دمه، مردا فرخشاه دها، مرزاخراجش (۱۷) مرزاتراب شاه نوٹ سا بنرا تا بنرہ باستنار بنرام رنگون بیں رہے اوروس فوت ہوئے، نمب را در او و جک سلطان اکوشوگین بھیجے دیاگیا ، اور وہ وہیں فوت ہوئے . ری مرزا مار مار مار مار میں کراک بیٹرم زاحمہ نیں بخت ریمالک بیٹرمان

المعظم من الحامر الدین کے ایک بیٹے مرزاجمٹید کنت کے ایک بیٹے اور اس معظم سلطان کی ایک بیٹے اور اس معظم سلطان کی ایک بیٹے ان وریسب ہوگ رنگون را 7 ما 8 معظم سلطان کی ایک بیٹے ایک بیٹے اور یسب ہوگ رنگون را 7 ما 8 مارہ میں دہتے ہیں۔

مرزانورالدین کارست ، بها درشاه ابوظفر سے مندرج ذیل شجرے سے واضح مرتا ہے .

عالم گرثانی شاه عالم تانی البرشاه تانی سیمان شکوه البرشاه تانی سیمان شکوه به مرزا تیمقام البرین مرزا تیمقام البرین مرزا لحام البرین

مرزا نورالدین کے مکتوب مورخ اسرمئی سنتهده کا ایک اقتباسس خطر بور خطر بور

"مندرج ذیل رخریر، سے معلوم ہو گاک عصائم میں ایں

له محتوب مرزا نورالدین مورط ۲۳ متی ساداء - سه ایطناً

ہو سے سے بعدد ہلی کے شاہی خاندان کے اراکین کے ساتھ کیسا خسست کابرتا وکیا گیا ۔

میرے والدمرزا د طاہر الدین، دوسے بیا یخ اراکین کے ساتھ د جن کاذکرمہیاشدہ فہرست میں ہے مو لمیس میں ہے دانتھال سورو ہے یا بانہ فطیفہ شاریا الان کے انتھال کے وقت میری عمر دوسال کی تھی

میرے والد کے انتقال کے بعبتیس رویے باہانہ وطیفہ میری والدہ کے مقدمنطور بردا جوان کے انتقال کے متاریا ۔

مولمین کو بیجے ہوئے دوسے مبا وطن ہوگوں کے اسے بھی اسی طرح وظائف مقرر بہوت بیکن مجھے تھینی طور سے بہیں معلوم کے کتنا و طیفہ مقرر بہوا ، ہر جلا وطن شخص کے بیچ کے لئے بیس سال کی عربک وسس رویئے ما ہانہ مقرر بہوا ، ان کے لئے اسکول اور کا لیے میں جیوشن فیس مقرر بہوا ، ان کے لئے اسکول اور کا لیے میں جیوشن فیس معان کے معان کے معان کا اور کا ایک مصارف کے معان کے معان کے مقابلے بی ایر دول کے انتخابی مقابلے بی ایر دول کے انتخابی مقابلے بی ایر دول کے مقابلے بی ایک مقابلے بی ایر دول کے مقابلے بی دول کے مقابلے کے مق

جلاول او گر بوبرا بهویخ چکے کے ان کواس بات کی اجازت بہیں تھی کہ وہ مہند وستان میں اپنے دشتہ داری سے مراسلت کرسکیں ، داسی طرح بہندوستان کے دشتہ دار ان سے مراسلت کہ بہیں کرسکتے سکتے ، یہی وجہ ہے کہ ہا ہے مہندوستان کے رشتہ دار وں سے تام نعلقا شنقطع بوشکتے ۔

MYA

طا وطن حضرات کود برمایی کهی ، ایک دوسے رسے مراست کی اجازت زمتی اوریة اسس بات کی اجازت کفی که وه برمایی ایک جگه سے دوسری جگه جاسکیس .

میں سے مندرجہ بالا باتیں اپنی یا دواست سے مکھی ہیں ، والد کے انتقال کو بھی ایک زمانہ ہو دیکا ہے اور جلا وطن لوگوں میں سے مولمین اب کوئی زندہ نہیں ہے۔ ویشن کے دمرز انورالدین ،

D 14

یہ معلومات میں تیجہ مالے صاحب کے ذریعے سے صاصل ہوتیں جس کے لئے ہمان کے شکر گزارہیں ۔

### جز ائرانگرمان و یکوبامیس مسلمانوں کی علمی فدمات

يدابك ناقابل انكار حقيقت بهكمسلمانون الاعلوم وفنون كي بردويد يس، خواه وه ان كادو راقبال بويا زمان انخطاط، برى گراس قدر خدمات انجام دى يى - دوراقبال كى توبات بى كھاور كتى ان كى على ضيارباريوں سے تاكونيا ت روسی مال کی مرا مزوں ہے اسے الخطاط وزوال کے زمامے بیں کھی علوم و فنون مص خاطرخواه اعتناكيا ان كى يعلمى كوششيس اودكاوشيس آزادى وحربيت آسائش آرام بی مے دورسے والبت بنیں رہیں بلکہ ابنوں نے قیدومبندا ورا سیری و نظر سندى كى حالت بين بجي ان روايات كوقائم وبرقرار دكھا . يهان بم جزائر اندان وفكو باركے علما ماور دانشوروں كى ان علمى كوششوں كاجائزہ لينا چا ہے ہيں جو ابنوں نے گھراوروطن سے برارون میل دور، باسکل بے سروساناتی کی حالت بالفق آب وموا اورقب رومند كي صعوبول مين الخيام دين - ان جز الرمين مخريك آزادى كى دوجاعتين بيونيس بهلى جاعت جنگ آزادى عصفاء كتيديون برشتمل هی، اور دوسری جماعت حضرت سبیل حدشهید کی ترکید جایدن كى كتى رجس كوعوف عام يس " و يا بى تخريك " كما جا تا ہے - يها س مم جزائر اندمان و مكوبار كے مختطبعی و تاریخی مالات درج كرتے ہيں تاك معلوم بوسك ككن نامسا عدحالات بس ال بزرگوں سے علم وا دب كي تمع كو

جرارًا بله مان خلیج نبگال مین مشرق کی طرف ۹۴ درجه ۱۴ و تیقه طول ست رتی اوراا درجما ذنيقة عرض شمالي يركلكنه سے تقريباً السوسيل كے فاصلے يرواقع ہیں . یجبوع جزائر الم امر بعیل کے رقبہ برمحیط ہے ۔ اس مجبوع میں دوسو چارجز برے شامل میں اور انڈمان کے نام سے شہور میں ، علم طبقات الافن کے ماہرین کاخیاں ہے کہ یہ جزائر کسی زمانے میں ملک برہما سے کتی تھے مگرامتدا دِ زہانہ سے علی ہو گئے۔ یہاں سے اونجاب الامونط ہر مط ہے ، یہاں کے خبگلات میں قیمتی لکر اوں کے درخت یا سے جاتے ہیں .خطاستوا کے قریب موسے کی دجہ سے بارہ مہینے بارش ہوتی ہے، یہاں کے اصلی با شندے جار فٹ سے یا کے فٹ تک طویل اتفامت ہیں، یہ لوگ جیسیوں کی طرح سیاہ فام كول سر، أن يحين بمرى بونى ، سرير بيركي طرح بال ، مكر بنهايت مضيط اور توی موتے میں الر مان کے تا اجربروں ان کی بارج ذائیں میں اور بروات کی زمان ایک دوسترسے بہت کم ملتی جاتی ہے ان جزائر کا ذکر سے پہنے جبخرافیہ نونسوں نے توس صدی عیسوی کیا ہے۔

سی کی گرز منظیمند نے کے کیا کہ صب دوام بعبور دریا کے شور سکے
قیدی جز اثر اندمان و نکوبار میں رکھے جائیں حیث انجیہ کیٹین بلیر
منفاظ کم کا محاملہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا میں انگر ڈالا، اوراس ججو کے
یہاں بہو یخے اور سب سے اوّل جزیرہ چا ٹم میں انگر ڈالا، اوراس ججو کے
سے جزیرے کو کسی تدرصاف کر کے مجھ مکانات بنوا سے، ایک کوال کھڑایا

ك تا مدىخ عجيب الديخ بورك بلير، از محد مع مقانيسرى المطبع أول كمتور كله من الما عنه - ها من المناع على المناع الم

اوروباں رہنے لگے، مگرطرح طرح کی بیادیوں اور آب وہوا کی خرابی کی دجہ سے آدھے سے زیادہ آ دی مرکعے بھار ونا چار سات سال تک اسس جزیرے برت بیاری اور آب وہوا کی ناموافقت کی دجہ سے برقبضہ دکھاگیا آخر کارشدت بیاری اور آب وہوا کی ناموافقت کی دجہ سے برقبضہ دکھاگیا آخر کارشد سے بیاری اور آب وہوا کی ناموافقت کی دجہ سے برقبی یہ جزیرہ بالکل اج کر ویران ہوگیا ، اسی کیٹین بلیر کے نام سے پورٹ بلرموسوم بیوا۔

المشاشاع يس ايك جرمن جها زران ان جزا تركة قرسيب يهويخ كونكر اندازمِوا گرما داگیا ۔ سیسے اعیس کھرووبارہ مقامی باستندوں سے ان ہوگوں سے مزاحمت کی جوان جزائر میں قبصہ کر نے پہویتے ، مصفاء میں کھر لے كيالياك حبس دوام بجورور باست شور ك تيديون كوجزارًا نثر مان مين ركعا جائے، مگرانقلا ب مصلیح کی وجہ سے مردست پیسند التوار میں پڑ گیا اس کے بعد معلمین شے بہت صروری ہوا ، کیونکھ جنگ آزا دی محصداء کے سلسان ہزاروں اشخاص کوصبس د وام بعبوردریا ئے شور کی سسزا تجویز ہوتی ، انظرابا فينديون كومهندوسستان كى جميول بين دكھنے سے فسا دكا اندليشه كفاماس ليخ گورنشنط سے سوچاکہ مہندوستان کے نزد یک سی ویع علاتے پرایک ایساٹلینٹ قائم كيا جا مع بوكسى ناكبا ني آفت ومصيب من بجي كار آ مد يوسكے ـ بالآخرنومبر عصداویں F. Movat کو ان جزائر کے معانے کے لئے بھی ایا اس معموا فقت میں ریورٹ کی ا محرمراسل مبدث مور حذه اجوری شف ای ذريع كرنامين man . احم كويكم الأكر مولمين جيل سي كي تيدى لياكم جرائر نزکورپرسسر کاری قبصنہ کیا جائے ۔ جن کی مرکاری حکم کے بوجب کونل

عصد کے قیدیوں کے ہے کسی تدریگہ صاف کردی جائے۔ اور پانی فیرہ كابندولست كياجات خانج سسركارى حكم كيموجب كرنل فركور سن ٢٢ فرود شهد كوان جزائر يرقعند كيا، اورسركاركي طرف سيسلامي كي توبييسركين جائم ككسى قدرصا حب كرم ايك كنوال كعدوايا - ١٠ ماريح عصله عكو ڈاکٹر واکرسابق سے رٹٹنٹرنٹ جیل آگرہ ،سے بٹنٹرنٹ اول مصناء کے قديون كويمراه كردور في بربيو يخ اوراسس طلمين في آبادى شروع ہوئی، گرمقامی خبگی باشندوں کو استے آبائی ملک پرسرکارانگریزی کا یہ قبطنہ سحت ناگوار گزراا ورڈاکٹر واکر کے عہد میں خبکلیوں نے اپنی فوج جمع کرکے دوم متر حله کیا، اور مرتون اس شکرس ر ہے کہ سسر کار انگریزی کا قبضہ ختم ہوجائے، مگرافکریز جبی ظم اور ضبوط حکومت سے بچارے وحتی اور مجبور كيامقا باركرسكت عقر، تاچاران كواطاعت قبول كرني يرى تين سو رویے اہواران حنبگیوں کے لئے مقرر کرد تے گئے اور ان مقامی باشدو مے تیم کچوں کوسر کاری اسکو لوں میں تعسلیم کے لئے داخل کیا گیا۔ ان کے لئے ار حابی حاصری صروری قرار دی گئی مطر طیل سے ان کے لئے مقامی زبان میں عیسانی عاوت كاترجم كرك عيساتيت كي تبليغ شروع كردى -جزائرا فلرمان يحوبار كاا ضراعلى جيعت كمشز مقرر بيوا ، السس كوشالي اور جنو بي دواصلاع مينقتيم كياكيا ، برمسلع مخلف دُ ويزنو ليس بردُ ويزن مخلف الثيثنول مين اوربراسيش فخلف كانوون مي تقتيم تقا - ايريل المحاء یں انڈمان میں قیدیوں کی تغدادہ ۲۷م ۱۳ کقی، سے واء ک انڈمان میں

صبرودام بعبوردریا سے شور کے قبدی بھیجے گئے اس کے بعد وہاں قیدی جیجا ممنوع ہو گئے کیہ

جزائراندمان میں نخلف ملکوں ، صوبوں ، توموں اور ندام ہے ہوگ۔ آباد ہوگئے تنقے اوراس مخلوط آبادی میں بڑی رنگارنگی تھی۔ مونوی محد حعف ر تھانیسری نکھتے ہیں ہے

" پورٹ بلیرا یک الیسی بگہ ہے، حس میں چینا، برما،

طلائی سنگلی، خبگلی، نکوباری، کٹیری، انگریز، ڈین، ایرا نی کارنی
عرب، حبتی، پارسی، پرتیکز امریکن، انگریز، ڈین، فزینچ،
دغیرہ اور مہندوستان کے سب ضلعوں اور شہروں کے
ادی، مثل بھوٹیا، نیبالی، سندھی، نجابی، گرا تی،
دلیوالی، مہندوستانی، اہل برج، آسامی، مٹیسلی،
بندیں کھٹدی، اٹریا، تلنگی، مرسطے، کرٹائی موراسی،
بندیں کھٹدی، اٹریا، تلنگی، مرسطے، کرٹائی موراسی،
موجودی ، عرب یہ لوگ آپس میں مل کرشیفتے ہیں توانی
موجودی ، جب یہ لوگ آپس میں مل کرشیفتے ہیں توانی
ابی زبان بہاں بہندوستانی ہے، اس واسطے برآ دی
کوخواہ وہ کسی ملک کا ہو بہاں آگر مہندوستانی زبان

سیکمنا صرور بڑتی ہے، بلک بے سیمے تھوڑے روز بعیر برادمی خود بخ د مندوشا نی بوسنے مگتا ہے۔ کیونکہ جب تک کوئی آدمی بندوستنانی زبوسے اسس کا گزادا بنیں ہوسکتا۔ میرے خیال میں یردہ زمیں یر کوئی د وسرى عگراس بات يس بوره بليركمقابل موكى يهال ايك ايهاميد حميع بوا هے كشايدة ج مك يروه زمين يركبي ايسامجيع فختلف مذجمع جواجو كابجب نبگالی مرد ا در دراسی عورشت یا تعیوهمامرد ا در نیجالی عودت یا مندهی مروا ودنبگا لی عورت آپس میں شادی كرتے ہيں اورمياں بوى كى يا بوى مياں كى بات تہيں مستحضا ورسروقت تكرارواران بايمى كے دونوں اين اپنى زبان بيل يك دوسير كو گاليال د بيتے بي اورفراتي ثاني كچه النس محقاة عجيب كيفيت بردتي س

" یه ناقابل برداشت حالات کقک میں متعدد سینت متعدد سینت امراض میں مبتلا پر گیا ،جس کی وجہ سے میرا حبر مغلوب میرامید تنگ ، میرا چاند و صندلا اور میری

عون ذات سے برل تی ، بین بنین جاننا کھا کہ اس و شوار وسخت در کے وغم سے کیونکر حظیکارا حاصل ہو سے کا فرحظیکارا حاصل ہو سے گا۔ فارسٹس میں ابتلاا س پرستزاو ہے۔ جسے وسٹ م اس طرح تبریونی ہے کہ تام بران زخموں سے جیلنی ہوجیکا ہے ، روح کونخلیل کر دینے والے در و وسکیف کے ساتھ زخموں میں اضافہ ہوتا رہاہے وہ وقت دور نہیں جب یہ کھیساں جھے ہا کت کے در وہ وقت دور نہیں جب یہ کھیساں جھے ہا کت کے تربیب یہ وی دین وہ وقت دور نہیں جب یہ کھیساں جھے ہا کت کے تربیب یہ وی دین وہ وقت دور نہیں جب یہ کھیساں جھے ہا کت کے تربیب یہ وی دین وہ وقت دور نہیں جب یہ کھیساں جھے ہا کت کے تربیب یہ وی دین وہ وقت دور نہیں جب یہ کھیساں جھے ہا کہ ساتھ تربیب یہ وی دین وہ وقت دور نہیں جب یہ کھیساں جھے ہا کہ ساتھ کے تربیب یہ وی دین وہ دور نہیں جب یہ کھیساں جھے ہا کہ ساتھ کے در دور کونیاں کی دور نہیں جب یہ کھیساں جھے ہا کہ دور کونیاں کی دور نہیں جب یہ کھیساں جھے ہا کہ دور کونیاں کی دور نہیں جب یہ کھیساں جھے ہا کہ دور کونیاں کی دور نہیں جب یہ کھیساں جھے ہا کہ دور کونیاں کی دور نہیں جب یہ کھیساں جھے ہا کہ دور نہیں جب یہ کھیساں جھی ہیں کہ دور نہیں جب یہ کھیساں جھیساں جس کھیساں جھیساں جھیساں جھیساں جھیساں جھیساں جس کا دور نہیں کھیساں جھیساں جھیساں جھیساں جھیساں جس کھیساں جس کھیساں جس کھیساں جس کھیساں جھیساں جس کھیساں جھیساں جس کھیساں جس

آستهٔ استهٔ استه ان جزاری صفائی کا انتظام بود بنگل کافت کے کاشتکاری اور تجارت کی سہولتیں فراہم ہوئتی، اسکول مرسے شفاخا نے اور علالتیں قائم بوئیں ، حب بیری عورتیں ان حبز ائرمیں بیرونجے لگیں توشادی سیاہ کاسلام مشروع بوگیا اور آ مستران میں دیوں کو کچھ سہولتیں میں آلے لگیل ورماجی زنرگی کا زمرود آ غاز بوگیا .

جلگ آزادی عصاله کے سلسے میں فرادوں قیدی ان جز ائر میں بہو یے

محر حفر كفانيرى لكفتهي

ئدر معندار مولوی مفتی ، قامنی ، و فی کلار نواب اور زمیندار ، مولوی مفتی ، قامنی ، و فی کلار منصف صدرابین ، صدرالصدود ، رساله داد ، صبیلا

ه التورة البنديد رباغي مهندوستان از مولانافنسل سي فرزباوى الزجرد ترتيب خان شرداني د بجنور ملاه ي معام

### جعداروغيره وغيره وبإن تيدييك

بہرطال ان لوگوں کے قیام نے ان عیر آباد اور ویران جزا تریس زندگی کا منه کامہ بربا کردیا . درس و تدرسیس اور تذکیر وہیں نع سے ففنا گو شخنے ملکی . تصنیف و تالیف کا ساسد مشروع ہوگیا ۔ مولانا عبدالشا ہدخا ں مشروانی لکھتے ہیں سے

"علامه الفنل حق الشرمان يبنجي مفتى عنايت احدكاكوروى صعرایس بریلی وکول مفتی مظهدر کریم دریا آیادی اوردومسرے مجا برعلماء و ہاں بہنچ چکے تقے ان علمار كى بركت سے يه بدنام جزيرہ دارالعب وم بن گيا . ان حصرات في تضييف و تاليف كاسل دويا ل بهي قائم ر کھا جنسرا بی آب وجوا " تکالیف سشاقه اور ور د جدانی اجهارواعیزه کے باوجود علمی مشاغل جاری رہے، مفتی صاحب سے علم الصیغے میں صرف كى معيد كما بجوا جي نك داخل لف ب ہے وہیں مکھی سرکاری ڈاکٹوسکیم امیرفال کی ف رمائش سے تواریخ جبیب الم بھی تالیف کی ....ان روان كمايوں كے ديكھے سے يت جلما ہے كمان حصرات كے يدنے علم كے سفينے بن سئتے مقے تاريخي يا دواشت ترب واتعنا قواعدوفنون صوابط علوم سجى جيرت انكيزكريتم وكعالب من

نه تواريخ عجيب (كالاياني) صلاا. ته الثورة البندية مساء ا

ابہ ماکھنین اور دانٹوروں کا تعارف کراتے ہیں جبنوں سے ان جزائیں تصنیعت و تابیعت کے ذریعے علوم دفنون کو ترقی دی . مولانا فضل حق جبرا یا دی

مولانافضائ نامورعالم وفاضل اورعادی معقول بن فاتم الحکمار تھے ہے دور و در سے طلبہ استفادہ علی کی عرض سے ان کی خدمت بیں حاظر ہوتے کے ان کی تصانیف در علی کی عرض سے ان کی خدمت بیں حاظر ہوتے سے ان کی تصانیف در الجنس الجنس لغالی فی شرح الجواہر المعالی ، حاشیہ السعید یہ سلم قاضی مبادک ، حاشیہ الانق المبین ، حاست یکنیص اشفا ، المبدیت السعید یہ دسا الحقیق العلم والمعلوم اور الروض المجود به شبہور ہیں ، ان کے علاوہ خراح تی دسا الحقیق العلم والمعلوم اور الروض المجود بهت ہور ہیں ، ان کے علاوہ خراح خرا باوی خراج و کر تیا میں مولانا برآبی کے کتب خاسے میں مولانا برآبی اور کی میں مولانا برآبی کے کتب خاسے میں مولانا برآبی اور کے کتب خاسے میں مولانا برآبی اور کے کتب خاسے میں مولانا برآبی اور کے کتب خاسے میں مولانا برآبی ایک ایسان المی محبوبی و د ہے جسے نواب صدیق حن خاس سے مرتب کرایا تھا۔

مولان نَفْلِ مِن کے والدمولانافض ام عہدا مگریزی میں دہی کے والدمولانافض ام عہدا مگریزی میں دہی کے والدمولانافض ام عہدا کی فضل عظیم اور فضل اور ن کیجی مرکاری المرائمت میں تھے۔ مولانافضل حق کھٹے وہ لا نافضل حق کھٹے وہ ای کے دفتر میں پنتیکا رر ہے ، مولانافضل حق کھٹے وہ سے آبادی اور شاہ محلوس کے درمیان لعبض مسائل میں ختاب کی وجہ سے آبادی اور شاہ محلوس کے درمیان لعبض مسائل میں ختاب کے تعلقات بہت اچھے طرفین سے رسا ہے لکھے گئے ، مرزا نمالب سے مولانا کے تعلقات بہت اچھے کے ۔ مرزا نمالب سے مولانا کے تعلقات بہت اچھے کے ۔ موزا نمالب سے مولانا کے تعلقات بہت اور کھٹے ۔ مولانا فضل حق ایک عرصہ تک رئیس جھی راجہ الور ، نواب ٹونک اور کھے ۔ مولانا فضل حق ایک عرصہ تک رئیس جھی راجہ الور ، نواب ٹونک اور

ا مال ن کینے دیجھے تذکرہ علماً مندارتان علی اردو ترجہ وَرْتیب محدالوب قادری کراچی الله اور مالات کینے دیجھے تذکرہ علماً مندارتان علی اردو ترجہ وَرْتیب محدالوب قادری کراچی الله اور مارد منام مناسب منام آورم - از ناوم مبتابوری رنگھنو سنته اور مارد مناوم مناسب منام آورم - از ناوم مبتابوری رنگھنو سنته اور مارد مناوم مناسب منام آورم - از ناوم مبتابوری رنگھنو سنته اور مارد مناوم مناسب منام آورم - از ناوم مبتابوری رنگھنو سنته اور مارد مناوم مناسب منام آورم - از ناوم مبتابوری رنگھنو سنته اور مارد مناسب منام آورم - از ناوم مبتابوری رنگھنو سنته اور مارد مناسب منام آورم - از ناوم مبتابوری رنگھنو سنته اور مارد مناوم مناسب منام آورم - از ناوم مبتابوری رنگھنو سنته اور مارد مناسب مناسب منام آورم - از ناوم مبتابوری رنگھنو سنته مناسب منام آورم - از ناوم مبتابوری رنگھنو سنته مناسب مناسب

اواب رام بور کے بہاں طازم رہے ، واجر علی شاہ والی او دھ کے زیائے میں محصیلدار حصنور تحصیل ملکھنو رہے ۔ ہنومان گراھی کے مشہور جہاد میں مولانا فضل حق نیر آبادی سے مولوی امیرالدین علی اور جہا دے فلاف نتوشی دیا تھا ۔ فقت کی ایک اور جہا دے فلاف نتوشی دیا تھا ۔

جنگ آزادی کے آخری مرحلے میں مولانا فضل حق سے حصد بیا، وہلی میں جنگ آزادی کے آخری مرحلے میں بہتھے ، مکھنٹو مین کیم حضرت محل کی کورٹ کے مجر رہے آخریں گرفتار موسئے مقدمہ چلا اور صب دوام بعبور دریا ہے شور کی سنزاہو تی ۔ اورشئلدہ م سلاملۂ کو مولانا کا جزیرہ ٹران میں شور کی سنزاہو تی ۔ اورشئلدہ م سلاملۂ کو مولانا کا جزیرہ ٹران میں شقال ہوا۔

اندمان و دو بار کے زمانہ قیام میں علامہ فیرآبادی سے دو چیزیں
یادگارمیں - دا، التورة البندیہ دو قصا مدندنیة البند - یہ دو لاں
چیزی تاریخی یادگارم کے علاوہ ادب کا بھی شاہ کارمی ،اشعارا در
جیدی تاریخی یادگارم کے خلف صینے متعدد معنوں میں بے تکلف متعال
جملوں میں ایک ما دے کے خلف صینے متعدد معنوں میں بے تکلف متعال
کے گئے ہیں یہ رسالداد د تفییدہ جنگ آزادی مند شای کے حالات کا نہایت
قابن فدر ما فذہیں ، ان میں عالم تر خرآبادی سے ایجا زواختصار سے
مزودی حالات واقعات بیان کتے ہیں اور وہاں کے مصابب و آلام کو پوٹر
ایدازمیں بیان کیا ہے۔

برساله التورة المنديد اور تصائر فتنة الهند فتى عنايت احركاكوروى كح

مه تاریخ ا دو صطبیم از کیم نجم الغی خال را میدری د نول کشور پیسی مکھنو مواقای میر ۱۲

ذریعے سے علامہ خیرآبادی کے فرزندمولانا عبدالحق کے پاس پہویخے۔ یہدہ اور تعیید سے علامہ خیرآبادی کے فرزندمولانا عبدالشا بدخاں شسر دانی نے ارد و ترجے کے ساتھ الثورہ الہندید ، باغی بہندوستان ، کے نام سے سئل اواء بیں طبع وشائع کرا ہے ہیں مولانا سروانی سے کرا ہے ہیں مولانا سروانی سے کرا ہے ہیں مولانا سنر وانی سے کتا ب کے سٹر دع میں مولانا فضل حق خیرآبادی اور ان کے سلسلے کے ممتاز علم رکے فصل حالات بھی شال کرد ہے ہیں ، اس رسا ہے اور قصائد کا انگریزی ترجم بھی پاکستاں ہے ارکی سوسا سی کرا چی سے حسبرنل قصائد کا انگریزی ترجم بھی پاکستاں ہے ایم

تاوم سیتالوری صاحب این کتاب فالبلم آورم میں ان قصائد کوشکوک قراردیا ہے۔ چنا مخدوہ تکھتے ہیں ۔

ان قصائد اور رساله الثورة المنديد كي صحت يقيناً مشكوك بوجاتى بي كيونكر جس زمائي مين كوئله اور بينيل كي منت مربي يمنت شريب شمل لعلما مولوي الحق بينيل كي منت شريب شمل لعلما مولوي الحق

اه مولوی خلام مهر علی سے اپنی تالیف او یوبندی غرمیب " دکتب فار مهری به مسجد فروندگی چنتیاں سنہ طبع خلارد ، میں بھی النورۃ المبندیہ کا ارد و ترجمہ شائع کیا ہے گرشروائی تھا۔

کے ترجے کا کمیں ذکر تنہیں ہے . شاہ خالب نام آورم از نادم سیتما پوری حادارۂ فروخ ارد و لکھنو النے اور ان کا یہ مسلم فروخ ارد و لکھنو النے اور ان کا یہ بیان یقیناً درست بہنیں کہ یہ منشر پر ہے کو کے اور پنیل کے لکھے ہوئے سے کیو گروہ ال بہنوں کی بیان یقیناً درست بہنیں کہ یہ منشر پر ہے کو کے اور پنیل کے لکھے ہوئے سے کیوگروہ ال بہنوں کے اپنی اس روایت کے را وی یا ما خذکاذ کر بی بہیں کیا ہے جو دعینی شاہر میں اور انہوں نے اپنی اس روایت کے را وی یا ما خذکاذ کر بی بہیں کیا ہے ہوسکتا ہے کراس خانو ا دے کے سے بر طی جو سکتا ہے کراس خانو ا دے کے کسی سوانخ نگار سے بلا وجا ہمیت د ہے کے لئے بر طی اور شروانی صا و بنے اس کومن وعن رہائی ڈے اعظم فریر ) و قیاسی بات کہی ہویا کہیں کھی ہوا ور شروانی صا و بنے اس کومن وعن رہائی ڈے اعظم فریر )

كوسيريخ تواس زمائيس وه اين بورسط باب كى ر ہا تی سے سے کوشاں تھے اگریہ مان بھی لیا جاتے کہ بینتشر پرجےایک سیاسی قیدی کے ساتھ فیجے وسلامت حالت میں جزائراندمان سے مندوستان کے ساحل تک پہویج کئے توجى يربات قرين قياس بنبي ب كدان كى ترتيب تدوين كے دقت تئمس العلما مولوى عبدالحق سے اس بات كونظر اندا ذكرويا بوكريه اوداق اكرحكومست بهندتك بهويخ سكنة تو مولانا کی رہائی وستواری بنیں بلکہ محال ہوجا تے گی ۔ ایسی صورت بیں اس کا قوی امکان ہے کان کتا ہوں بس کھے نے کھ تحريف صروركي كي، وه تخريف، ترميم يا صاف كيا تفاجاس کے بارے میں طعی طوربر تو کوئی بات کہی بنیں جاسکتی لیکن روايت بالاى رونى بيل بنين كليتًا" مولاناكي تفييف محصنا ایک حل طلب معمد صرور ہے !

نا دم سیتابوری صاحب کاان تصائد کومشکوک قرار دینا بجریم بیم بیری آیا یا تو ده کوئی خارجی ثبوت بیش کرتے یا بھر داخلی شوابد بیان کرتے انہوں سے صرف طن و قباس کی وجہ سے یہ نظریہ قائم کرلیا ہے اس سیسلے بیں یہ عرض ہے کہ مفتی عن یت احرکا کور دی کے ذریعے دسالہ اور قصید ہے مولانا عبد کئی خیراً بادی

ابقیہ نوٹ صفی گزشت وبڑل کریں ۔ طالانک جزا ترانٹر مان وبکو بار بین فترقائم ہوجیکا ہے، اسکول کھل چکا ہے، مقدوات اور عدائتوں کا سلسد جاری ہے انصینے فتا لیف کا کا کا و جات انگریز حکا کی خشارا دراجازت سے جورہا ہے۔ بھرکو تلے سے سکھنے کا کیما قریز ہے۔

کویلے مفتی صاحب ایک نامور عالم اور فاضل تھے دہ اپنی کتابیں جزارُ اند مان ونکو بار سے صحت وسلامتی کے ساتھ لات جن میں دوکتا بین علم الصیع نہ اور تو ایس خ جبیب الا بہت مقبول میں اور ہزاروں کی تعدا دیس آجتک شائع ہوتی رہی ہیں لہٰذااس رسائے اور قصائد کا محفوظ حالت میں مذہبی نے کی کا عنی

دوسریبات یہ ہے کہ نادم سیتابوری صاحب سے یہ قیاس کیسے كرليا كرجيهي يتقيدت آئة تومولاناعدالى كوجواسوقت ابيغ بوارم باب کی رہائی کے سے کوشاں تقے، فوراً ان کی ترتیب و تدوین کرنی پڑی الاھ ين مفتى عنايت احدر بابوكرة عن مبين و دميينيس يه چزس مولانا عبدالي صاحب كولى بول كى ١٢٠ صفر مستله عين مولاناففل حن جراً با دى كاجزائرافران يس أتنقال بوگيا ، المندان مراحل سے گزرنے مح بعد مولانا عب الحق خرآ با دى سے ان قصائد کی طرف توجہ دی ہوگی ، بلکاس مے بھی بہت بعد ، اب رہاحکومت وقت كخوف ان قصائرين ترميم وكتريف كامسله تواسس سليليس يه عرض ہے کہ یہ قصائد مد صرف اس و فنت طبع و شائع نہ ہوئے بلکہ مولانا عبد الحق خرآبای سے اپنی تام زندگی ان کوشائع بہیں کیا اور موداعیں ان کاانتقال ہوگیا ۔ جو حک یہ تصا مرطع نہیں ہو تے اور نہ ان کی عام اشاعت ہوئی، بلندا مکومت کے اندیشے اور گرفت کا بھی کوئی سوال بہیں بدا ہوتا -ان قصائداد ررسا نے کاتمیم و تخریف سے مبرا ہو سے کا سب سے برہی اور قوی ٹوت یہ ہے کہ ان بیکومت برطانيه كوعلام فضل حق سے بہت مخت مست كها ہے ، اس بيحنت تنقيد كى ہے كہيں خوشارياروا دارى كاذكرىنيں ہے .للندااكر حكومت كے فوف سے ترميم كى جاتى تواس كى زبان اور بيج كوزم بوناجا بيغ تقاا ورايساكبين نظر بنين آيا - بطور مثال حيداً قتباسات الاخطر بون -

" دمولف اسحنت دل ، اعکاور ظالم افراد .....

مشری و بدفطرت کی قیدیں ہے ..... اور ظالم وجابر ،

برطن و برکر دار کے مظالم سے جران دپرشیان ہے ....

ده سیاه روسیاه دل ، متلون مزاج ترش رو ، کنی آنکھ
گندم گوں بال والوں کی تیدیں آ چکائے . "

" یہ سار اظلم سے مظالم برکش سے دوا رکھا ہے ...
اس سے ان ظالموں کا مقصد نشان درس کو مٹا نا اور کم کجھنڈ
کو نیج گرانا ہے ۔ "

مکدوکٹوریہ کے متعلق تخریر ہے ۔

مکدوکٹوریہ کے متعلق تخریر ہے ۔

مکدوکٹوریہ کے متعلق تخریر ہے ۔

مدوکٹوریہ کے متعلق تخریر ہے ۔

"ان تمام نجمت ديول كربع ملك نصارى دوكوريه) كرسے بازندرى اس كے كركى وجهرسے انهيں بلرى قوت و طاقت عاصل بركى بي

" مجھ ایک عورت روکٹورید ، کے مرے مرت مبتلات مصیبت کرویا ۔ عور توں کا مر بڑاہی زبرد میں مبتلات مصیبت کرویا ۔ عور توں کا مر بڑاہی زبرد کا مرجے ،"

تعیدے کا صرف ایک قتباس الا خطر ہو۔
" بہن سے سفیدرنگ شراب خوارا درمے گون کی پیول
دا کے دیمی سیاد کرتے ہیں۔
دا ہے دیمن مجد میر سیاد کرتے ہیں۔
دہ سیاہ جگر سفید فام انرم جدا واسخت فلب

واقع بوئي.

وه بریخت و بے شرم بی ابنیں نانگ و عادب نیوی می مام دیا ان کے باس سے بوکر گرزی ہے ۔ مادہ کر مادہ کر سے جوگڑ الواور محنت و لہی ان یں فری اور مادہ کا بیت و جیست نام کو بنیں ۔

سارے عیوب ان میں موجود ہیں مردوں میں سرتنی اور عور توں میں حرام کاری پائی جاتی ہے۔

ان سب کی برمعاشبان مردون کی سرکشیان عور تون کی سرکشیان عور تون کی حرام کاربان فستی دنجور کی اشاعت و کنرت کا سبب بی بوتی میشی د

یرجینداقتباسات بطور منتے ہونداز خروادے ہیں ورنداس رسا ہے اور قصائد کی زبان، لہج ، انداز بیان ، نہا بت کنت ہے ۔ علافضل حق نے ان کر برات بسی انگریزوں کی چالا کیوں ، مکاریوں، ظلم وستم ، سیاسی ہے ایما ینوں اور ببر عبد یوں کا بردہ جاک کیا ہے ، اگر نادم سیتا پوری صاحب اس رسا ہے اور تعبد یوں کا بردہ ترجے کو ایک مرتبہ ذراغور سے الاحظ فر ما بیتے توشا براسی اے اور کا اظہار نافر اتے .

تصحيح وتواشى كما برميت مولاناعبدالشابدخان مسرواني في ميت المستح وتواشى كا برميت المايك كماب كانفيح وحواشى كابحى نشانها كى

ب. چائج مترواني صاحب لكھتے ہيں۔

" سيز للنارف ايك شريف الكريز القاء مشرقي على سے وا فف اورفن بئیت کابڑا ماہر تفاء اس کی مشی میں ایک سزایا فت مولوی بھی تھے ،اپنی ایک کتا ب میتبت انکو دى كراس كى عبارت ميح اوردرست كردين واوى صاب سے تو کام چلامنیں ، علامہ نے نے گئے تھے ایک سال ی گزرا تھا، ان کی فدمت میں وہ کتا بیش کر کے تصحے کی گزارش کی علامہ سے مذصرف عبارت کی بلکھ مب یں کھی کھوا صنسان کرکے حاشتے پر بہت سی کتب کے حوامے تکھدتے جب یہ کنا ب مولوی صاحب برشند كے ياس سے كتے وہ ديكه كرجران وستدرره ليا كہنے سكا، مولوى صاحب إلتم برالائق آدمى سے مرحق بوں كے حوا بے ہيں اوران كى جوعار تين قل كى بيں بياں كمان ب مولوى صاحب مكرات اوراصل وافعه علامه كاكه سنایا، وه اسی وقت مولوی ها حب کو ہے کر بارک س آیا ، علام موجود نه کتے کچے دیرانتظاد کے بعدد کھاکہ توكرا بغليس د بائے چلے آرہے ہيں، وه يمين ويحكم آ فکھوں میں آ نسو عبر لایا . معد زرت کے بعد کلر کی يں ہے يتا " شروانی صاحب کایه بیان بهابت تشذا وریز کمل ہے۔ مشروانی صاحبے د توان مولوی صاحب کانام تبایان اس کتاب کی نشاندی کی اور ندامہوں سے اسس روابیت کارا وی اور ماخند بیان کیب ، بہدا یہ بات مشتبہ سی ہے ۔

مفتی عنابین احمر کاکوروی امفتی عنایت احد کاکوروی شیخ ایس احمد کاکوروی المحد کاکوروی المحد کاکوروی المحد کاکوری میں بیدا ہوتے نامور علمارسے

تحصیل علم کی علم حدمیث شاه محدسحاق دف ۱۲۹۲ه مرم ۴۱۸۴ سے پڑھام لانا بزرك على مار بروى سي تكبيل علوم كى كيم انگريزى حكومت بيس طازم بو كتے مفتى اور منصف کے عہدوں پرسرفرازرہے۔ الامت کے ساتھ تدیس و تعنیف سلسلى جارى رمتائقا أن كے لائدہ بين مفتى لطف السّرعلى كرم هي وف اس العم ۱۹۱۹) اودمولاناحیین شاه بخاری وغیره شهور و معروف بیس مفتی ها صب سے متعدد صلاحی تبلیغی رسا ہے تکھے۔ان کی کتابوں پی الفرائض کخصات کی اب التصديق اليسع الكلم المبين في آيات رحمة اللعالمين، صفان الفردوس، بي إن شب تدروشب برات ، رسالدد نرمت ميله با ، فضائل علم وعلمات دين ، محاس العمل الافضل، فضائل درودسل ، بدايا شدالاها حى «الدرالفرير في سائل القيّام والعيد، وظيفة كرميه ، خجسة بهار اها ديث هبيب الكريم ا ورنقت مواقع البخوم بمنشهود بيب بان جي قابل ذكربت كمفتى صاحب كى كم دبين تمام تصيفات اردوزبانيسس -

مفتى عنايت احديميلي مي صدرا بين تقع .كمانقلاب منه ماءكاة عاز بوكي

ے مالات کے لئے دیکھے تذکرہ مشامیر کاکوری ۔ ازمحدعلی حیدر دلکھٹوٹسٹیا) ص ۲۹۰-۲۸۹ نواب خان بهادرخان رومیل کھنڈرکے نظم مقرر موستے، نواب خان بہادد خان کی حکومت کی مالی ا مدا د سے لئے مفتی عنایت احمد سے نتوی دیا ۔ جب انگر بروگوت کا بریلی میں د دبارہ قیب م ہوا تو کاغذات میں فتی صاحب کا وہ فتوی برآ مربوا ، ا ور اس جرم میں فتی صاحب کا وہ فتوی برآ مربوا ، ا ور اس جرم میں فتی صاحب کو وہ نتوی برآ مربوا ، ا ور اس جرم میں فتی صاحب کو صب دوام بعبور دریا سے شور کی سے زاہو کی مفتی عنایہ اس جرسان المربی مندر جردیل کتابر بھیں ۔

علم القبيق المرس على مفتى ما حيث يدرسا دبيك ما حب حافظ ذير مفتى ما حب مفتى ما حب ما فظ ذير ما كالم المناسب ما فظ فريم على كر المناسب كالمقامفي ما حب ملتق مناحب ملتق مناحب ملتق مناحب ملتق مناحب ملتق مناحب ملتق مناحب منتق مناحب منتقل من منتقل منت

"این رساله آیست و و کم صرف که بهای فاظر شفیق . بیمع میاسن ها فط و زیرعلی ها حب بجزیرهٔ اندمین مجرف بخرج می اسن ها فط و زیرعلی ها حب بجزیرهٔ اندمین مجرف بخریره و را تر در آند و روز قیر در آن جزیره نیرنگ تقدیر بوده و کتاب از بیج علم نز و خود نداسشت این رسال را بوضع نگاشت که بجائی میزان و منشعب و تریخ کنج و زیره و صرف میز بجار آید و بر فوا ندد یکریم شمل باشد "

کتا ب کا خائمت، حیند فو ا ند پرشتمل سے جس کو توانین جزیار سے فلیہ کے نام سے موسوم کیا ہے - یہ کتا ب سے تابیق مکھی گئی۔

Freedom Struggle in Uttar & Pradesh, Vol. I, pp. 170-175

مه عماليبغدادمفتى عايت احد مطبع مجتباني دري استسام، صع

نواریخ صب الع مفتی عاصب نے مالا دیں کے محدامی فال نیٹو والدی میں اللہ علیہ داکٹر انٹران کی فرمائش پر حفرت بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں یہ کتاب کھی ، یہ بین ابواب اور ایک خام تہ پرشتمل ہے باب اول میں ولا دت مبارکہ سے نے کو بجرت تک کابیاں ہے ، دومرے باب اول میں جرت سے وفات تک کابیان ہے ، تیسرابا ب طیر شریف باب مقدم اس میں جرت سے وفات تک کابیان ہے ، تیسرابا ب طیر شریف اخلاق کریم اور معجزات برشتمل ہے ، فاتے میں شفاعت برگی کابیان ہے ، معبد تصنیف کے متعلق مفتی صاحب ملحق میں ۔

" راقم حروف يزنگ تقت دير سع في الحال بزيره پورٹ بليرانگرمن بين وار دسيد وركوئي كنا بركسي طرح كي اسيخ پاكس بهين ركھنا ہے بياس فاطر شين و وغم كسار ومصدر عنايات برحسال زار كيم اميرفان صاحب بيٹو الم اكر كي يه رساله بيان توار يخ حبيالے صاحب بيٹو الم اکر کي يه رساله بيان توار يخ حبيالے صاحب اورنا) تاريخ اس كا توار يخ حبيب اله سنے "

یه کتاب مفتی صاحب سے محفی یا دواشت سے تکھی ہے ، وطن آکردب اصل ماخذ سے ملایا توسیرمو فرق مزیایا الدور بان میں بیرت مبارک پرشما لی مرزی یہ میلی قابل ذکر کتا ہے ۔

مرجهد تفويم البلداك إيد المريرى فرمائش برعربي كي فيم كماب تقويم البلاك

ا تواریخ صبیب الد از مفق عابت احمد کاکوروی ، طبع کا پود )

کاارد و ترجمہ کیا ۔ جود دبرس کے عرشے میں تتم ہوا ، کہا جاتا ہے کہ بہی ترجمہ رہائی کا سبب بنا سئٹ الصین فتی صاحب کی رہائی عمل میں آئی اور ال کے شاگر ومفتی لطف التر علی گڑھی نے تاریخ رہائی تکھی۔ اور خود کا کوری صاخر مہو کر چیش کی ہے

چور نفیل خالق ارمن و سما اوستادم سندزنیدغم ریا بهرتاریخ خلاصی آرجناب برنوشتم ۱۳ ان استا ذی نجا اندمان سے واپس آکر فتی صاحب کامشتقل قیبام کا نیور میں رہا اور دہاں انہوں سے برسر فیض عام قائم کر کے اپنی اصلاحی اور بلیغی سرگر میوں کا مرکز ببارا اور بقول مولان حبیب الرحان خال سنسروانی" اس عررسے کا فیفس بالآخر نروازہ کھا کوشکل میں خاہر مولائ

مون العربين مقتى صاحب جج بهيت الله كوروا نه بويئ ، جده كے ترب ان كاجها زبيار مسط كراكر و ب كيا مفتى عنايت احمد بالت ماز احرام باندھ موسے ماز احرام باندھ موسے ماز و احرام باندھ موسے ماز و احرام باندھ موسے ماز و احد ، رستوال الائلاھ كا ہے .

مفتی مطلح کر میم وریا با وی ادریا دی مدیابادی مولانا برالماجد مفتی مطلح کریم دریابادی مولانا برالماجد مفتی مطلح کریم وریا با وی کے دا داختے ان کے دالدکانام مینے مندوم بخش تھا مفتی مظہر کریم قدروا تیان دریابا دسے کتے انہوں نے تحصل علم این برے بھائی مولوی کیم نور کریم اور لکھنو کے دیگر علما سے کی مولوی کیم نور کریم اور لکھنو کے دیگر علما سے کی مولوی کیم فرائے علم

له وشه ات ذالعلم دسوانخ عمری فتی لطف الشرعی گردهی به زمولا نا نواب جبیب الرحمن فال الله وشه است ذالعلم در من الم عمری فقال الشروانی دعی گرد موشتاهای صلا مسل مست مکتوب مولاناعب داریا با دی

بنام داقم ارف.

کے بدانگریزی طازمت بیں شلک ہوگے انقلاب سے مو تع برش ہجاں پور ایوبی، میں وہ سرشت دار عرالت تھے ، اہنوں نے شاہجہاں پورس تخریب عصاء کو پروان چرصایا ، اور کامیاب بنایا ۔ انقلاب کے بعد گرفنا رہو کرانڈ ما ن پہو پنے مفتی مظہر کریم سے میجہ رجان ہاش کی نسر مائش پر حفرافیہ کی شہود کتا ب مراصد الاط لاع کا سات اء میں ارد و میں شرح بہ کیا ۔ اس ب کا خطی سے مفتی مظہر کریم کے پٹر ہوتے سے مجب القوی بن خان بہا در عبد الجید بن عیدالقا در کے پاس محفوظ ہے یہ مینرشکوہ آبادی ہے اس کی مندرہ یہ الموری ہے اس کی مندرہ ویل مار بی بی سام کی مندرہ کیا تاریخ لکھی ہے ہے۔

کمشنرها حب والامرات ساکم ناقی
کرجن کافیفن سوت منزل آدام دم برب ای استخد کا
بردامتطوران کوترجه اس تخفه نسسی کا
زبان ها ف اردوس کرجو آسان و بهری مترجم مولوی ظهر کریم اس کے بوت دل سے
مترجم مولوی ظهر کریم اس کے بوت دل سے
فضیلت جن کی کوشن ترمتال مہرانور ہے
امیری اور عزبت میں کھینے ہیں وہ بھی بنرہ بھی
گھڑی بھرکا بھی کٹ جانا یہا سال میجی میں
میر جب دبیر بوستان بھت کشور ہے
میں میر جب دبیر بوستان بھت کشور ہے
میں میر جب دبیر بوستان بھت کشور ہے

له کنوب عکیم عبدالتوی دریا بادی نیام راتم الحروت سنه کلیات میبرنتکوه آبادی امطیع سعیدی رام پورسنفتارم ۱ صوص

مفتی سی میرملومی مفتی سیداحمد بن کرامت علی شهدی جل بنایع مفتی سیب محکد سرملومی مفتی سیداحمد بن کرامت علی شهدی جل بنای ين مكونت اختياركمك عنى علوم روحه كي تحصيل كع بعد علمطب على كيا مرزا غالب شاكرد تع جنگ آزادی عصماء میں مروان وارحصد دیا - نواب خان بہا و رحت ا ناظم رومبل کھنڈ کی حکومت بیں مفتی کے عہدے پرسرفراز رہے - بری میں الكريزول كے تسلط كے لجسواجس دوام لعبوردريا تے شورى منزا بوق مفتى صاحب مع جزائراند مان كمصائب وآلام سع كم اكرابك منظوم عرصندا شت مجفور درسالت ما ب صلى الترظير و لم محى مفتى صاحب كيماني كالمكم بوي مران كوخاك وطن نصيب ندموني اور اندمان بي مين ن كانتقال بوي . اسمنظوم عرصندا شت كے چند بند دسية ويل س تسم سے بچھا سے نیم سحر مری بکی پر ذرا رحم کر ميرنبين كونى پيف مبر مينين بود عراكزد توميرى طرف سے ذیرج م يه كنابررگا وحني رالبشر بى الورى يا بى الورى بين حال ما يا بني الورك

ربابنديك جندآب وعنازا مزبونا عقاجو كحدوه سباكحه بوا چھے سے سيداور اثنا

بدمع بندآبن سے مقیمت ویا مزمننا تفابؤكي و وسب كجوسنا شا گھز دیار وطن بھی جیمٹ

نی الوری یا بی الوری مبیں حال ما یا نی الورئ

شاگر تراآپ فلاق ہے ترے نام سے رون آفاق ہے تری وات اصال میں طاق ہے ي سيرباني كامشتاق ہے

جهال برعيال حسن اخلاق ہے اليرى بين اس يرافيات ب

نی اوری یا بی اوری يس عال ما يا بى الورى

كره مولوى ايوب فالكفي اواب محدالدين منا ل مولوى الوب فالملى عرف نواب بحدرادة بادى كيسا تقيول مي

سقے۔ انقلاب عصاء کے بعدجب انگریزوں کامراد آ بادیردو بارہ قبعذ ہوگیا توان کے لئے بھی صبس دوام بعبور دریائے شور کی سنر ابخویز ہوئی منشی ابر

ا حدميناني لكفتين .

" إيوب ظال ولدانورخال ، فارسي ينيخ احد على احديس یرهی، اورفن شعریس مجی ان بی سے اصلاح لی، اساتذہ کے اشعا ر كمبرّت يا دمي . فجدالدين احدعرف مجوخال ارادا بادى كي فيه ركع والمعتلاه بس برم فيه أرى مقيد موكر الأمان

کو بھیج گئے اور بیس والمی بوکراب تک رسولان دہیں ہیں ۔ سربیس کی عمر بیت کے اور بیس کی مرس کی عمر بیت کا مان کار مان غدر میں سب ملف ہو گیا ۔ دو شعر مے ہیں جو ورج ذیل ہیں ۔

موبان سبز، چرٹی میں دنگت بدل گیا انرجیرہ کرسانپ زمسرد نگل گیب کیفی تپ فراق میں جینے سے یاسس بخی گرسے پیرا خدا کے گراب کی سنبھل گیا مولوکا ایوب فال کیفی جزیرہ پرسوسس بیٹ میں محرد رہے ، ۸، فروری، سیخارہ کو جب گورز جزل لاد ڈمیر جزیرہ انڈ بان میں شیرطی آفر میری کے ہا کھ سیخارہ کو انوکیفی نے میں شعاد برخیمل ایک قطعہ تادیخ لکھا ، جس کے چند اشعاد درج ذیل ہیں .

> عمدهٔ لندن گور نزحبندل مهندوستان قیدیون کی برورش کولات تشریف انشمان برخ سنبه فروری کی آکھویں تا رسخ کھی دوزمخشر سے دہ شب بیدا ہوئی کھی توا ماں آفریدی شیرعلی سے حجو ری سے تبیل کیسا نیسل کا ٹیکا نگایا قید یوں برجاو دال

بس کراے کیفی تسلم کو تقدام قصة ہے دراز فسکر کرتا مین کی سیکن بیاں ہو تو اماں فرق باتی جب نکالا چرخ سے تو ہول انتظا جان ظالم سے تینی مظلوم سے جھوٹا جہاں کے جب میں جہوٹا جہاں کے بیت کی سے جہوٹا جہاں کے بیت کی سے جہوٹا جہاں کی سے جب مولوی محمد تھا نیر سری سے کتا ب تا ریخ عجیب لکھی تو کیفی سے یہ تاریخ کہی ہے۔

انٹرہان کا جو لکھ کل احوال منشی حبف رہے تعنوان عزیب نام و تا ریخ کی خوامش جو کی کہ کہ استان عزیب کہا کی خوامش جو کی کہا کی نی کہا کی نی کے استان میں استان میں کہا گئی ہے ہے " تا ریخ عجیب " مولا تا احمدالٹر صا دق پوری دف شویل جم ملائدی کے انتقال پر میں فطعہ کہا ۔

چوازی دارفن جانب باغ رصوال احمد الشرروال گشت بهددل شادال مشت بهددل شادال مشتش بودند مشتش در بخت کودند بخت گشت نصیبش سفرجب دی برا به بست و بشتم شی بودادمه ذی مجه که او رای ملک بق گشت ز دار گزرا ل رای ملک بق گشت ز دار گزرا ل اعتمادش به احا دمی بیش از بهمه بیش اعتمادش به احا دمی بردم به نصوص قرآ ل اعتمادش به بردم به نصوص قرآ ل

بهد زيدوسيم تقوى وممه صوم وصلاة بمممروب عبادت بمهمرب عرفان سال تاریخ و فاتش زتفنکرجستم وحنل الحند بفرمود بهد دم رحنوال مه قرباں بہ تما می ومحسرم اقرب سے تعد زا حاکش برقتم نے آں

جمن فال مح حالات زنرگی با وجود تلاش معدم مد بوسکے وہ ذی کم اورمورد و لطبع شخص عقر البوں

نے بچر باری اور اردو زبان پڑھتل ایک مخترنظم لعنوان خابق باری زبان عکو باری میں بھی جو مولوی محر معفر مقانیسری سے اپنی کتا بتاریخ عجیب میں شا مل کم لی ہے . اس کے شروع کے چارشعرورج ذیل ہی جن سے جزیرة يكوباركى زبان كااندازه بوسكے گا۔

چن لیانگ مین کسیا نام ترا متولاك شي برا حراب الواف ان يير ه مسيدى آو

ديوسركيت نام خلا توپ و تبیا پیوسٹ راب قان كيتوآ عب تى كى جورو كيتو فزيره منبكلى گورو يوجوش أن ميس كهال جا و

توات در ملی خال شاہجہاں پور کے ت ریم ریس مقے ، انقلام کھٹائیں ناظم شاہجہاں پور سنے ، ان کے بعدان کے فائران کے ایک دوسے رکن نوابالام قاورفاں نے ٹواب فاں بہا درفاں بر بادی سے نظامت شاہجہاں پوری سند ماصل کرلی اور وہ سندشین ہوگئے میں ہجب دوبارہ شاہجہاں پور پرانگریزوں کا دخل ہوگیا ، تو نواب قس درعلی فاں ،عبدالرّوَف فاں اور قامی معرفراز علی شاہجہاں پوری ، دائم الحبس ہو کراٹڈ مان بہو بجے ۔ نواب قادر علی فاں ، مسال کے بعدرہ شداویس وطن واپس آستے ۔ ابہوں سے ہا، مابح معلی فاں ، مسال کے بعدرہ شداویس وطن واپس آستے ۔ ابہوں سے ہا، مابح معمد فار مابح میں فوق سے پی فی کہ نواب معا حب شعروشاعری کا میں ذوق رکھتے ہے ۔ جزیرٌ واٹڈ مان ہیں جب انوں نے میتری کواب قادر علی فال نے کھی ذوق رکھتے ہے ۔ جزیرٌ واٹڈ مان ہیں جب مان ان میں جب انوں نے میتری کواب قادر علی فال نے کھی جو درج ذیل ہے ۔

ز نوربیت حندا انگر مان معسترا بو د شنوک راست می گویم کرام موجد رخد به صوبه داربها در مقب و در نام مسمی سبط فلیسل خدات و اعدشد بفنکر سال چورفتم زغیب قادرگفنت بزارشکرکد این جا بنا تے مسجد رخد بزارشکرکد این جا بنا تے مسجد رخد

منتی اکبررمال استے عربی وفارسی کی مروج تعلیم حاصلی مجید مختلف منتی اکبررمال استے عربی وفارسی کی مروج تعلیم حاصلی مجید مختلف کرتے مقاضروع میں درسس و تدریس کا شغداد رہا پچولگاگرہ میں مشی مقدر مرکب منتی اکبر اللہ منتی کا شخصار کا منتی کے منتی کا مرز ال

اه تاریخ شابجها م پور - ازجیج الدین میاس د تامی پرسی مکھنوسیواء)

گرفتار مو تے مقدمہ جلا اور صب دوام بعبور دریا ہے شور کی مزائج بزہوئی جرائر انڈ مان میں چیف کمشز کے دفتریں نائب میر منتی دہے۔ تقریباً بیس سال کے بعدر ہائی ہوئی آگرہ میں ٹیوسٹن برگر اداکرتے تھے آخر عمرین نابیا ہوگئے تھے ، شاہ منظفر علی اگر آبادی کے مرید سنتے ، سنت واجی س انتقال ہوا ان کا کچھ کام اور وہ خطوط جو اینوں سے سن ہ منظفر علی کو تکھے ، ان کا کچھ کام اور وہ خطوط جو اینوں سے سن ہ منظفر علی کو تکھے ، مو بوی محمد علی سنت ہ میکشس اکر آبادی صاحب سے پاسس محفوظ ہیں ۔

ا ایست انگریاکپنی اور باغی علیار - از مفتی انتظام النگرشهایی و د بی تشکیاوی صلاحه مند میرشکوه آبادی و اب جان طوالف کے قتل کے سیسے میں تیر ہو گئی نظیم میں ۔

مصیطفے بیگ ایک صاحبی بی کی رق و کی بی بڑ صائے چرخ بیرسے کے رق و کی بی بڑ صائے چرخ بیرسے کر کے خون ناحق اواب جان مجھ کو بھی کی بینسوا دیا تزدیر سے و کی ایک صفح بر مان خطم بول ا

بہے ہوتی چھ روپے ہماری تنخواہ بھرآ تھ سے دس ہوتے ضراحے گواہ ننا ہوے کا بھیر رہا تید رہیں بھی لاحول ولا قوۃ الله بالشر

بردپ دماسبون مین کم وقعت بین پرقید یون کے کفیس کیفیت بین نکھے بین رہائی و اسپیری سب کی بم نفت نوبیس و فتر تسمیت بین خسارشس کے متعسلتی مینریخ تین رباعیساں تکھی ہیں جن میں ایک و رج ذبل شیعے ،

> پوچھے جو کوئی اسیرو سندہ کہنا بارغربت سے سسرفگنندہ کہنا اے قاصد کہد کے جمل احوال منیر فارش کا حال لوست کندہ کہنا ا پنے طبیب کی محمون خاں کو یا دکر کے تصفیمیں ۔ مرتا ہوں مصائب کی فراوائی سسے

ا بقید نوش صفی گزشتن کے حال ت کے لئے ملاحظہ ہو، تاریخ ادب اردو، رام با بو سکید اصفیع نوں کشورکھنو کی صدیم ۱۲۲۱ سے کیات میز مسیم ۱۲۲۱ کے سے کیات میز مسیم کا کے کیات میزر مناہم سے کیات میزر مسائل صدیے ہیں ریخ حبی و جانی سے
انسوس ہے اس مریض کی حالت پر
حجو دور رہے طبیب روحسانی سے
ماہ رباعیاں دریائے شور کی مفسلسی اور ہے سے روسانی شخصلت
ماہ رباعی ملاحظہ ہو۔

غرمت میں وطن حن مہ بروشوں کو طلا زمر عزبت سٹکرفس روشوں کو طلا جب لحنت جب گر کھا نے مگے بیاس یں جی کالا پائی سمنید بوشوں کو علا مینر کے ایک دوست خوشی رام سے سلٹ کا عیں انڈ مان کی تاریخ کھی تو میز سے مند رجہ ذیل قطعۂ تاریخ کہا ہے۔

تعیند کی جناب خوستی رام نیمبال
جان خود کتاب کتاب می تاریخ اندمان
رودا د ہے جزائر دریاتے شوری
مطبوع شیخ وث ب ہے تایخ اندمان
موزوں کتے میر سنے اوں سال عیوی
کتا و لا جواب ہے تاریخ اندمان
جب سام ارمین انڈ مان کی قید سے رہا ہوئے تو اہنوں سے
مندر جہ ذیل قطعہ تاریخ کہا ہے۔

آئ بین نے قبدسے یا نی دہائی اے میر فضی کی دو بہر مسعود ہے اس جزیرے سے سوت کلکتہ ہوتا ہوں دوال اس جزیرے سے سوت کلکتہ ہوتا ہوں دوال اے فلام معود ہے اس خرام دوستان کا اب سفر مسعود ہے اسکی میٹھا ہوں جہا زیرز دو پر سٹ کر ہے لئگر اٹھا ، ساعت نتج وظفر مسعود ہے بادہ منظور ہے کہنا دعی تیب ہے چھے نیک ساعت ہو کواکب کی نظر مسعود ہے آئے کے دن کی ہے یہ تا دیتا کے صوری عنوی دونر سند بیمت یاہ موسعود ہے دونر سند بیمت یاہ موسعود سے دونر سند بیمت یاہ صف مسعود سے دونر سند بیمت یاہ صف میں دونر سند بیمت یاہ صف میں دونر سند بیمت یاہ دونر ساعت کے دونر کی دونر کی کے دونر کی کے دونر کی کے دونر کی کے دونر کی کو دونر کی کے دونر کے دونر کی کے دونر کی کے دونر کی کے دونر کی ک

مولوی محرج فرکھا نبیسری ا مولوی محد حجفر تفاینسری مخریک جا بدین کے امروں کے حرج فرکھا نبیسری انڈوانڈ مان و

عوبار کے زمانہ اسیری میں تمین کتابی ۱۱، ترجمبہ آبین پورٹ بلیر ۱۷، تاریخ پورٹ بلیر ۱۷، تاریخ پورٹ بلیر ۱۷، تاریخ جیب اور تو ار تابخ بجیب اور تو ار تابخ بجیب اور ان کی تصافیف پر تبصرہ کیا جا جیاہے۔ جعفر تھا نیس کر مرفول کا لات اور ان کی تصافیف پر تبصرہ کیا جا چکاہے۔ قاضی سرفراز علی ابن اما نت علی اشا بجہاں پور فراز علی ابن اما نت علی اشا بجہاں پور کے ایک قدیم خاندان کے رکن تھے ابتدائی تعلیم

امروبہ بین عاصلی کھر دہلی گئے اور دہاں علماتے معروت کے سامنے زانوئے المروبہ بین عاصلی کھر دہلی گئے اور دہاں علمات معروت کے سامنے زانوئے المدنی خوت کے سامنے مقاردی کے اندادی محصل عراق میں انقلابی حکومت کی طرف سے منتقد میں منتقد کی طرف سے منتقد کی منزا ہوئی جزائرا نڈمان میں جس کے پہنچے میں حبس دوام بعبور دریا ہے شور کی منزا ہوئی جزائرا نڈمان میں

الع البعض حفرات سے قامنی سرفراز علی شاہجہاں پوری اورا مام المجا برین و با تی صفح الكے بر

ایک انگریز کرنل بروس سے ان سے فارسی پڑھی ، کچے مدت کے بعدان کی رہائی ہوگئی سے مداء میں گور پمندٹ یا نا اسکول شا بجہاں پورس عولی کے مدرس مقرر موستے ، ، ، ، حجا دی الثانی سامیلات وسی مدرس مقرر موستے ، ، ، ، حجا دی الثانی سیوس الله ورست کو ان کا انتقال ہوا قامنی صاحب کو شعروشا عری کا شوق تھا ۔ زیا دہ تر نغت میں سکھتے تھے تامی صاحب کو شعروشا عری کا شوق تھا ۔ زیا دہ تر نغت میں سکھتے تھے سے مدال میں تھا ۔

"ار محرار المراندمان المصاداس سفرته دارها كم بور في بيرك تحرك بر الريخ جرائر المرمان المان مرفراز على من جرائر الأمان كى ايك مسبوط المريخ على تقرير على الميك مسبوط المريخ على تقريح على الميك من الميك الميك من الميك من

تاصى سرفراز على جب قيد بوكر اندمان ببو يخ تو دبال ابنول سايك المات

و بقیہ نوط صفی گزشت مولوی سرفراز علی گور کھیوں کا کوایک ہی شخصیت مجھے لیا ہے و و مشارکت اسمی کی وج سے دھوکہ کھایا ہے و العسلم و کراچی ابریل تا ستجر معلی مشارکت اسمی کی وج ہے دھوکہ کھایا ہے و العسلم و کراچی ابریل تا ستجر کو گانقلاب مالا تکہ دو نوں حب و گانتھ میں ۔ وس غلط فہمی کی شایع ہے و جہ جو گانقلاب معمد اور کا منتخصیتیں جی ۔ وس غلط فہمی کی شایع ہاں ہور کے انقلاب معمد موقع کے آغاز میں امام المجا برین مولوی مرفران علی گور کھیوری بھی شاہج ہاں ہور ۔ صواح سے میں انقلابی تیا ریوں میں معمد وف منتھ ۔ و تاریخ شاہج ہاں پور ۔ صواح سے ا

ملی جس کے چند شعر و لفت تا پر کے شاہج با پنولے نقل سے ہیں جو درجے ذیل ہیں۔

ماراز در مراں دل وجائم فدائے تو

اے مصطفے تو شاہ من ومن گرائے تو

سیر کہ شدا سیر بلا در ہو ائے تو

ناز د بر آں اسیری کہ باشد برائے تو

پیش توجیبت عقد ہ کش آن کہ ماہ لا

دو کر دیک اش رہ معجز نما ہے تو

در دست شت دار گردارم در نگھییت

اے مخصر رفنائے فدا بر رفنا ہے تو

### باب شر باردستاویزاونخرات چند نادر دستاویزاونخرات

اس باب میں ہم سے جنگ آزادی عصداء سے تعلق تعبی د شاویزات وتحریات میں کی ہیں ان میں تعبی تو بہی مرتب شاتع ہورہی ہیں اور تعبی الیسی ہیں جونایا ب ہیں -

عقری میں ہے۔ ہے اب تک دس گیارہ سال کے عرصے میں جومواد حیگ زادی عصر میں ہے مواد حیگ زادی عصر میں ہے مواد حیگ زادی معدد وایک ہی معدد وایک ہی طبح ہو تی ہیں .

ان دستا دیزوں کے مطالعہ سے جیس مخریک جنگ آزا دی عصدا وکے متعلق اجفی متعلق اجفی متعلق اجفی معلومات حاصل موتی ہیں۔ مولوی لیافت علی اور مولوی مرفرانہ علی کی سرگرمیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ان بوگوں کی خیرخوا ہی کا بھی علم موتا ہے جنہوں سے اس مخریک میں سے محرکار مرطانیہ کی دل وجابی سے وفا داری کی اور انعام واکرام کے متحق محمرے۔

# (١) اشتهارطبه تابر د بن بن بالماسي

مفتی عنایت احدکاکوروی کے حالات باب مفتم میں جزائر انڈ مان ونکوبار یس مسلمانوں کی علمی خدمات کے صنن میں کسی قدر تفصیل سے مکھے گئے ہیں مسلمانوں کی علمی خدمات کے صنن میں کسی قدر تفصیل سے مکھے گئے ہیں مسلمانوں کی علمی گڑ ہے سے تبدیل ہو کر بحیشیت صدرا ہیں بر بلی میں مت کم کی جب انہوں سے ایک ایجنن سبنام جلسہ تا بید دین متیں ہر بلی میں مت کم کی جب کا مقصد مسلمانوں کی مزمبی ومعاشرتی اصلاح کھا اس سے سلے میں انہوں سے اس میں مان فی مزمین و معاشرتی اس اسلام کے ایم بری ایم انہوں سے ایم نوسی میں میں میں میں ایم بری اس ان میں انہوں کے ایم بری مسلمانوں کے ایم بری مسلمانوں کے ایم بری مسلمانوں کے ایم بری مسلمانوں کی اس ان میں مسلمانوں کے ایم بری میں متی ہوں گئے ہیں مسلمانوں کے ایم بری مسلمانوں کے ایم بری مسلمانوں کے ایم بری مسلمانوں کے ایم بری مسلمانوں کے ایم بیں مسلمانوں کے ایم بین مسلمانوں کا مقام میں مشتم اور ایم بین مسلمانوں کا مقام میں مشتم ہوئی ۔ اس انجم بین مسلمانوں کے ایم بین کے ایم بین مسلمانوں کے ایم بین مسلمانوں کے ایم بین کے ایم بین

جنگ آڑا دی محد عبیوی کے بعد قد انگریزی عکومت کے است و در انگریزی عکومت کے است در مدد سے ملک میں علمی ادار و ن اور انخب منوں کا ایک حب اور ان میں اور انکے میں مان کے میں مان کے انکے میں کا اسراغ نہیں مان ۔

اندا مان سے والہ آگر مفتی عنا بت احب رمر حوم نے کا پنورمیں بھی پرسلسلہ جاری رکھا اور مدرسے فیض عسام جاری کی اندی کیا۔جوبالاً خرندوہ العسلماری شکل میں کیا ہرپوا "

## اشتهار علین دین بین کید به تجویز مسلمین من بریای میخفق بروا

### بسم التدائرة فالرحيم

الحدلث ربالعالمين والقاؤة والسلام على سيد السلين وآلدوها الجبين برے تواب کی بات ہے علوم دین کی ترویج ہوا ورسب ہوگ عقائر اسلام اورسائل دينيه سے آگاہ كئے جا وي واگرج يدامر ببت افح بواك فدائے تعالى نے علمائے ابرا رکو تو فیق دی کدا مہوں سے قرآن مجیدا ورکتب حدیث کا ترجمه اردوس كيا اوراكثر فقه اورسائل كى تابس اردويس تصنيف كيس اور جھا ہے کے سبب سے ہرتم کی تا بوں کی کٹرت ہوئی، ہرآ دمی کو تقدور خریج كاب كانسي بوتا اور بهت مقدوروا لے بسب بے رقبتی مے خردیان كرتے،اس سے بمملانوں سے يہ تويزى بے كہ بروا حد البنى خوشى كے کے درما ہمقرر کرے اورسب روپید ایک جگرجمع ہوتا رہے، اوراس سے كتابي دين كى جو عام فهم موں اور بہت ناقع خريد كر مے يا چھپوا كے مفت تقيم کی جادی اور نئے نئے رسائل مختصرہ نافع موافق کتب معتبرہ کے تصنیف ہو کے چھپواتے جا دیں اور تقیم کتے جاوی اور قصبات میں میرونیا سے

ابتداراس مرخیر کی بغض د تعالیٰ غراه رمضان المبارک المالاهسے موتی ، اوراولا اعزة صناع بریی مثل صررالصدورصاحب اورا وسنل

صدرالعدورصاحب اورجنا بصدراين صاحب وكرس كاعل صاحب و لبعضه صاحبان متقسقان ووكلار وتخصبلداران ولعضي تجارذ وي الاعتبار بعدازین اعزهٔ کول دبرا پول شریک پوست اودا ب نسبی تعیضے اد یا ب ففل کے اصی بصناع مراد آباد اورمین پوری اورالماوہ اورصلع ملائیور بهی مشریک بهویم بین ، اور جو صاحب دیندار اس بخریز کوسنته بین بهایت بندفواتے میں اور بدول شریک ہوتے ہیں . اوّلُ مایں وجدکہ اکثر لوگ منی کارطبیبہ سے آگاہ بنیں میل ور بغیر مجھے معنی کلمہ کے آ دمی مسلمان بنیس ہوتا اور بیلافرض مردمی يريبي ب كمعن كلمد كے سيمي أربان اردوس بعبارت عام فهم معنى كلم كم مطبع بري من باره سے اور بعردورسری باربارہ سے اور بھرتمبری باربارہ سے جھیوائے کیال متبر بريلى وبدايون اورسيي بجيبت اوركول اوراكثر قصبات اور قربات بمرتقتم كئ كة اور بدازي صديا وبزار باكتب كتب مفعد ذيك كي تقيم كا كية. ا ور بهیشدایسے بی رسائل تالیف ہو کے تقیم مواکریں گے، مثلاً کو بی رسالہ بيان محبت رسول الدُّصلى السُّرعليه ولم من كونى تُواريخ حال آنحصرت صلى للرُّ عليه وهم ياصحاً بيس كوني فضاً لعلم بيس ، كوني بيان بېشت بيس كوني بيان دون خ يں ، كوئى بيان گنا بال كبيره ميں ، كوئى مسائل نكاح بين كوئى مسائل بيع وشرئ بين وعلى بدا القياس

### رو، كمتوب مؤلوى مرفراز على المالمجابرين

جناب من بعدسلام نیاز آنگه سردارخان درسالدا دسائن ساگر اکن و ما مید و بی بر در من بردرسرات عدگاه کهند تیم است وا زمت قدان مولدی صاحب مرحوم فوفور چونگه بنده و بروز بعرسافه کارگه تا خرین قدوة العارفین خواجه باتی با لاشر ت درس سده العزیز دفته بود مشار الیجنجی فی برد کان گرامی ، می منود ، اتفاقا آن احقر لاقات گردید ، حال قبلد گامی صاحب آن محم شنیده بسیا دافس می منود ه و مشتاق مواصله بود و مشار دری وقت فرصت باشد در فای فواجه حاحب داخل نواب شده لا قات بفر ایند زیراکه ادم در آنجا خوابد آند مروج ب مرع ع و منافر ایند کر براید بیکی کرشمه دو کار و مرفراز گلی و مسرفراز گلی و مسرفران گلیست و مسرفراز گلی و مسرفراز گلی و مسرفراز گلی و مسرفران گلی و مسرفراز گلی و مسرفران گلیست و مسرفران گلی و مسرفران گلیست و مسرفر

نفيدوث صفى كرست (۱) حقيقة الصائوة (۱) ماس العل الانفل (۱) التمات ده الدارفيد في من التما ت ده الدارفيد في من العيام دالعيد (۱) برايات الاهامي (۱) نفائل ورود وسلام (۱) الكالم المبين في من العيام داله العيد الماس به برايات الاهامي (۱) نفائل ورود وسلام (۱) الكالم المبين في آيت رجمة اللعالمين عن برات الماس من الفروس من المراب المن المراب المنابع نفاى كانبورس المناه المنابع المرابع المنابع ا

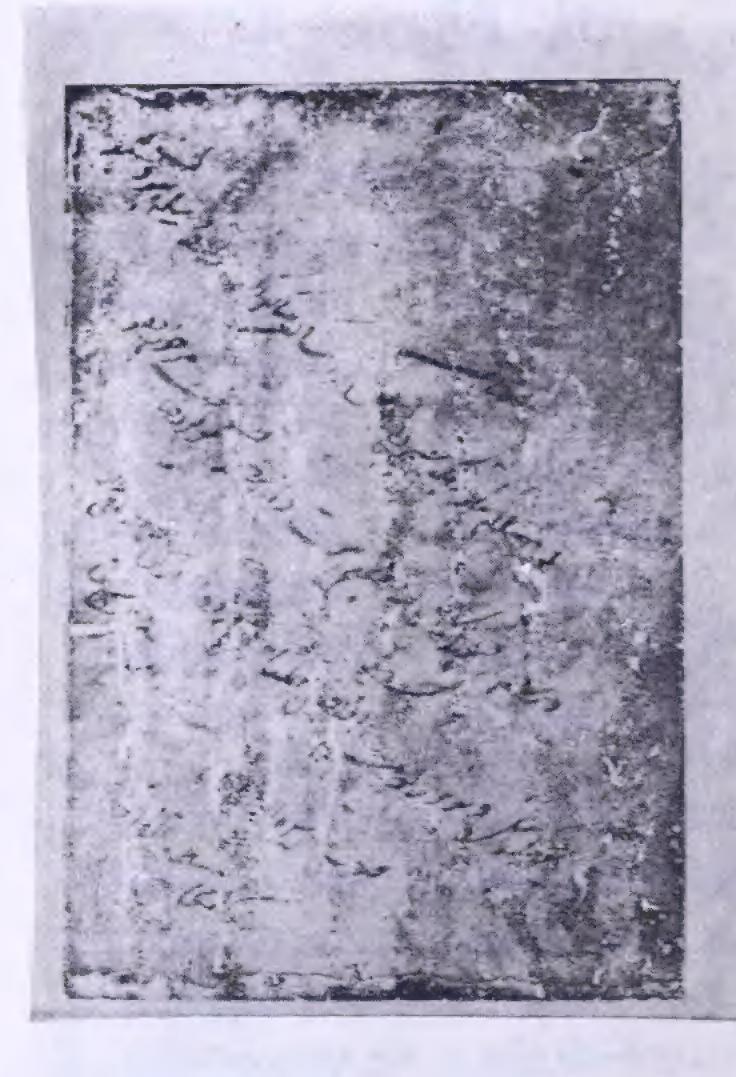

### رس، اعلان جہاد مولوی ایمافت کی لآبادی استهارا والمنظوم بم الترارم الجم

یہ رسالہ ہے جہادید کو بھتے ہے گلم اہل اسلام اسے شرع میں جہاد بم بیاں کرتے ہی واسا کے کردیا د اسکا ساماں کو صلد اگر مودین دالد و قہم سے بچا ہارسے وہ ہے آزاد روضتہ ضاربر میں گیا داجیاس پر باغ فردوس تداروں کے ساتے تیا باغ فردوس تداروں کے ساتے تیا سان سراسکو خا دیوے گار فردسٹر بعد تخییر فدا و نعت رسوال کرم داسطے دین کڑنا نہ ہے طبع بلا د ہے جو قرآ ہے احادیث بی فراجہا فرض بچر مسلما نو اجہا دکفار جسکے پروں پاٹری گرد صفح جنگ جہاد جومسلمان رہ تی میں لڑا لحظ کھر اے برا در تو حد میٹ نبوی کوسن ہے دل سے اس میں میں کوئی دیو گااگر

دبقیہ نوط صفی گرزشت ) آن پاکستان کراچی میں داخل کر دیا ہے دمحدالیہ والفری کا سے خواجہ باتی باللہ کا انتقال ہے رجا دی الاخری سائندھ میں ہوا اس سے عرس می رجا دی الاخری سائندھ میں ہوا اس سے عرس می رجا دی الاخری سائندہ کو مولوی سروا تھا ہوگا جو فرودی محصداء کے مطابق ہوتا ہے ، اس خطے معلام ہوتا ہے کہ مولوی سروا تھا گئی تحریب کی تیادی کے سیسے میں اس وقت دہلی میں موجود سے ، اور فوجی آدمیوں رسالدار سسروا دفاں دی رہے سے ملاقات کردہے سے ،

اه به اشتهار دراصل مونوی خرم علی بلبودی ا ت بین ۱۳ ه که دسا له جها دیدسے ماخ ذ سے اوررسالہ جها دید سے ماخ ذ سے اوررسالہ جها دید سستاون اشعا دیرشتمل ہے۔ مونوی بیا تت علی نے ایڈنی صرف ، ۲ اشعا دیکے میں اورآخر کے تین شعروں میں حسیب فرورت ا یا تی انگلے صفی ہے ا

بجرتو ويو عقداات عوض سات بزار اس کو تھی شاس محا ہد کے ضرا دیگا تواب اس يه دا اله كا خدا مبتيتراز مرك وبال بلكه ده جيتي جنت بين ديشي كرتيب كيول- بوجلك مي واقعيس سربير خدا السي سرول سيدول كومنين كودر مثل وبوارحوصف بانده فيحجم جاتيبي چلواب رن کی طرف مت کرد گھربارکو ماد راه مولایس خوش بو کے شابی دورو ا ور مگئے مارے توجزت میں جلے جاؤ کے علبة كفرسے اسلام مثا جاتا ہے مند کھرکس طرح اسلام ہو تا آباد مستى الكاجريجي كرتے توجو تاكمت م اپنیستی کاجز افسیس زمیل یا کسکے بل جل کے امام اینے سے کافرارو حیف اس دولت بدارسعمونی کے شكرسب توني ويا المحرالط رباب مربيا توتيمين اوركبا كيرمسردار وفت آيا ہے كەتلواد كوشر صارو

در بھی برخرچ کیا اور نگائی تلوار جوكه مال النے سے غازى كو تبادات جونه خود جائے الرائی میں رخرمے کھال جوده حق مين بوئے كرے بنوكتي مرت العرك يمتة بي كنا و مشبدار فتن قبرد عم صوره نيام محن حق تعالی کو مجاید و ه بنت بیم میں المسلالواسى تم ي جوحوني جهاد بال داولا د كی اور گھر كی محبت جھور د كر كفرے جيتے تو گھر بارمیں كھرآ وگے دین اسلام بہت سستا ہوا جاتا ہے يبتوالوك جواس طرح سه كرت نجاه زور شمتيرس غالب ربااسلام مدام كب تك كفريس يرب جونيان يكاؤك اب توغيرت كرونامردى كو چورويادو بارہ سوہرس کے لجد آئی یہ دولت آگے تے مسلمان نعرہ زن بغیرازا سبا ب ليني امباب لراني كاجو كجوتما دركار بات ہم کام کی کہتے ہیں سنواے یارو

# رمه، اعلان جبام ولوى بياقت على الأآبادى ثنانى،

الحديث ذى لمجدوالكرم والقتساؤة على نبنيالاكرم صلى الشعليه وسلم وعلى آله وصليه ناصبى اولدالهم وجميع متبعى الذين والشرع الاعظم ببدحروسلوة كودسيط رفع حاجت بروزقيامت وسبلغ احكام ترلعيت كطراقيسنت ب ، خادم الطلبه واحق الفقراء اميدواد رحمت رب الغني محد بياقت على اله آبادى حيث ماتيس صرورى قرآن واحب الايقان اعنى قرآن مجب و فرقان جميدا ورارشا دفيض بنيا د مرگزيدة لم يزلى حضرت بنو صلحم سے بخريي ثابت وتحقق كركيم سلمانان باليمان كوسناتا ب كرجو بدعات كحلم و فسادسازي لطنت سندوستان يرخصوص تع اله آباديس كفره وفجره نضاري كاعلى الحفوص اومرير ایک مومنیومتیع اسلام کرام کے ارتبیل غارت گری و آتش زدگی وقت ل دیسائنی وكندير كى مكان وجهايدزنى وخو نريزى علمارومت تخان واحراق كالم الله شرلین واحادیث وکتب فقه وغیره بور با جانظیرانسس ب اسس صورت میں سرایک مومنین مخلصین کو لازم ہے کمتعدجب و بوجاوی ، بھی ارث دفيض بنيا وأتخضرت صلع كے " بكل بني حرفة وَحِر فتى الجهاد واسط برنی کے میٹ ایک مقرر رہا ہے اور میٹیمرا جہا دہے۔ ف الله ١٠ بينك جس م كرمشاب جهور ديا، وه زمين وخواد اور فقره فاقس كرفاريوا - نقط

اب بروجب "ان الجنته تحت خلال السيوف " فائره اخروی المحاوي اور در جسشهادت كاجس مين زنرگی جميشه كی سے اور نعما رجنت اور از واج حود ال بهشت باوی اورسی طرح كاشك وخطرة بردل بی ندلاوی ، اورجال و مال سے اور تكثیر سوا و ورائے صائب و نهھ ب روی فره سے جہاں تك كمكن مج سنتركت بكالاوی ایسا نه كری كه اوقات معید قرآ وان جمید میں منز كت سے محودم رس اور كھيت اویں ۔

اور دونتخص کراس مقدمه میں پیٹیوائی کرے اسی کو انپاامام بھے کر بمبو جب "الجھاد واجب علی کھر معے کل اصیر مقدامی اوجادی المجھاری کے تابعداری کریں کیونکہ قرآن مجیدہ فرقان حمید ففائل جہاد سے بھراہے کہ سورہ تو بہ میں جا بہا ارتبادہ ہے۔

اوراهاب سے امید سے کو انتظار نامہ وہیام نام بنام جدا گار نہری حرف اس اعلان کو کا فی وشانی بوجھ کر برصاحب اینے ملاقاتی و احباب سے ارشا دکردیں۔

اورجب دیں بڑا سا بان یہ ہے کہ بندے توکل بخد اکریں اور امداد جانب خابق کون وکل سے بوسوا ما دنمیں صریح ظاہر و باہر کہ مسلمانان بہندان کے استطاعتی زر و عدم موجود گی گولہ بار و ت و تو ہ واشکر مجود و ناتواں بور ہے تھے سو خابق احد اللہ العمد لے دین احمد محم کو صیبا کہ بالحن اللہ توں و تو اللہ الحالم اللہ اللہ توں و تو اللہ اللہ توں و تو اللہ توں مسکم کا میں کہ بالم اللہ تا ہے واللہ ہی کا بری سب سامان وا سطے تسکین مل طرف تر تم معدف مسکم اللہ اور امدا د دین میں سے دلادیا ۔ جانج نشار کی براطوار سے معدف مسکم الوگوں سے دلادیا ۔ جنابخ نشکر سوار و بیا و و تو پ و گولہ باروت و زرگیر و خصوصاً قطعة شقاع کے جھرت فرمانر و اسے کشور مہند و گولہ باروت و زرگیر و خصوصاً قطعة شقاع کے جھرت فرمانر و اسے کشور مہند و گولہ باروت و زرگیر و خصوصاً قطعة شقاع کے جھرت فرمانر و اسے کشور مہند

ظل سبحانی فلیفة الرجائی بادشاہ مہلی فلدائٹر ملکہ وسلطنتہ وعموماً امدادی اکور داتوا پ میگزین جناب برجیس فسرر دام الشرختمتیم والی تکھنوٹ سے ، اور ہمراہی تام راجگان فلمرولکھنو وراحگان فرب وجوار الد آبا دو غیرہ اور فلاق واتعناق سارے مبندوستان میں باوصف ہوسے اختلاف اقوام وام ہوا ہے سویرسب دلائل کابل و براہین مرلل کمرب دی او پر اندف عاس قوم نصاری لائی باغی کے ہے۔

مناسب ہے کہ جو کھائی مسلمان اس خبر وحشت اٹر کو سنے وہ فوراً متعدم وکر کمر بمہت جہا و باندھیں اور تاسٹیرالا آبا د تشریف لاویں اور قلع بند کفار نا بکار کو قلع قمع کرے بزور تبغ ہے دریغ اپنی کے فاک یں ملاویں ، اور باقیاندوں کو اس ملک سے بھگا دیں کھراطینیاں مگومت عرائت اسلام فرما دیں ،

اب بسبب خوف طوالت کے تمام کر کے چند آیات طیبات ذیل عبارت

مرقومربالامع ترجم بندى دررج ب-

فرمایا فدائے باک و برتر نے
مورہ توب بین و
جوبھین لات اور گھر تھور آئے
اور لڑے اللہ کی راہ بیں اپنے
مال اور جان سے ان کوبرادر ج
بہونجے ہیں مراد کو۔
خوشجری دیتا ہے ان کوبرورگار
خوشجری دیتا ہے ان کوبرورگار

بِرُحُمَةٍ مِنْدُهُ وَمِ ضُوَانِ وَجَنَّدِ لَهُ مُ فِيهَا نَعِيمٌ مَّقِيمُ لُ خَلِيمِينَ فِيهُا أَبِدُا وَ إِنَّ اللَّهُ عِنْدُ لَا أَجُرُ عظنمه ياً يَتُهُا الَّذِينَ أَمَنُو الا تَتِيَّالُهُ الْ أَيَاءُكُورُ وَإِخْوَانْكُمْ أُولِياءً إن استَحَبُو الكُفْرِ عَلَىٰ لَا يُمَانِ وَ مَنُ بِيَّتُولِيُّهُ مِنْ جِنْكُمْ فَأُولِيِّكُ هُ رُ الظُّلِمُونَ ٥ قُلُ كَانَ أَمَا عُكُمْ وَأَنْنَا عُكُمْ وَاخْوَاتُكُورُ وَ أَرْوَاجُكُورُ وَ عَيْن تَكُمْ وَاعْوَالُ فَنُو فَقُوْهَا وَيَجَارَةُ تَحْسُتُونَ كسكادها و مسكي توضو نَصَا آحَتُ إِلَيْكُوْمِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِعَادِفِي سَيبُ لِهِ فَتُوكَبُّهُ وَلَيْكُمُ وَاخْتُى يَأُ فِيَ الله باصرة و والله لا بيُعْدِى القَوْمُ الفُسِقِيْنَهُ يَا يَتُهَا الَّذِينَ الْمَنْوامَا

اینی رحمت اور رضامندی کی اور باغوں کی جن میں ان کوآرام اور باغوں کی جن میں ان کوآرام ہے جہبتہ کا رام کریں ان بیں مدام ، اللہ سکے نز دیک بڑا اواب ہے ۔ اللہ سکے نز دیک بڑا اواب ہے ۔ اللہ ایکان والو نہ پکر طور النے بالوں اللہ ایکان والو نہ پکر طور النے بالوں

اے ایمان والو نہ پکرٹ و اپنے با ہوں کوا ور بھا پتوں کور فیق اگردہ عزیز رکھیں کھرکو ایمان سے اور جو بمتم میں ان کی رفاقت کرے سو وہ ہوگ ہیں گنہ گار۔

توکیدے اگر بہ بہارے باپ
بیٹے اور بھائی اور عورتی اور
برا دری اور ال جو کما تے ہواور
اور سو داگری جس کے بندیونے
سے ڈرتے ہوا ور حوبلیاں جو پند
رکھتے ہو تم کوعزیز زیادہ السرسے
اور اس کے رسول سے اور لڑنے
سے اس کی راہ میں ۔ توراہ دیجھ جب
کی کھیجے اللہ حکم انیا اور السراہ ہیں
دیتانا فرمان لوگوں کو
دیتانا فرمان لوگوں کو
اے ایجان والو ایکیا ہوا ہے

نَكُمُ إِذَ اتِيلَ نَكُمُ الْمِعْ وَ تم كوجب كياجاتا ہے كوح كرد فى سَبِيْلِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْتُمُ الى الشرى داه ين، كريدت ، يو الدُرُضِ ﴿ أَدَضِيتُمُ مِالْحَيْلُوتِهِ طرف زین سے کیارا حی ہو گئے الدُّنيَّا مِنَ الْأَحِنَ وَكُلَّا عِنْ عَمَا ئم دنيا كى زندگى ير آخرت كو مَتَاعُ الْحَيْوِةِ الدُّمْنِيَ الْخِرَةِ چيور کر سو کھے بني دنيا کا الَّا تَسَلِيلُ وَ إِلَّا تَسُفِعُ وَا تفع آخرت کے صاب میں مگر تھولا يُعُسُنِ مُكُمْ عَلَ امِا ۗ الْمُعَالَ اگر تکلو کے دے گاتم کو دکھ وَّ بِسُنْتُ بِلِ تُوْمُا غَيُوكُمُ کی مار اوربیل لاو پگااور ہوگ وَلاَ تَضُمُّ وَهُ شَيعًا لَا وَاللَّهُ تمبارسوا اوركيه نه بكاروك اسكااور عَلَىٰ كُلِّ شَيِّ قَدِيدٌ ٥ الترسب جزر قادرسے -انْفُومُو اخِفَافًا وَ يُقَالًا وَ نكلوبيك اوربوحيسل اور لأو جَاهِدُ وُا بِأَصْوَالِكُمْ وَ السركى راه يس اين مال سے اور أنفني كمرفي سبيل الله مان سے۔ یہ بہترہے مہارے ذَالِكُمْ خَيْوُ الْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حق میں ، اگر مم کو سمجھ سے تعلمون ٥

ایک سوداگری کر بیاوے تم کو د کھ کی مارسے، ایمان لاو الله يراوراس كے رسولى اورافروالشركى راهيس اسية ال سے اور جان سے یہ بہر ب تمادے تی س اگر مجدر کھتے بو- بخشے تہارے گناه اور داخل كرے متين باعق ن مين جن كرنيح ستحرى بنرس ببتى اورعمده گھوں میں اور مشیکی کے باغو ل میں ، یہ ہے مرا دملے کی اور د دسری جزا کرحی کو تم بهترهایت ہو مدد اللہ کی طرف سے اور فتخشآب أورخوسشى سناايان والوں کو ۔

عَلَى تِجِيَارُةِ تَنْجُبُ كُمْرُ مِينَ عَنُ اب النفره تُوم منون بالله وَرَسُولِ وَيَحَاهِ لُونَ فِي سَبِينِ اللهِ مِا مُوالِكُمْ وَانْفَسَكُمْ ذَ الكُوْ حَيْوٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعُلُمُونَ لَمْ يَعْفِرْ لَكُمْرِهِ ذُنُوبُكُمْ وَيُكُ خِلْكُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيهَالاً مُنْهَا رُ ومُسْكِن طِيبَة " فِي جُنَّتِ عَدُ بِي الْ فَ لِكَ الْفَوْرُ الْعِظِيمُ وَاحْرَىٰ تِجِتُونَهُا لَا نَصْلُ حِبْنَ اللهِ وَنَعْ وَ قُلُ مِيْثُ لَا و بَسْتِيل المؤمنين ها

# ه مكنوب مبررجب على ارسطوعا ه بنام عليم احن الشرفال

میم صاحب فلاطول فطنت ارسطوهکمت کیات زمان د انات دوران سلامت د رسوم عرفیه برطرف مطلب این که اذعرصه د و ماه کم دبیش کرسیاه نمک خوارسسرکارگردون و فارانگریزی از نا عاقبت از لینی بمقام دلی کرسیده ، گرد فتنه و فسا د بلند کرده و نام حضرت جیس بن ه را برنام سافت تسدم از اندازهٔ خود بروی نهاده خود دا بمقابل د ولت دولان مرت انگلیشهٔ قرار می د میند بعینه مطابق شعر عارف روم است .

#### بنعك

آن مگسس بربرگب کاه د بوایخ بهجوشتی بان بی افراشت سند برخیم منیر شابی و آن شفق وعقد لات بمفت کشور خطمت و اقت دارم کاد انگلتی معلوم و حال معرکه کوس چون آفتا ب نیم روز ظابر است کدا زیشیگاه ملکه انگلت ان مند دانشه ملکها و سلطانها اعانت سلطان عبد المجید ظان ، بادشاه روم و صرف زیخطیر از ابیض و اجرو باموری افواج نظفر امواج و ریجرو بر محفوظ و استن سلطنت اسلامیه دلیدند کردن نقصان حود در حفظ حقوق د و دمیه باوجو د ایخا د و ملت روسیان چف رسی حزیل و کوشش بیل نظهود آمده گا ہے از ابتدائے تسلط برکسٹورمہند برق رکھے داست نیا مدہ اہل اسلام و مہنو دبالاجب اربرائے اضیب ار مذمہب یجی نبود بلک خلائق بہر روشیکہ در امورات دنیا و آخرت خواستہ آزاد اندزلیت کردہ ومی کمنڈ باتی تفاہیل تحول رائے صابب کہ تطویل بنیم قصود است.

حال ابوانفتح جلال الدین محدا کبربا دشاه که به از و قبات شامی کشور مهند برقد دکسے داست نیا مده از تاریخ فرسشند و اضح ابست که در عهد قوت و شوکت با دشناه محده ح در مهند وسستان جهازات شامی کداز میز در داندٔ حجاز براه دریاست ده بو و ، دست خوسش د ولت انگریزی شده بال بے دفلی کرسسر کارانگریزی دا و دمهند ربو داستراد احمال و اثقال جها زان شا و جم جاه کردن نوانست .

مالا کر عرص مہنداز دریا نے شور تا پٹو رہاں مان دولت انگلشی است چگونہ کسے بایں حکا سے عرد شجاعان دہر مقابل کردن می توانداگر تراخی وتا خیر یا بیسال کیفر کردار ناآگا ہاں عاقبت کار ہوتوع آ مد برذعم عوام منی تواند شد بلک استخان دوست دخمن و تفرقه دانا و نا دان وغزه معالی مخی بینی نظراست و تا و تنیک گروه هند قدم انداز دلی نشده بوداز جائب ملاندان شاہی امرے فلاف رضائے اہالیان سلطنت انگریزی بظہور ٹرسیدہ مالا چہ انقلا ب بردوست کا دا مدہ وکدام امیدو علت واکدامین سوئے مالا چہ انقلا ب بردوست کا دا مدہ وکدام امیدو علت واکدامین سوئے افتیار بودہ خان زاداں دا دائے الاعتقاد با وجو د تحا ہے انجلی عقل ددائش بنا انتفاق جرا درسیے اطفات نودایں سراج مہند شد د بچر سبب دنفع عاجل اجل ایس فروغ دو د مان جینتا کی صرف اوقات بنی نما بیند در نفع عاجل اجل ایس فروغ دو د مان جینتا کی صرف اوقات بنی نما بیند در نفع عاجل اجل ایس فروغ دو د مان جینتا کی صرف اوقات بنی نما بیند در نفع عاجل اجل ایس فروغ دو د مان جینتا کی صرف اوقات بنی نما بیند در نفع عاجل اجل ایس فروغ دو د مان جینتا کی صرف اوقات بنی نما بیند در نفع عاجل اجل ایس فروغ دو د مان جینتا کی صرف و اگرام نمیست تا امروند در نبی جیسید و داگرام نمیست تا امروند

## ١٦، أفنباسات اخبار "جشمه فيطل برور"

ا الست طف المحالية كمپ و بل سے جزآئى ہے كه ار تاریخ ہم بجے مك كوفى محر بنیں ہوا مشرولیس صاحب بہا در كمشنر میر بھ محرم یوفراتے ہیں كہ فود بخور سے نوا ب بخیب آباد برجملہ كیا اور نواب كوشكست فاش دى ، وہاں كے منود سے درخواست بھے ہے كہ ہم تام افران سول كوآزاد كر دیں گے اور ہمیشہ خدین كے بٹا نے بیں سے مونور كریں گے ۔ خطه توزور ما ہ دوا ال

ا چنرفین لاہور کے کھ فائل جا ب و اکثروت تریشی الاہور ، کے کتب فی نیس موجود میں انہاں اخبارات مم نے اِنْ قبات النہ میں میں کے ایج میں واکٹر صلاح کر گزار میں . الموره سے دریافت ہوا کہ منو دہریلی نے بھی نواب خان بہا درخاں کوشکست عظم دى بكدافوا بامشبورب كريواب صاحب موصوف مقتول بوكة . د وبزار بایخ سوشنی عان گور کھید نیبالبدمع ایک دستر گوره عنقرب كوركه بورسے روا منهو كرفوج ظفر موج شجب عان روز كا روستم وقت جزل ميولاك صاحب بها دررونق افزائ مكفؤسف مل بوناجا

سراكت عصفاء - بزاره ميجر بييرها حب ويلي كمنز براره سيخرم فر ماتے ہیں کر چیٹی تاریخ اگست عصداء کو اکتالیس سیای اور رحمنظ ہ وسے تلعمان سرايس بب رتحقيقات توب ساط ائت كن ويجه منزك

بواكست معناء ودهيانه مشرركس صاحب ويني كشز لدهيانه اندمها بى اور يا رخ گور كاتعلقه دسوي لائن كيولرى مفروره فيروز يور گرفت ركمندسياست تين آ دمى اور گرفتا دېوكر چلي آ تيميسب كى

نبت حكم محانى بواب.

١١ ستبرك اله . تام شهراود لال محل وسلعسليم كراه يرسكل ك دن سركار كابالكل تسلط يوكيا اور صاحب ايج شنث جزل نوج ظفروج مقام دہلی سے کل کی تاریخ اسبے جبے کے بزریعہ تاربرتی اول مرتبہ توبیخریر فرما یاک مورچه بری پر دلیران انگرېزی سے کل شام کو حله کرے ۲ حزب توب اورایک توب بم الکسی نقصان سے اپنے قبضیس کریس اور آج صح کولاہوی وردازه قبضريس آگيا - اجميري دروازه ا ورمور طال بيروني سے اب كولم بنين جلتا . مفدين جله مقامات كو حيود كريجاك سكة اورسيا بيان سركارى

قبض کرنے کے واسطے چلے جاتے ہیں بشہر کے لوگ بھی ہمبت کل گئے ہیں اور مفدین نے آجے جبے کو اپنے کمپ کامیکڑیں بھی اُڑا دیا ۔ آ مدور فت ہماری آج چاند نی چوک کے جاری ہو جا و سے گی مفدین کاروداب ہماری آج چاند نی چوک کے جبت بھی اب بہرت کم ہوگئی ہے اور شاہ دہی اور اس کے خاندان کا کھی تیہ تہیں ۔

پھر دفت ۱۰ بخ جہے کو صاحب موصوف نے یہ خبر بھی کہ اجمیری دروازہ اور دیگر مور چا ہوں ہر قبضہ سرکا دکا ہوگیا ۔ بین بھاری توبیں اور ایک بم کی توب اور ہا تھ آئی ،کسی قسد رم کی توب دمد مے پر بھیج گئیں لیک سمت شہر کو جو اپنی سرکا در کے قبضے میں بہیں آیا ۔ اور لال محل میں اخل مہر سے کی تیاری ہے ۔ بھر دو بہر کے وقت صاحب موصوف نے یہ مزوہ دیا کہ لال محسبی اجمیری دروازہ پرسسرکا درکا تسلط ہوگیا ۔ تو بی لال محل کے دروازہ برسے بھی ہاتھ آئیں ۔ لب راس کے دو بہے دن کے یہ خب رائی کہ سیم گڑھ و وہل پرسسرکا درکا قبضہ ہوگیا ۔ تو بی لل یہ خب رائی کہ سیم گڑھ و وہل پرسسرکا درکا قبضہ ہوگیا ۔ کھوڑ سے محصہ بین دروازہ ترکی ان تک کل سے مراز ان ہوگیا ۔ کھوڑ سے محصہ بین کی دروازہ ترکی ان تک کل سیم گڑھ و وہل پرسسر رائی اور دیگر مورجیا ل پر تسلط میں دروازہ ترکی ان تک کل سیم ہرد ہی اور دیگر مورجیا ل پر تسلط میں دروازہ ترکی ان تک کل سیم ہرد ہی اور دیگر مورجیا ل پر تسلط میں دروائہ ترکی ان تک کل سیم ہرد ہی اور دیگر مورجیا ل پر تسلط میں والے گا ۔

ادر کول با دشاہی اور کیے خوشخری آئی کہ معرکہ دہلی کا تھا م ہوا، تھا م ہمرا اور کی اسلط ہو کیا اور کی اسلط ہو کیا اور کول اسلط ہو کیا اور کول اسلط ہو کیا تھا تعداد اتوا پ جوشنہ ردہلی اور مور جال سے التھ لگیں تحقیق معلوم نہیں ذیاں سرکار کا بہت کم جوا ۔ شاجا تا ہے کہ شاہ دہلی مع عیال واطفال ایک گاوی میں جوشنہ رسے قطب صاحب کی سمت جارمیں کے فاصلے بروا تع ہے و ہاں گئے ہیں۔ فقط

# ر، مکنوب انفندلاببان بنام شهزاده فیروزستاه

قلد وصار سے انقلابی سیامپوں نے سنترادہ فروز شاہ کو فوری اواد
کی ابیل کے سلسلے میں ایک خطا بھیجا تھا۔ اس خطاکو نواب جاورہ کے آ دمیوں
کے چڑ لیا۔ جو کرایسٹ انڈ یا کمپنی کے ماتخت تھے اور اندور میں برطانوی رزیر ا کرنل وورا مشک کومینی کردیا ، اس وقت شہزادہ فیروز شاہ مندسور میں تھا
جس کویہ خط مکھا گیا تھا۔ آج کل یہ خط مدھید بپردلش کی اس کمیٹی کے پاسس
جے جو مہدوستان کی حبائ آزادی کی تاریخ تیار کررہی ہے۔

#### 3

"ہادے ادر برطا نوبوں کے درمیان اردائی ہورہی ہے
جس بیں ہم ہارگئے ہم نے صلقہ وصاری بناہ لی ہے آ ب
ہم نیج مار رسے ہے کرتین ہزار فوج سے مدود دیجے تاکہ
ہم نیج حاصل کرلیں ، خدا داخط دیجھتے ہی ا مداد بھیجے تاکہ
ہم شخ حاصل کرلیں ، خدا داخط دیجھتے ہی ا مداد بھیجے تاکہ
ہم شخ حاصل کرلیں ، خدا داخط دیجھتے ہی ا مداد بھیجے تاکہ
ہم شخ ماس کرلیں ، خدا داخط دیجھتے ہی ا مداد بھیجے تاکہ
ہم شخ ماس کرلیں ، خدا داخط دیجھتے ہی ا مداد بھیجے تاکہ
ہم شخ ماس کرلیں ، خدا داخط دیجھتے ہی ا مداد بھی کے تاکہ
ہم ان میں شکست ہے ،،

# مكنون محبطر المادسنده بنام كمث نرسنده بنام كمث نرسنده

منجانب - مجطرت ميدرآباد بنام ، كمشر سنده

جناب عالى ا

یس بہایت ادب سے سرکاری طوریرا ورمہایت تعقیل سے آپ کی ضرمت ہیں وہ واقعات بیش کرتا ہوں جو اس مقام پر روتاہوے ا ورجن كم متعلق مين في نيم مركاري طورير آب كو مختصراً اطلاع دى تقى -٠٠ كئ و ن سے يه افوا بي مجھ فل مرى بي كه كولنداز شورش بريا كرف كااراده وكفتي سين مجع ان كى اصليت كايته بني على سكا كفا اورس سے ان کوبازاری افرامی خیال کیا تھا۔ تاہم مجھمریہ بات روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ وگوں میں بڑی صد تک بے اطمینانی اور برامنی کا جذب كارفراب وس كاتدارك كرنا مناسب، بين في بريكيدركو اس بات کے باور کرانے کا نہیہ کرلیا تھا کہ تو یوں کو قلعدین تنقل کرنا فروا ہے۔ مباداکوئی واقعالیا ہو جاتے جوگو لندازوں کی وفاداری کو متتبه کردے.

س کرست چهارسنب تباریخ ور ماه روال کی صح کو توپ دغن ك و تت بريكيديرميرے پاس آيا ، اس سے جھے مطلع كياك كر شات ب ث بنره سے ١١ مک کے یہ تام کمتوبات سندھ د باقی لگے صفیر)

تفشینٹ بئیں کومبرص کا تعلق تو پ فان کی پایخوس کمینی اور یو کھی شالین سے ہے میرے پاس آیا تھا اور بیان کرتا تھاک میرے صوبیدار می مے جوایک یر دلی ہے اطلاع دی ہے کہ کچھ اومیوں نے خفید میٹنگیس کی میں اوریاک اسے خطره بكربغاوت كمنصوب بنارييس اوريدكاكر ايسابوا تونقستنط بیس کومبرکواس کامشورہ ہے کہ وہ لائن کے قریب نہ جائے ورن وہ اس کی جان کاؤمه دار دیوگا - بیسن کریس نے برگیدیرسے در خواست کی که و ه لفلنط مثين كومبرا ورصوبيرا ميجر ستففيلي معلومات حاصل كراء ور اسس دوران بین میں نے لفطنط نا کلوسے شورہ کیا کہ اگراس کی حزور ت يرى توگونندازوں سے تجصيار جھينے ميں يوليس كاكياكر دار رہے كا- اور فررائی آ دمیوں کی ایک بڑی جمعیت فراہم کرسے کے سے اشفا ما میشروع كرد بية بيّنة ، خصوصاً سواروں كى جاعت بيں اضا فەكر سے اور بوقت خرور ان کو تیار کر نے برزور دیا گیا ۔ چو نکہ تو یوں کا قلعہ میں جمع ہونا حروں تقا اس بتے مناسب سمجھا گیا کہ نوراً ہی دبیمی کافط دستے کو جو ۱۱ ویں این آتی کی طرف سے متعین تھا تھی دیری جائے، اور قلعہ کو کلیٹا یور بی سیا ہیوں كے سپر دكر دياجائے ۔ چنائخ تقريباً دو بج دن يبلي سيلي كاوه دست جد یور بی بارکوں میں تیم تھا اور حس میں تمام منصبوں کے کل ۲۹ آدمی تحظام كى طرف جل يرا اوراس ك دليى محافظ دستندس انتف م اينهائة

ر بقیہ نوط گزشت صفی کا ، ریکارڈ آ فس کواچی سے لئے گئے ہیں ، اصل کموبات انگریزی میں ہیں ، جن کا ترجہ ہم بیش کرر سے ہیں -

امم، ہماراارا دہ بیمنیں تھاکہ شتبہ حماعتوں بیفاتر نظر کھنے کے علاوہ ان کے فلات کونی اور کارروانی کرس یا انتها درجه کی یه تذبیرا ختیار کری کرونزازه سے تھیا تھین میں حب تک کوئی ایسی بات ظاہر نہ ہوجائے جس سے صوبدار ميجر كے خدشہ كى توتيق وتصديق ہوتى ہوليكن ٣ بجے سە يہر كے وقت بر مكي اير ع ميرے يا تھ پرلقلنظ مثين كومبر كا ايك خط لاكرركھا جي ساس مفور كى تفصيلات درج عفي جو بغاوت كرمن والول سنعلى جامر بينان كرسة مرتب كياتف - اسس منصوب مي يانين شالى فين ، تويون كرجيين لينا، تام پوریی لوگوں کوقت کر دینا اور قلعہ پر قنبضہ کرلینا۔ یہ بڑھ کر میں اے خیال کیا کراب سورح بجاد کرسے یامزید تحقیقات کے سے انتظار کرنے کاکوئی وقت بہیں ہے جانج میں سے بر مگیٹر پر کومٹورہ دیاکہ باتی دن کی روشن کافائدہ ا مھانا عزوری ہے ، ایسانہورات آجاتے اور تیار نہوسکیں . چانج میں نوراً تويوں يتبعبه كرمنے كانتظامات كرينے جاميس . يوبس اسس كافتيار یں دے دی گئی ۔ مجھے تھ نظے ناگلور کی حکمت عملی اور دلیری پرنیز اسلے دلیے قران ا درعمد کی و فاداری برادرا بجروسه تقا .

ره برگیترین میرے نظریات سے اتفاق کیا۔ طے یہ پایاکہ نظافت انگلورکوا پے سواروں کوسا تھ ہے کر تو پوں پر زبر سے قبصنہ کر لینا ہے۔
دیم باتی اور شہری پولس کے ایک عظور سے کی نیز ۱۱ ویں ، این ، آئی کے مکھ رچیدہ سبا بیوں کی مدد حاصل کر کے اور قلعہ کی خفاظت کا کام نان کمیت نڈافران کے باکھوں میں جھوڑ کرف یا دستہ اسی وقت موقع ومحل کی طرف چل پڑا اور سابق انجینیر کے محکے اور سلاح سانہ اور دیگر والتی رہور بینوں پر مسلا آ ور موا ، جب کہ ۱۱ ویں ۔ این ، آئی کو حاصری کے لئے میدلل

یں جمع کرلیا گیا۔

ادر سوا چار بجے کے قرب افشنط ناگلودا پنے ناتب نشنط گلیسی اور تقریباً بدا سواروں کی محیت یں گھوٹروں کو دوڑاتے ہوئے آئے اور تولیل پرقابض ہو گئے ۔ آرٹلری کے سامیوں کو بہتے کا طرف جمع ہوجایت ، اس ہتھیاروں کے اپنی لائن کے بائیں باز دی تیجھے کی طرف جمع ہوجایت ، اس کی غرض یہ معلوم کرنائتی کر آیاان کی جانب سے اسس اقدام کی مخالفت میں کوئی کوشش کی جاتی ہو این ۔ دیماتی پولس کا ایک جتما اور چندرسوار کوئی کوئسٹش کی جاتی ہو گاریں کھڑے کر دیے گئے۔ تاکہ اگر کوئی مخالفت کی جاتی تو وہ اسے روک سکیس مجب ان کی قطاری بن گئیس تو ہر گئی ٹیر سے خطاب کی جاتے تو وہ اسے روک سکیس مجب ان کی قطاری بن گئیس تو ہر گئی ٹیر سے خطاب کی جاتے تو وہ اسے روک سکیس مجب ان کی قطاری بن گئیس تو ہر گئی ٹیر سے خطاب کی جاتے تو وہ اسے روک سکیس مجب ان کی قطاری بن گئیس تو ہر گئی ٹیر سے خطاب کی اور ان سے تھیار سے لینے کے وجوہ تباہے۔

(١) كسيم كي هي كوئي مخالفت بنيس بوئي اورتقريباً ويجسنام تك توبي بخفاطت

قلعيس دافل كردكيت وشب يس برطرح سكون ديا.

رد، گرشت کل حالات گی تین کے لئے ایک تحقیقاتی عدالت قائم کی گئی اوراس کا اجلاسس بنو ذجاری ہے۔ بریگی پریکا کہنا ہے کہ اگر چرا کھی تک کوئی ایسی بات ظاہر منہیں ہوئی ہے۔ جس کی بنار پر ایداد بہو پخے سے قبل گرفا دیوں کے لئے کوئی جو از بپیدائی جا سے تا ہم اس کو اس بھین تک پہر نجائے کے لئے کائی شہادت مل حکی ہیں ہے کہ صوب یرا ہی جرکے خدشات ہے بنیا د منہیں منے۔ اور یہ اگرکوئی ساز سشن کیسل کی منزل میں واخل بنہیں ہوئی تھی تو کم از کم اس کی تیاری مزور ہوری کھی لیکن جس کوقب الدوقت ہی کچل دیا گیا۔

اد) جہاں تک ہوگوں کی جرخواہی کانعلق ہے، جھے بہیندان پرزیادہ سے زیادہ اعتماد رہاہے۔ اور جہار شعنبہ کے واقعات کے بعدسے تواس کا

انهادبنایت نمایاں طور پر ہواہے۔ متحدد وگ میرے پاسس آ جکے ہیں اور اپنے اطمینان اور تحفظ برائ و کا اظہار کر چکے ہیں۔ بلکران ہیں سے بعض سے بیش میں اور تحفظ برائ و کا اظہار کر چکے ہیں۔ بلکران ہیں سے بعض سے جوست سے زیادہ ذی اثر میں یہ کہاہے کہ صرورت بڑے کی صورت ہیں ہا دی خدمات آ یکے لئے وقف ہیں۔

۱۰۱، قلداس مالت بی براند ترسک اس کولایق الفنت اس کولایق الفنت میری بین کی زیر نگر انی رکھا ہے۔ سا مان رسد جمع کر دیا گیا ہے ۔ اور کسی بھی علا کورو کے کے لئے ہر طرح کی احتیا طرح تی کئی ہے ۔ اس مراسلے کے آخر میں میں ایک یا دواست بھی شامل کرتا ہوں حب کو میری مین سے مرتب کیا ہے۔ اس کے ساتھ وہ فا کے بھی ہیں جو قلعم کی حالت کوظا ہر کر تے ہیں اور جن سے تبرجیا ہی کا کسی جملے کور دکنے کے لئے اس پر کہتی صلاحیتیں ہیں ۔

۱۱۱) میں آخر میں نفطننظ میجر کی ایک یا د داشت کیمی شال کرتابوں حس میں تفصیل سے پولس کا وہ کر دار تبایا گیا ہے جواس نے گولندازوں سے ہتھیار لے لینے کے وقت ا داکیا تھا۔

ا ۱۱۲ ان دوافران سے مجھے سبسے زیادہ مرد ملی ہے امہوں نے جو عاجلات اور شدیدا قذا ما سے مجھے سبسے زیادہ مرد ملی ہے امہوں نے جو عاجلات اور شدیدا قذا ما سے کتے ان کی بناریر سم اپنی حربی تدابیر کوکامیلل کی سندل تک بہو بچاسکے ، اور اسس کے لئے ہم ان کے انہتا ئی مربون احسان ہیں ،

دسا، اس موقع پر پونس کے مستخن رو یئے کوبھی خصوصیت کے ساتھ میں نہایت ادہے آ ہے علم میں لا تا ہوں ، مجھ طریف آفس ۔ حید راآباد ۔ سارستم رشھ ہو ۔ سارستم رشھ ہو ۔

#### مکتوب بنیر را بار دست ده، نفطننگ میری بن بخین کے ایک نیم مرکاری خط کا تقباس مورجه حیدر آباد، ۱۰ ستمرطات

سیشنبه کی شب می صومیداد میر توب خارد سندا فسر کماندار توب خارد کو مطلع کیاک مبند دقیموں سے بمیں تیار کرسنے کے ہنظامات کمل کرسائے میں ،اس مُلامِد چہار شبنہ کو علی لعبداح عور کہا گیا۔

میں مے برگیر برسے کہا کہ یہ انہائی فروری ہے کہ یور پی سبا بیوں کوؤی کے در بیار کوں سے قلعہ بین نقل کردیا جائے اور یہ کہ مجھے کچھے داخلی انتظامات کا موقع دینے کے لئے یہ بھی فردری ہے دلی سبا میوں کو نکال جائے۔ یہ بات مان لی گئی اور اسی کے مطابق احکامات جاری کردیتے گئے۔ دو بجب دن کے قرمیب کھیک اس وقت جب یہ کام کیا جا دہا گئا، صوب دار مجرف افتر کا ندار کو مجوزہ حمل کے بردگرام کے مطابق توب حن نہ فراہم کردیا پردگرام

۱۱) بند و قوں پرقبعند کرنا ، اور دوبین کونس کرنا ، ۱۱) بند و قوں پرقبعند کرنا ، اور دوبید حاصل کرنا ، دم ، فلعد پرحماد کرنا ، اور دوبید حاصل کرنا ، دم ، فلعد پرحماد کرنا ، دم ، نبگلوں کو لوشن ، اور نذراتش کر دینا ، اور جبند اور چوشے چھوسے انتظامات برگیاریر فراون ، مجرفر میط ، اور خود میں سے مشورہ کیا اور طے کیا کہ توب قالے کے شامیوں کو عیر مسلح کر کے اور ان کی مبند و قوں کو قلعہ میں بہری نجا کر اسس نہگام کو کچل دیا جائے جس کمے در میں محافظ سباہی قلعہ سے نکھے میں سے اپنے والدارو

ار فی منس کے حوالداروں اور منیٹوں کی مدد سے اس کی حفاظت کرنے کا انتظام کریں ۔ اور اس کو مرشر میتھی سن قائم مقام کمیسیری جزل کی تحویل میں دیدیا اس میں ۲۵ یور بہنوں کی نگر انی ہوتی ہے ۔ نیپر مع ۳۰ سوالہ ، کچھ دیم ہاتی اور مشہری بونس اور ۱۰۰۰ آدمی ۱۳ ویں رخمن کے مجن کو و فادار سمجھ لیا گیاتھا یہ کل جاری فوج تھی ۔ انتظام مناسب کیا گیا ۔ بندو قبیوں کو مسلم دیا گیا کہ دہ بنیز ہمیا اور اہنوں سے استی برخم اور اہنوں سے سند و قوں پر قبض کر لیا سائیسوں کو حسکم دیا گیا کہ وہ گھو اور اہنوں کے تبدو قوں پر قبض کر لیا سائیسوں کو حسکم دیا گیا کہ وہ گھو اور اہنوں پر زینیں کسیں اور ہم ہوگ مہا ایت تنظیم کے ساتھ مع تو پوں کے قلعہ بیں دا فل ہوگئے۔

اگراب قام مستقر بھی ہا تھ سے نکل جاتا ہے تو ہم مقا بد کرسکتے ہیں اور ان کو اس زیادہ دے سکتے ہیں جینے کی وہ تو قع رکھتے ہیں یو ربی وک بیہاں قلعہ کے اندر آ رام سے ہیں جہاں انہیں باسکل شروع سے ہونا چا ہے تھا۔ بیں سے جو عمل بخویز کیا ہے اس کے بارے بیں آج یا کل آپ کومطلع کر وں گا۔ ساتھ ہی قلعہ کی دیوار کا رف سا فاکہ بھی کل آپ کومطلع کر وں گا۔ ساتھ ہی قلعہ کی دیوار کا رف سا فاکہ بھی بھیجوں گا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک جے فاکہ شیار کرسکوں ، میں آپ کو بتا دوں کہ میں تنہانگراں کار ہوں ، میں نے ممٹر میتھی سن کو بتا دیا ہے کہ بغیر تا بخر کے انہیں کہاں کو بین نصب کرنی چاہئیں ، اور وہ جننا کرسکتے ہیں کر د ہے ہیں۔ میں نے بھالکوں کو اپنے تیصفے میں ۔ میں لے بھالکوں کو اپنے تیصفے میں سے ہو کر بیرو نی تالا بوں سے بینا پڑتا ہے۔ در دا ذے کی مفاطح کے سے ہو کر بیرو نی تالا بوں سے بینا پڑتا ہے۔ در دا ذے کی مفاطح کے سے ہو کر بیرو نی تالا بوں سے بینا پڑتا ہے۔ در دا ذے کی مفاطح کے سے ہو کر بیرو نی تالا بوں سے بینا پڑتا ہے۔ در دا ذے کی حفاظت کے سے ہو کر بیرو نی تالا بوں سے بینا پڑتا ہے۔ در دا ذے کی حفاظت کے سے بو کر بیرو نی تالا بوں سے بینا پڑتا ہے۔ در دا ذے کی حفاظت کے سے ہو کر بیرو نی تالا بوں سے بینا پڑتا ہے۔ در دا ذے کی حفاظت کے سے بین کی بیا ہیں تو ہوں کا انتظام کر دیا ہے۔ جو پوری طرح تیار ر مہی

ہے۔ آپ کو یا د داشت میں قلعہ کے اندر کنووں وغرہ کے متعلق کھی اطالا ع
علی کی میں نے قلعہ کے اندرا بک قدیم مکان کھیک کھاک کر بیا ہے تاکہ
اس میں کچھ سامان رہ سکے ۔ جس کی ان یو رہنیوں کو جو قلعہ کے اندر ہمیں کم د
میش بچشے مزورت رہے گی ۔ میں جس قدر حکن ہوگا سامان کم سرمطے کے
گود اموں سے حاصل کر اونگا۔ یں سے یو دہینوں کو آر ڈونمنس کے منتظین
گاریک اقامت گاہ میں کھیرایا ہے۔ دیہ بچالک کے قریب ایک عاد ت
ہے جس کی آرڈونمنس کے محکے کو مزورت بہیں ہے ، اس کی جائے و توج
یں خاکہ میں دکھا قوں گا ۔

منتظم منتوں سرکا وی استال کا محتوں سرکاری کو محتوں کو اور شرکاری کا کھیں کو محتوں کا اور سرکاری کو محتوں کو اور کھیل کے انتہاں کو محتوں سرکاری کو محتوں کو اور کھیل کے محتوں کو اور کھیل کو کھیل کے محتوں کو اور کھیل کی جائے دو توج

مكتوب خفيه (افتياس)

(10)

مبرسا وی کره ۱۸۵ محکمدداز مورف سما رستمبر طهماری حضوروال!

نہات اوب مے ساتھ عرض پردا زہوں کہ گزشتہ شب ہا البجا اللہ ویں رحبنت این آئی کے دوا فسران (صوبیدا روام نی سند و جا اور بعدار کر منت کداری است میجرمیگ کرنگر کماندار رحبنت کو مطلع کیا تقا کہ ایک حوالدار رام دین یا نڈسے ان کے یاس آیا تقا اور یہ دریا کیا تقا کہ ایک حوالدار رام دین یا نڈسے ان کے یاس آیا تقا اور یہ دریا

كرے كے بعدكہ كب تك اس بات كے منتظر رہو سے ك لوگ يمين تو يو ن سے اڑا دیں جیاکہ مندوستان میں ہوجکا ہے راس نے ان کومطلع کیاک آج صبح کو پوری د حمین مسبح تنب میں بغاوت کردے کی اس سے یہ میں بایک ایک آدمی کو بھیجاگیا ہے کدوہ مماویں - این، آئی کو کھر کا دے اور دوسے آ دمی کوشہر کی طرف اس عزض سے روانہ کیا ہے کہ وہ مسلما نوں کا تعاون حاصل کرے ان دو تو ل جگہوں سے انہیں امدا د ملنے کی تو قع ہے۔ اس وقت و م کی بھی دلیں افسر کوجوان کی مخالفت کرے گا قت كر واليس مح - اور پنجيساداور خزانه كرد بى كى طرف روان بوجات گ اس اطلاع کی تصدیق بعدمیں ایک حوالدار سورج بالی تیوری سرنادیر كميني سے بھي بولئ . اس خبرسے جواس طرح عاصل ہوئی يہ يات واضح بوقئ كرمقرره وقت بررجبن مي ايك شد يدنه كام برياكرن كالوش کی جائے گی میجرمیک گریگر مے پاسس کوئی ذریعہ ایسانہیں ہے جس سے وه اس بارے میں کوئی اطمینا بجشل طلاع حاصل کرسیس کہ کتنے لوگ ا يسيم ون سے وفاد ارر سنے كى توقع كى جاسكتى ہے، اور يه ديكھكرك صرورت اس بات کی اجازت بنیں دیتی کر تحقیقات میں وقت صرف کیا جائے اس سے فورا برگیٹیریرکومطاع کردیا۔ اس سے اپنی راہ میں مائل توب خانداور ، بورسینوں کو آگاہ کردیا کھا، جو فور آبی باہرنکا ہے ا ور علتے کر دیتے گئے ۔ سہے پہلے خزالے پر بور پی سیابیوں کا بہرہ لكادياليا ، كيرام وي رجنت جمع كرك غير مع كردياليا - اوريسب كام اتنی پھرتی کے ساتھ انجام یا یا کہ بہت سے ہوگ جومیری طرح بغاوت کھی ہو جا سے پر او برٹر گراو ند بر کے اس وقت تک بہو بنے بھی بنیں تھے کہ بتھیار

ہے گئے جانیکا کام پورا ہوگیا۔ ۶ ۔ جب حاضری لی گئی اور مہتھیاروں کی جاپٹے ٹیرتال کی گئی تو ۱۷ آدمی فائب یائے گئے ، اور سائر توڑے دار نبروقیں بھری ہوئی اور ایک دی گختیلی میں کچھ بار ودملی ،

> راا) سندهرربکارهٔ سیاسی فرج (نبگاله کی بغاوت متفرقا

> > فائل نمبيلىد . حبلدى مراسل نبرا۳۳ ، محكمدراذ، مورجه كيم اكتوبر منصفاء .

جناب عالی !

الفشینند کیمبل ، کمانیرہ ویں اٹرین ۔ راکرکہویلی الماس کیمبل ، کمانیرہ ویں اٹرین ۔ راکرکہویلی کے تقریباً کے تقریباً سے کرمیری رحمبنط کے تقریباً برسواروں سے آج میر سے اجیٹن اور پیجر میربند و توں سے فائرکیا اور کوہ نمک اور شاہ بورکی جانب فرار ہو گئے ۔ لفشیننٹ کیمبل نے ایک فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور دو کو بلاک کردیا ان کو ا مید ہے کہ باتی میں جا سکیں گئے۔

برحال يدايك عجيب اتفاق ہے كه حكم ان سرداد دريا فال في اليخ

کو جبیب آباد میں اپنی گرفتاری سے کچھ ہی بیلے اپنے ساتھیوں کونیین ولایا تھا کہ لاہور اور ملت ن کے نواح میں زبردست بغاوت رونما ہو کئی ہے۔

> ۱۳۰۱ مکتو خینب دافتهاس) نائل بخرجدد م بخدمت جاب کپتان صاحبی نس سنده کراچی

مركارى روداد - ۲۲ جولائي

جناب عالى!

# مكنوجفيك

رسال

متعلق مولوى لياقت على

الدآباد مهم فروري

ا تى دىرمىكنىيە

یں الا آباد کے معصدہ کے باغی بیٹرر سیافت علی کا فوٹوگراف آپ کو بھی رہا ہوں ، وہ اس وقت میل میں ہے ، وہ غدر کے بعد سے صوبہ بھی اور آزاد علاقوں میں بغا وت بھیلاتا رہا ہے ، اس کا تعلق سے مدد کے مولو یوں یافیروزست اہ سے ہے اگرزیا دہ کہیں تو د ومر تنبوہ وہ وہاں دسمور کا جا بچا ہے ایک مرتبہ لائٹ ہیں اور دوسری مرتبہ سے بی وہ بی مولو یوں ، جب وہ بی میں کرفتار کیا گیا تو وہ تیسری مرتبہ جارہا تھا۔

در حقیقت اب صرورت سے زیادہ تا خرہوگئ ہے کہ سانڈ نیوں متعلق کو کی معلومات حاصل موسکے ، نیکن آپ سے لاقات حاصل کرنا چا ہما ہوں

اگرآپ نو فوکوسسر مد کے ہوگوں سے دہی جُن کر، مشورہ کرکے شاخت کو ایک اس کے ایک بیرو، کا جو اس کے ساتھ گرفتار جوا ہے، بیان ہے کہ بیم موگ خزاسان کے مقام روتی کی طرف جارہے تھے جہاں ایک مولوی تھا۔

کا قیام ہے اور وہاں بھارے جائے کا مقصد نیم کا فروں ( ملحد یا مرتد ؟ )
سے الحان تھا۔ شاید روتی کے الاسیدامیر بیا ان کے دساتھی، اسحاعیل یا محمود فولو کوشنافت کوسکیں .

بیا تت علی بهیشه دوران سفرسی بیانام بدل دیبا تھا اورسسر حدمی ده عبدالکریم محنام سفیشهر تھا .

د پارسن)

به اعلان انعام بابت گرفتاری مولوی حدالت شاه

اعلان گورنرحبرل نمبنده و محکمایمورخارجه الله آباد، بوابریکی شاه دراز، اعلان نمنده جی

ذربید بزاا علان کیا جاتا ہے کہ دو مہزار دوبیہ براستخص کواد اکیا جائے گا جوباغی مولوی احداللہ رشاہ کو جو عام طور برمولوی کہاجاتا سے زندہ کسی برطانوی جوکی یا کیمیے حوالے کردے گا۔

<sup>،</sup> بقیہ نوٹ صفی گزشت، خطام ، فرودی سندہ کو بھیجا گیا۔ سے الا آباد کے ایک انسر بارسین صاحب سے بیٹا ور کے کلکڑ میکنب کو فکھا ہے۔ نے ملاحظ ہو آثر ولاوری صلاحا

یہ مزیداعلان کیا جاتا ہے کہ اس اعلان کے علاوہ اسس باعی یا کھیگو رائے کو جو فوج سے بھاگ گیا ہوگا عام معافی دے دی جائے گی جو مولوی کو جوالے کرے گا۔ سوائے ان بین آ دمیوں کے جن کا نام اعسالا ن مسام مورخ کی ایریل بین ظاہر کتے جا چکے ہیں۔

# ده۱) عرضی راجه میگناندستگدیسکان بوایال مابت خیرخوابی سرکارانه

جناب دالامتاقب عالی تثان مع الجود والاحسان سکندر شوکت والانتان قدیدان مواح فا بان دام حتمته وشوکت ، ر

تعدادات آداب فدوی وجان نثار گذاتش گر معاب ، سرفراز نام افتخارآمود محرره ، ۲ ، جن شفراء سے محتوی خوشودی خوشودی خام افتخار آمود محرره ، ۲ ، جن شفراء سے محتوی خوشودی خوشودی خام اقبال سبب آسے حکم محکم جناب مستطاب معلی انقاب نواب گور نرخبرل بہا دردام آقبال بررید تاربرتی مقام فرخ آباد سے بمزید قدردائی دکال خوشنو دی عطائے مسلغ کیاسس بزارر و پیر - مجلدد محتقتولی مولوی "اور طبی فدوی جان نثار مرکور باکنور بلدیوسنکه واسطے لینے روپیرسبوق الزکرا و دا طلاع کرنے اسس خوشن جری سے داجا دوتی سکھ متولی واله ، کور سشرف صدود وعز درد دفرالی خوشنی سے داجا دوتی سکھ متولی واله ، کور سشرف صدود وعز درد دفرالی

كمال عزت اور آبروجم فيتمول مي كثبى - الشرتعالى سسر كارفلك اقتراركوساتهاس تىدردانى كے خوش اورسلامت ركھ - بن يەكە جوسىركارگرد و ل وقارك سرفرازی اورقدر دانی اس ذره بےمقداری فربائی بزار زبان سےسٹکر بردر سركار كرون عشر عشراد ات شكركا بوبنين سكتا - ظبوراس كارغاياك عرف با قبال سسر كاربوا · ورن بدول يا ودى ا قبال سسر كا دخېور بوناكسى امرخرخوای سسر کارغیر ممکن بلکه .... محال سیمتصور و چون کرمینوز باغبان برائب مسكندرة باواوروالى اس كيس موجوداف اجتاع الي سے احتمال و توع و ارا د ب آتش زنی دعیرہ جیساکہ دوتا اندی میں رسبت ا ہے اغلب كه جدمنتشرا وردرتم بريم بروجاتين البدع صرمفته ليني تاريخ يخم ولائي مصيدع روز دوشعبه حا ضرض مت فيض موسبت سند گال الى متعالی سے ہونگا اور را جاموتی سنگھ کواسس خوشخری سے اطلاع کردی طلاعا گزارش کیا۔ معروصنہ ، در جون معناء

> عریفیدانکسار دراجا جگنا تھسنگھ،

# اشتهارمعافی، ملکه کطورتب

141

باجلاس كونسل بنام وابيان وسرواران وجهورانام ببت

جناب ملامعنظمہ وکٹوریہ ، تفضل خدا خدید مملکت گرسطے برٹن وا ٹرلینڈ و
ا بادی با ومضافات واقع یوری وایشیاد افریقیہ وامر کیے واسٹر بلیشیا
ا بادی با ومضافات واقع یوری وایشیاد افریقیہ وامر کیے واسٹر بلیشیا
ا بلید المدرب کی طرف سے خاص عام کی طلاع کے لئے حسیفیس ذیل مشتہر
کیا جاتا ہے۔

والنح بوكه بوجوه كالمه وتصلاح واتفاق رائة المرائة تمي وملي مخت دان عوام عاحزين حبسة پارلمينط بم ان اس ارا دے كومهم كرنيا ہے كه ممالك مندكا انتظام جن كاانفرام أنزيبل ايسط الثرياكميني كو آج تك امانتاً مفوض عق اليانيام یں لیویں ۔ لیں اس قرطاس کی روسے ہم اطلاع دسیتے اور اعلان فر ماتے ہیں کہ بصلاح واتفاق راستے ندکورہ بالا کے بم سے انتظام ملک بذکورایے اہمام یں بیا اور اس قرطاس کی روسے اپنی تمیع رعایا کو جو قلمر و ندکور میں موجود میں تاکیداً فرماتے میں کہ ہماری اور ہمارے وارتوں اور جانشینوں کی وفاداری ادراطاعت كري اورسيكسى كوم اپنے نام اور اپن طرف سے ملك كانظام كے ليے وقت بوقت آئنده مقرر كرنا مناسب جيس اس كى فرما بردارى كون اورجو فرزندا رحبت دمعززا ورمعتمر عليمشرفاص بؤاب جارتس جان والتيكوث كينتك صاحب كى وفادارى اورقابليت اورنهم وقراست كى نبعت بم كولمينان اورفاط حميى كلى عاصل بعاس لتعجم من صاحب موصوف لينى والميكونث كننك صاحب كودا سط كرسة أنتظام مالك مذكود كم بحارى طرف اوريجاك نام سے برعابیت ہمارے احکام اور ان آبین کے جو اس کے پاس معرفت ہمارے وزیرا عظم کے بھیجے جابیں قائم مقام اقل اور ممالک مذکور کا گور ترجزان فرسر کیا اور جو جو ہوگ با نفعل کیا عہدے پر کیا ملی کیا فوجی سرکاراً تربیب ایسٹ انڈیا کمینی کے مامور مہیں ان کو اس قرطاس کی روسے اپنے اپنے اپنے عہدے پر بجال اور قائم فرماتے ہیں ، لیکن وہ ہمادسی مرضی آسندہ کے مسلم میں اور سب آبین و قوانین کی اطاعت کرتے رہیں جو آسندہ نافذ میلے میں اور سب آبین و قوانین کی اطاعت کرتے رہیں جو آسندہ نافذ میلے میں اور سب آبین و قوانین کی اطاعت کرتے رہیں جو آسندہ نافذ میلے میں اور سب آبین و قوانین کی اطاعت کرتے رہیں جو آسندہ نافذ

اوروایان سند کو اطلاع دیجاتی ہے کہ جب جب جب دو پیان کو تورد اس کو ہم بندیا اسٹ انڈیا کمپنی نے کیا یاوہ اس کی اجاز ت سے منعقد ہوا ان سب کو ہم بندیرا اور قبول فرما ہے ہیں اور ان کا ایفار به کال احتیاط ہوتا رہے گا۔ اور جیند اشت ہے کہ ان والیوں کی طرف سے بھی اسی طرخ تعمیل ہوتی رہ گیے۔ جو ملک بالفعل بھارے قبضے میں ہے اسے زیاد و تعمیل ہوتی رہ گیے۔ جو ملک بالفعل بھارے قبضے میں ہے اسے زیاد و ملکت یا حقوق میں دست اندازی کر سے تو ہم بھی بیش قدمی کی اپنی ملکت یا حقوق میں دست اندازی کر سے تو ہم بھی بیش قدمی کی اپنی طرف سے بہ نبیت مملکت یا حقوق اوروں کے اجازت ند دیں گے اور والیان بہند کے حقوق اور منزلت اور عزت مثل اپنے حقوق اور مزالت اور عزت مثل اپنے حقوق اور مزالت اور عزیز سے کہ دالیان بہند کے حقوق اور منزلت اور می کو آرز و ہے کہ دالیان بہند اور عزارت کی ترقی حال ہو کہ والیان بہند اور جا دی رعایا کو بھی وہ سعا دت اور صن اخلاق کی ترقی حال ہو کہ والیان ہو کہ وہ سعا دت اور صن اخلاق کی ترقی حال ہو کہ میں مصلح اور سے اور تھا دی وہ سیار وہ تا دی میں اخترات میں انتظام سے بیوا ہوتی ہو تا ہوں تا میں مسلح اور سیار وہ تا دی میں انتظام سے بیوا ہوتی ہو تا ہوں تا میں مسلح اور سیار وہ تا ہوں تا میں انتظام سے بیوا ہوتی ہو تا ہوں تا میں مسلح اور سیار وہ تا ہوں تا میں انتظام سے بیوا ہوتی ہوتی ہوتا ہوتا ہوتا کی میں تو تا میں انتظام سے بیوا ہوتی ہوتا ہوتا ہوتا کی تو تا میں میں انتظام سے بیوا ہوتی ہوتا ہوتا ہوتا کی تو تا میں میں کو تا کو تا کو تا میں کی تا کو تا

جولوازم برنسبت اپنی دکسری رعایا کے بم بروا جب بی و بحالات برنسبت اپنی رعائے مہندکے ہم اپنے ذھے لازم جانیں گے ۔ اور لفضل خلا

وفاداری اور راستی کے ساتھ بم بوازم مرکور کا لحاظ کرتے رس کے، اگرچ ہم کو ندم ب عیساتی کے صدق کی نسبت لفنین کلی حاصل ہے اور چسکی خاطر اس سے بوتی ہے اس کا بھال شکرگذادی اعترات ہے تو بھی ہم کوت یہ منصب مديد آرزوكمسى رعيت سعنواه تؤاه ابنع عقدر الليم كرادي ملکہ جاراحکم شاہان ا ورمرحنی ہے کہ نکسی اہل نرمیب کی بوج ان کے نرمیب كے تاتيدكى جائے اور ندكسى كولوجداس كے اعتقادات كے تكليف دياتے بلاسك عيت كى بوحب قانوں كے بغير طرف دارى حفا ظت ہوتى دہے اورجو ہوگ ہارے فرمان پزیرا انتظام ملک بندے سے ماموریس ان كوسكمال تاكب وارشا وفرماتے ہيں كەكسى بمارى دعيت كے اعتقا و ا ورعبا و ت نرمي كى نيىت دست اندازى نەكرىي - والا بادابناپت غضب بوگا اور يديمي باراحكم بعكر جبانتك مكن مو بارىسب رعيت كوكوكسي قوم ياندمب کی ہو با تعرض وطرف اری کے جاری طازمت میں ان عبدوں برجن کودے ا پنی علمیت اور قابلیت اور دیانت سے انجب م دے سکتے ہو ں

اس کا جیں بخوبی علیے کہ اہل مہنداس آراضی کو کہ جوان کے بزرگوں سے انہیں ورا شہ ہم کہ بخی ہے جو بزر کھتے ہیں ، اس سے ہمکو بھی بڑا لحاظہ ہے اور جلکہ چا ہتے ہیں کہ بیرحقوق ان کے جو آراضی سے تعلق ہیں بشرط اوا کر سے مطالبہ سرکاری کے محفوظ رہیں اور بھارا تکم ہے کہ بوقت بچو بزونف وقانون کے عموماً حقوق قدیمی اور ملک ہند کے رسم ور واج پر لحاظ کا مل ہوتارہ باستماع اس حال کے کہ بعض مفسروں سے حجو ہموط افواہیں اڑا کر اپنے باستماع اس حال کے کہ بعض مفسروں سے حجو ہموط افواہیں اڑا کر اپنے ہم وطنوں کو ورغلایا ان سے بغاوت فاش کراتی اور ملک مہند برایک بلا

نازل کرائی ہم کو نہایت افسوس ہوا ، اور ہمارے افتراد کی کیفیت تو لوگوں کو فرد کرنے فسا دبا عیوں میں بیچے میدان کارزار معسوم ہوگئ ہے ، لیکن اب جارایہ نشا سے کہ ان لوگوں کا عفو جرائم کر سے جواسطرح دھوکہ کھا گئے ہیں اور کھرا کا عت میں آنا جا ہتے ہیں ابیت انظہار ترحم کریں ،

اسس نیت سے کہ آئندہ زیا دہ خونریزی نہ ہوسے پاوے اور ہارے جارے جالک ہند ہیں جب ارک امن وا مان ہو جا ہے ، ہارے قائم مقام اور گور زجرل ہہ درلے ایک علاقے میں کہ جہاں توگوں نے ان ایام غدار کروہ یں جرم مناهنہ سرکار کے تھے ان میں اکثر وں کو متر صدعفو قصور تا کا بٹرا لط مخصوص کیا ہے ۔ اور جن توگوں کی تقامیر نے ان کوا حاط ترجم سے باہر کردیا ہے ان کی سے زا وں کی بھی تشریح کردی گئی ہے ۔ جنانچ ہم اپنے قائم مقام اور گورز جرل کے اسٹال نہ کورکو بندیرا اور قبول کرتے ہیں علاوہ اس کے حسنے یا اور گورز جرل کے اسٹال نہ کورکو بندیرا اور قبول کرتے ہیں علاوہ اس کے حسنے یا اعلان فر با تے ہیں بعنی سوا سے ان توگوں کے جن کی نبت ثابت ہوا یا ابنا بت ہوکہ وہے باتی اور جو کہ دور کے باتی اور ایک میں بندا تہ سندر کی ہوتے باتی اور احمد مرک کی نبت تابت ہوا یا ایک بند کر کر دور کی کورن کی نبت تابت ہوا یا ایک بند کی گئی ہونے باتی اور احمد مرک کی نبت مرک کا نہ کا ہے کہ کا مگر برنبت مثر کا تے قتل کے اضا ف

جن ہوگوں نے جان ہوجہ کے قاتلوں کو بیناہ دی ہویا جو ہوگ باغیوں کے سردار ہوتے یا تزغیب بغاوت دی ہوان کی لنبت صرف ہی وعدہ ہوسکتا ہے کوان کی حال بختی ہوگی ، لیکن ایسے لوگوں کی تجویز سنزامیں ان سب اور ان پرجن کے اعتبار سے دے اپنی الحاعت سے پھر گئے ، کامل عور کیا جاتے گا اور ان ہوگوں کی تجوی باتوں میں جاتے گا اور ان ہوگوں کی تجوی باتوں میں جاتے گا اور ان ہوگوں کی تجوی باتوں میں

آگرنجرم ہو گئے بڑی دعایت کی جائے گی۔ باتی اور بھوں سے بوسر کا دیے قاب ہتھیا دہند ہیں بموحب اس فرطاس کے وعدہ ہوتا ہے کہ اگروے اپنے اپنے گھر چلے جا ویں اوراپنے اپنے بیٹی صبح وسرا دیں مصروف ہوں توان کے قصورا جو بادی نبیت اور ہاری ملطنت اور منز لت کی نبیت سے زد ہوئے با ترط معاف اور درگز د اور فراموش کرتے جائیں گئے ۔

بهاری به مرضی سشابامهٔ سبت که رخم اور حفو کی سشرا کط مذکور ان سجول سیستعماق بول جو قب ل از تا ریخ بیم حبوری مشهشاره سنسر اقط نرکورگی تعمیل کریں -

اور ہاری برل وہان یہ تنا ہے کہ جب ملک ہند میں حند اکے ففل سے
پیمرامن و چین ہوجائے تو و ہاں صنائع صلح کی ترفی کریں اور افادہ خلائی
کے سے کا مشل نیاری سٹرک و مہر و بخبرہ جاری کریں اور ملک کاایسا نظام
کیا جائے کہ مشل نیاری ساری رعایا نے باشندہ ملک ندکورکو فامدہ ہو
کیوں کہ ان کی فراغ بالی ہا دے لئے موجب اقتداد اور ان کی قناعت
ہمارے لئے بے خطری اور ان کی شکر گرادی ہادے سے پورا صلاب
اور حندا سے تے بے خطری اور ان کی شکر گرادی ہادے سے پورا صلاب
اور حندا سے تا در ہم کو اور ہادے فرا نبرداد ما تحقوں کو ایسی توفیق
دیوے کہ یہ ہما ری مرادی واسطے فائدہ رسانی خلائق کے اچھی طرح
حسن اختیام کو بہوئی ہے۔ وقط

#### ردد) ملک گزاشت مرکان میب و محمد اما کها مع منیج در بی

جنگ آزادی کھی ایک بعد جب المان دہلی کوشیری آباد ہونے کی جازت ملی تو حکومت کی جانب سے یہ مکٹ جاری کے گئے تھے جب ہی بخرکٹ ، مخبر کا ب، نام مکان ، نام مالک ، نام یا مبندہ دخل ، کیفیت اور قبضہ مکانی حکم درج کیا جاتا تھا۔ مرزا غالب نے اپ اکٹر خطوطیں اٹ مکٹوں کا ذکر کیا ہے ۔ اس فتم کا ایک جک طی بیں اپنے خلص دوست سید اوسف بخاری دمیر حجمہ اکے مکان کے پاسس دیجھنے کا اتفاق ہوا۔ جو ان کے داد اسپر محمد دمیر محمد ابنیشن گزاشت ہوئے برمیر محمد مرحوم کے نام جادی ہوا تھا ۔ یہ اصل کی ابنیشن میوزیم آف باکستان اکراچی ہیں موجو دہے۔ اس خطی نقل مطابق اصل سید یوسف بخاری نے مرحمت فرمائی جس کے لئے ہم ان کے شکر کرا دمیں۔

| · 1/2:                 | N. Jak                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرمندين ب              | عمرمند، وي دون ايد مكان<br>فالكره نفام المك | د سخا بخط الدود<br>اصدین کی اس داسط بودیب<br>تواه مد<br>کواه مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| うなんで                   | ずる                                          | 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| いかの かになんがらがずりがず いりょうしゃ | 13. p. 1.                                   | ا جارت پائیان مام الدو<br>مرجنا امرون اسط بوجنیکم مام مورونه امرونم برخط الوق ساکز اشت کر وض ریا یال و متحفظ بخط اردو (چوکیدار)<br>اه معسد شد<br>ام بی و درمی قطب الدین به مسلم می می تواند می می تواند می بی تا بین و درمی تواند به بی تا بی تواند می بی تواند به بی توان |
| نام يا بنده دغل        | 2/2064/2                                    | داشتا کرون دیایا و دیمو<br>داشت کرون دیایا و درخو<br>عابت اینرودرخود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كمفيت                  | 3:35                                        | ایرسیان ایرسیان علام جادی اند<br>گوایان میسید رچکیراری<br>خواه مسید<br>گواه میراد سائن شیانی نظرتود عرب مان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## مه منامه گذاشت مکان میر محمد ما ما ما معامع مبدد بی

عصراء کی جنگ آزادی کے تجدد ہلی میں سلانوں کی آبادی کی اجآذ مکھ کے دریعے ہوئی اور سمانوں کو اپنے مکان اور حبا تداد کے حصول میں جری وقتیں اٹھانی چری ، اس سلم کی تکھیے جامع سجدد ہلی کے اما ایمیر محدد سید محدد سید محدد سید احمد کو اٹھانی چری چنا کنجہ ان کی درخواست کو اشت مکان مع حکم درج ویل ہے ۔ یہ دستاویز ہمیں اپنے دوست سید کو اشت مکان مع حکم درج ویل ہے۔ یہ دستاویز ہمیں اپنے دوست سید یوسف نجاری و بلوی کی عنا بیت سے وستیاب ہوئی جس کے لئے ہم ان کے شکر گرار ہمیں ، اصل دستاویز نیشن میں دریم آف پاکستان دکرائی ، میں موجو دہے ۔ میر محمد اسید محمد ، مرحوم سیدیوسف بخاری بن سید میں موجو دہے ۔ میر محمد اسید محمد ، مرحوم سیدیوسف بخاری بن سید علی ما دریاری کے وا داہیں ،

ر و بکاری سنترزنه شهر د بلی

بإجلاس ننشى سيدوزيرعلى صاحب بهادر اكشرا استنف كمشز

محكم عدالت فوجلارى استنفط مجتري صاخب ود وبلي خاص وستخط بخطاروو

مير فحرا الم مسجامع ساكن كلي امام گزر بجوهلا بيازسي درخوامت گزانشت

بملاخط عرضى سأتل كيفيت اس مقدم كى مشترة سيمطلوب بوئى تقى كيفيت شتدبری صنوں ماحظمولی کہ گلی امام کے پیچے اور کوئی زبین کتاب و شخطی كتيان وكلس صاحب بهاور ميں بنام مير محدثهي بنيں ہے، مگر چھے محله وريالاله کے ، و منبر مر مقد ارتین سوگر زبین عمله میر محمد علی مکھا ہو اسے اور فوائے تقرير دسنده عرضى سسے بايا جاتا ہے كه كونچه سب ورعلى خال كلى امام ملحق ہے۔اس سے اشتباہ ہے کہ شایر زبین مندرجہ ۲۰۱۷ منران کے بی مکان کی ہو وے اور خارمت ما مت جامع مسجدان کے والدکو تھتی اگر معافی ہوکے توعجب بنیں، اس یتیری ماہ حال کوحکم بنام ایں احفرها در ہواکہ برسموقع جاكراوروسيح كركيفيت عرض كرے آج كيفيت اس كامتعراس كے كدوريافت

کیائی تو کو تی شخص اس زمین کو شاہی بہیں تباتا اور خو د تحقیقات میں کم جو کرزمین مذکورکتاب شاہی میں مرقوم بہیں اور بیا نا ت میر خال و سعا و ت خال و غازی خال د مسماۃ شخی خاکرو بہ سے بھی شاہی نہ ہونا اس کا معلق م بوتا ہے نبابراں ہمارے نز دیک یہ مکان لائتی دست اندازی سرکا ر بنیں ہے۔

حسکم ہے کوش مف رفر ہا مید منظوری بخویز بجفنور خباب ڈپی کمٹ نہارد بیش ہو ہے۔ 'فقط

بنظورى تخويزها حب اكثر السشنط كمشزبها وكم علم الد

مثن مقدمه والسي تجيي جا وسے . ساا - دسمبر شائع نی الواقع جوببیویں دسمبر شائع کو نقل سسم بدا میر محمد امام جا مع سبحد کو با خذا جرت دی گئی ۔

عبارت ناگری .... و مطرون یس

نشان مبر مرجر خدرساکن گلی ا مام دیلی .... مبرمیر خدرساکن گلی ا مام دیلی .... م. فروری سام

العب ر العب ر وشخط نقل فزيس وستخط مخط اردو

ا يعبارت الكرى خطيس مرقوم بي) يه كاغذ فيمتى المطراك عرب محدسكذ كلى امام كافروخت بوا)

العبب وتخط بخط اردو م. نومبرسن الا بنجث نبه

#### ١٩١٠ برواندبام بيري محد بوسف خال جاوره

غزیر القدر محداد سعن خال ، بعا فیت باشند . ایشال برعبده فوهداد و منصرم گرانی گلش آباد جا دره مقر رکرده می شود بر قدر جوال جهت بخسس و تفخص باعث ال معشن الماد و جا دره مقر رکرده می شود بر قدر جوال جهت بخسس و تفخص باعث ال سواد و بیاده کنی بخش خار طلبت دو بر وقت مستعد و آماده بس و غیره در کارابات ند و از جوانال سلیح خار طلبت دو بر وقت مستعد و آماده بس و تفخص کسال ند کورین بوده بگرفتاری آنال برداخته و اظهار است شال گرفته رو بکارش در سست منوده باشند کسانسیک سواست باغیان کنینجن مهد بورنجا مف ران مندسور و گرااش به دستیا بستوند بس از دو بکاری آنال مقید داشته بر روز جو باست حال شال مانند و اطلاعش مجفور با بردی آنال مقید داشته بر روز جو باست حال شال مانند و اطلاعش مجفور با بردی

 داده باستند اگر کسے ظاہر خوا برکرد کمن به محدیوست خان جہت گرفاری فلاں نشا غراده بودم مذکور آن کس داگرفار شکرد ندیس گاه ثبوت تسابل بازیرسش ایشاں خوا بدیو د با پرکه بخرم و پروشیاری تمام درا بن مهراب مصرحه الصدوشغولی دا مشد از حن انتظام مودوالطاف مابدولت بوده باستند

## 

" میں د مرزا غلام احترفاد یانی ایک ایسے خاندان سے ہوں کہو اسس گور بمند شکا پکا خرخوا ہ ہے میرا والد مرزا غلام مرتضی گور بمند کی نظریں ایک و فادا ر اور خیر خوا ہ آ دمی نظار جن کو در بارگور نری میں کرسی ملتی تھی اور جن کاذکر مرشر گریفن صاحب کی تاریخ رسیبان پنجاب میں ہے اور میں گئی ہیں یس انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کرسسر کارانگریزی کو مد و دی تھی لینی کیا

ی پر وائر برجی محدوسف کی حود دوشت سوا رخ عمری کے صفی ۱۰ سے باخو ذ
ہے۔ تلے یہ تحریر مرزاغلام احرقا دیائی (ف سن قاری) کی ہے جس میں دکھایا گیا ہے
کہ یہ فا دران سے کا دبر فانیہ کا ہمیشہ و فا دار رہا ہے اور مشارا میں مرزاغلام احمد
قادیاتی کے والد مرز انعلام مرتضی اور بڑے بھائی مرزا غلام قادر سے سرکار برانائیہ اور کی نایاں فدمات انجام دی ہیں ، تفصیل کے لئے دیکھے است تبار واجب الا الحبا مرزا فلام احمد قادیا تی رقادیان کوشادی نیز کشف الغطام الرمرز انعلام احمد تا دیان سن فادیان سن فلام احمد تا دیان سن فلام الحمد تا دیان سن فلام تا فلام تا کھی تا کھی تا میان سندان الحمد تا دیان سندان میان سندان کا تا کھی تا

سوارا ورکھوڑ سے ہم میونی کرعین زمان غدر کے وقت سر کارانگریزی کی ایداد میں وستے تھے۔ ان خدمات کی وجہ سےجوشیصا ت خوستنو دی حکام ان کو ملی تفیں مجھ افسیس ہے کہ بہت سی ان میں سے کم ہوگیس گرمین حجھیاں جو مدت سے جھی جی بیں ان کی تقلیس ماستے میں درج کی گئی ہیں ، کھرمرے والدصاحب كي وفات يرميرا طرائها في مرزا غلام قادر حند مات مركاري ميس مصروف رہا، اورجب متوں کے گذر پرمضدوں کا سر کارانگریزی کی توج سے مقابد مواتو و و سر کا رافکریزی کی طرف سے داواتی بین سشو مکی تقاہم مين اين والدا ور عماتي كي و فات ك بعدايك كوت رائين آدمي تفاتاعم سنره برس سےسسر کا رانگرنزی کی امرا دا ور تاتیدس این قلم سے کام لیتا ہوں، اس سترہ برس کی مدت میں حس قدر میں سے کتابیں تالیف کیل ن سبی سسرکارانگریزی کی اطاعت اور بمرردی مے ستے ہوگوں کو ترغیب دی اور جب دکی مالغت کے بارے میں بہایت موثر تقریری کھیں اور کھے مل قريب صلحت بمحدراسي امر ما نعت جبادكو عام ملكون مين كيب لاسے كے لئے عربی اور فارسی میں کنا بیں تھیں ۔۔ ، جن کی جیمیا نی اور اشاعت پر سرار ہا روسية خرح بهوسة اوروه تهام كتابيع ب اوربلا دستهم اوروم اورهم اورىبندادا ورا فغانتان ميس ف تع كى كيس ميريقين ركها مول كسى ندكسي وقت ان كاا تربوگا يه

الله الس موضوع برمرزا علام احمد قادياني المريوبين كن بي كلي من احت الشهار واحب الاظهار الله المالية المنظمة المستواد المريد المالية المنظمة ا

# نقل مراسله دوسن صا،

تمبر سه هس تهورین ه شجاعت دستگاه مرز اغلام ترفی در مین دیان حفظ و عرفید شهامشعر بریاد د با بی حذمات و حقوی خود و فاندان خود و معادل خود و معادل خود می دانیم که بلاشک شها و فاندان شها از است دائے د قل و حکومت سرکار انگریزی جان شار ، و فاکیش ثابت قدم مانده آید و حقوق شها در اصل قابل قدر اند به برنیج تسلی دشفی دارید - سرکازگریک مانده آید و حقوق و ضربات خاندان شمار امرگز فراموش نخوا بدکرد ، بموقع مناسب برحقوق و خدمات شما غور و توجه کرده و خوابد سند باید که تهیشه براخواه و جان شارسرکار و خدمات شما غور و توجه کرده و خوابد شد باید که تهیشه براخواه و جان شارسرکار انگریزی به اند به که درین امرخوش نودی سرکار و به بید و خانمات فقط است ایر و تا می متعاورت فقط است ایر و تا می متعاورت فقط است ایر و تا می متعاورت فقط ایر و تا می متعاورت فتا متعاورت فقط می متعاورت فارد و تا می متعاورت فقط ایر و تا می متعاورت فتا متعاورت فقط می متعاورت فتا متعاورت متعاورت فتا م

۱۳۰ انقل مراسیلیه نقل مراسیلیه د رابره کسی صاحبیا درکمت نرلابود ۲

تهدروشجاعت دستگاه مزاغلام ترضی رسّق دیان بعافیت باشده

ازا نجاکه بنگام مفنده میندوستان بو توعی شداد جانب آپ رفاقت و

فیرخوای و مدد دی سرکارد ولت مرا را تکلشید درباب نگا براشت سوادان

وبهم رسانی اسیان بخربی بمنعته ظهور بهونجی اور شروع مفیده سے آج شک

آپ بدل بواخواه سرکارر ب ادر باعث خوشنو دی سرکار بواله زا

بجلدوی اس فیرخوای اور سیرسگالی کے فلعت بلغ دو صدر و بیرکارگرا

سے آپ کوعظام و تا ہے ، اور سب نشار چھی صاحب کمشنر بها در نمین می مورج نا اور شرب اور نمین کی و فاداری بنام آپ کی کھام باتا ہے۔ مرقوم می بر ترصی کارونیکنامی و

وفاداری بنام آپ کی کھام باتا ہے۔ مرقوم می بر ترصی کارونیکنامی و

ا مع مع من استهاد واجب النظهار - صده - به شیزکشف الغطار صده و به شیزکشف الغطار صده

الل) مستدخیرخوایی بنام مرزاغلام قا درساکن قادیان نقل مراشد فنانشیل کننز

مشفق مهربان دوستان مردا غلام قادر . رئی دیان ای مان در سان در سان در سان در سان می گذر ا ای کافط ۱۰ ماه حال کا تکھا ہوا طاحظ حضور این جانب میں گذر ا مرزا غلام قادر صاحب ، آپ کے والد کی وفات سے ہم کو بہت انسوس ہوا . مرزا غلام مرتصلی سسر کار انگریزی کا اچھا چرفواہ ا ولد و فادار رئیس تقا ۔ ہم آپ کی خساندانی کی اظے سے اسی طرح برعزت و فادار رئیس تقا ۔ ہم آپ کی خساندانی کی اظے سے اسی طرح برعزت اور برائی کئی ہم کوکسی ای کی موقعے کے نکلنے پر متہارے باپ و ف دار کی جب تی کئی ہم کوکسی ای موقعے کے نکلنے پر متہارے جا ب و ف دار کی جب تی کئی ہم کوکسی ایکا میں مواجع کے نکلنے پر متہارے جا برائوم ۲۹ موقعے کے نکلنے پر متہارے حن ندان کی بہتری اور با بچا فی کافیال رہے کا د المرقوم ۲۹ موقعے کے انسان مردا برطا بی بی ماحب بہا در انسان کی نشل کھنے بنی بادر منافی کھنے کی نشل کھنے بنی بیا در منافی کھنے بنی بیاب در منافی کھنے کی نشل کھنے بنی بیاب در منافی کھنے کے نساند کسی میں منافی کھنے کے نساند کی کھنے کے نساند کی میں کا میں کا میں کہنے کی میں کا میں کہنے کی کھنے کے نساند کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے نساند کی کھنے کے نساند کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے نساند کی کھنے کے نساند کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے نساند کی کھنے کے نساند کی کھنے کے نساند کے کہنے کی کھنے کے نساند کے کہنے کے نساند کی کھنے کے کہنے کے کہنے کی کھنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کی کھنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کی کھنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کہنے کے کہنے کی کھنے کی کھنے کے کہنے کی کھنے کی کہنے کی کھنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کی کھنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کی کھنے کے کہنے کے کے کہنے ک

ك ملاحظ بو - استنهار واجب الاظهار - صدار و كشف الغطا

#### سندات جبرخوایی برکت علیخان جبا در

(44)

امرتسر - أواراييل شهداء

رسالدار برکت علی امباله کی جانب رواز برد با ب اس نے اس نے اس فند بین ۹ سال تک اور بنجا ب میں کل لاکر بارہ سال کام کیا ہے۔ وہ ہماری سین آ کی بنجاب کی مہم کے دوران ہماری لازمت میں رہتے ہوئے زخمی ہوا تھا۔ وہ ہمایت شاندار اور اور اول درجے کا سوارہ ، اس میں اور صلاحیتیں کبی اعلیٰ درجے کی بین ۔ وہ کیم اگست شھی اولی ویں ۱۔ یا باغیوں کی گرفت ری کے و قت میری فدمن بیں رہا تھا۔

فرغيدك كوير - وي كالنز

(4)

عصراء کے دوران اس سے امرتسریں ایک پولس و ستے کی کمان کی تھی اور

نہایت سینے سے کا کیا تھا ۔ اس نے میری معیت یں دہی جائے کے نے فود کوپیش کیا تھا ، مجموعی طور بر میری رائے ہے کہ برکت علی سر کارکی جانب سے حن سلوک کامتحق ہے ۔

> آر - سی - لادلس مندشری سکریشری

مودي مالعاد في كلكامله

(44)

" حب خرخواه مرکاری نبت حضرت سیراح دفاں صاحب مخر بر فرمائے میں کہ عدر دی کو کفر خیال کرتے ہوں س مخر برکا

ربقیہ نوط صفی گزشت شاہجہاں پور دیو ۔ پی ، سی پیدا ہوت ان کے باب انگریزی فوج میں مادم سے ۔ ان کا تقریحانیداری کے جمدے پر ہوا ، بنجاب کی نتے کے موقع پر انہوئے غایاں ضد مات انجام دیں ، جنگ زادی منصلاء پیل نگریز کے جنرخوا ہ رہے سنداء بی کھیلوار اور فدمات انجام دیں ، جنگ زادی منصلاء پیل نگریز کے جنرخوا ہ رہے سنداء بی کھیلوار اور وسنداء میں کھرا استنظ کمشنر مقر بوت ، یکم جنوری ششاء کو فشن یاب بوکر لا بورش مستقل سکوشت اختیار کرلی ۔ ، راکست شنوا کو لا بورس ان تقال ہوا۔

سکوشت اختیار کرلی ۔ ، راکست شنوا کو لا بورس ان تقال ہوا۔

پنجاب یو نیورسٹی کے فیلو کے مصنداء میں گرانوال میں سرت تعلیم نسوال وال وال بنجاب یو نیورسٹی کے فیلو کے مصنداء میں برکت علی محد ان ان انجام نوال وال والدی سکت میں کھرانی ان انجام نے انکام کی ۔ لاہور میں برکت علی محد ان ان انجام نے انکام کی ۔ لاہور میں برکت علی محد ان ان انجام نے انگری ۔ لاہور میں برکت علی محد ان ان انجام نوال والدی ان انجام کی ۔ لاہور میں برکت علی محد ان ان انجام کی ۔ لاہور میں برکت علی محد ان ان انجام کی ۔ لاہور میں برکت علی محد ان ان انجام کی انداز کا میاں کو انہوں کی انداز کی انہوں کی کھرانی انداز کی انجام کی کھرانی کا میاں کا کھرانی انداز کی انجام کی کھرانی کا کھرانی کھرانی کا کھرانی کا کھرانی کا کھرانی کھرانی کا کھرانی کھرانی کی کھرانی کھرانی کا کھرانی کھرانی کا کھرانی کا کھرانی کھرانی کا کھرانی کھرانی کا کھرانی کھرانی کا کھرانی کی کھرانی کا کھرانی کھرانی کھرانی کھرانی کھرانی کھرانی کھرانی کھرانی کھرانی کے کھرانی کے کا کھرانی کھرانی کھرانی کھرانی کھرانی کھرانی کے کھرانی کے کھرانی کھران

محاکد حکام وقت اور جرد مسلمانان ا درابل مبنود برجهور اله که کار برخور اله که کی بیند بر که کی بیند بر که کی بیند بر که کی بال ان سے کولی باغیوں کی کھادے اور بنرار بار دیے کامال ان سے چھڑافے اور وہ کولی چی مہینے بعد ڈواکٹر مری صاحب بہادر نکالیں ،حس کا خون مرشر لو صاحب دا ما د جباب لفشنٹ نکور نرصاحب بہادر اور مرشر بیسٹ صاحب کلکٹر دمجیشری کور نرصاحب بہادر اور مرشر بیسٹ صاحب کلکٹر دمجیشری کور نرصاحب بہادر اور اس کولی کانشان ایک بمختم کوری اور اللہ کا میں بادر کے بیسے بر موجود ہو تو الدی یا ورای بادری کی کھر مجھنے والا ہے یا فرمایا جا وے کہ وہ خص بھر دری کو کھر مجھنے والا ہے یا فرمایا جا وے کہ وہ خص بھر دری کو کھر مجھنے والا ہے یا

معدوم ایسا بوتا ہے کہ فالباً سے سیاحد فال نے اپنی سی تخریر میں لکھ دیا کھا کہ مولوی ا مدا دالعلی حکومت برطانیہ کی چرخواہی کو کفر خیال کرتے ہیں اس سیسیس مولوی ا مدا دالعلی حکومت برطانیہ کی ہے۔ اور تبایا ہے کہ خبلاً زادی کھے الیمیں وہ کیسے خبر خواہ مرکار رہے ۔ اور ابنوئی اپنی سندات تقال کی ہیں جو درج ذیب ہیں مولوی مداد العلی کا شقال آگرہ ہیں ہوا اور و بیں اپنے باغ معمرہ عدد اور میں دفن مولے دمرقع اکر آباد از سعیداحمد مار مروی داگرہ سیالیا کی مساسلا

#### جواس کو کہے ایسے لفظ وہ شخص تمام دنیا کا حجوظا اورمفسد اور خبیت النفس ہے''

(1)

## مزجمة على مطروكرم منى

مجه كو نهايت خوشى باس خيرخواي كى تصديق كري بي جواردا تعلى فضروع سے تا بہایت بڑے وقت اس آیام تکلیف میں ظاہر کی میں جون شف دا عين مخوا ك منبع كوسي من جهال كدو و محقيلدا ريق السيدوت بي كيا تقاحب كد بغاوت روز بروز كيبلتي محقي اور بنهايت خوفناك كيفيتي روز بهویخی تیس اورجب باغیول کاپهلومنسایت زور می تھا۔ اور سند بنیں ہوسکتے بھتے اور جب روز بدور بم وک مے کا رفانے کی تئیر گی ہوتی حب تی محتی اسس منهایت آزائش کے تام ایام میں امدا والعلی سے نهایت تحکم اور بے دیا چرخواہی سرکار کی نسب ممرکعی ، اور اینے مقام پر جب تک کر ایک عرصے تک حفاظت حیاروں کی بہنیں ہوگئی تھی موجود ر ہے۔ واقع میں نہایت معلق خطرہ میں ایسے لوگوں سے بڑے ہوئے تقروعلانيان كومار والنے كے لئے مثلاثى تھا - ببب بو سے ايك ووست اور دمیق صادق سسر کا رہے۔

ئه لاخطهوا ما دالافاق برجم المالانفاق ، بجاب پرج تهذیب الاخلاق - ازیدم العلی ویک کلگر کانپور اصطبع نظامی کانپورشک تا حد

( P)

### ترحمه ففره جناب لفيننط كورنربهادر

میں کی تخف کو نہیں جانتا جو ہم لوگوں کا سخق زیادہ ہے واسطے اپنے خیر خواہی اور ایمانداری اس کے ایم میں ایراد علی ہے .

(44)

#### أنتخاب بيطى مبرى ١٢١ مورطه ٢ جولا في صفياء مناب كلاكيفود جنط مبري به مجرو يا محمود الم

اگرفالا این اور جالای ادادالعلی کی سی بوتی ، فجد کوشک بنیں کرو فراز جوبانی اجد بہلے بلوے کے چھوڑ کئے تھے کہی لٹ نہ جاتا اور حصد کیٹر ہم ہوگوں کے اللہ کا فور اُسٹ ہم انتقال بوتا اور پر جاتا ، بیں خیال کرتا ہوں کہ غلام حیین چالاک اور نیز آدمی بنیں ہے ، اس کا مقابلہ یا اور کسی دوسے حاکم کا مقابلہ یا اور کسی دوسے حاکم کا مقابلہ ادادالعلی کے و ڈن سے کرنا کھی درست بنیں ، کیونکہ ادادادالعلی کی ایسی خرفوای محد کوسٹ بنیں ، کیونکہ ادادادالعلی کی ایسی خرفوای محد کوسٹ بنیں ایسی خرفوای سے کوسٹ بد ہے کہ کسٹ خص سے ان ممالک مغربی و سٹالی میں ایسی خرفوای سے مرکار کی کی ہو ۔

#### رس، بروانهٔ جات بابت انعام خروای مرابر حرفال (۱)

نقل چی سیرطری گورنمنده بخبری ۱۳۰۹مور حنه ۱۱ روبلانی شدند بنام صاحب جرطرار صدر دیوانی کارنت بنام صاحب جرطرار صدر دیوانی کارنت

بواب حیثی مورون ۱۹ رجون سندهال آب کواطلاع دی جاتی بے کوسب بخوردی می اللہ بے کوسب بخوردی می اللہ بادر سے سیدا تحدث اللہ می درا بین بجوری ترقی او برعبدہ صدر الصدوری مسلع مراد آبادا بیرا اس تاریخ سے کوسرکار کا قبطنہ اس تاریخ سے کوسرکار کا قبطنہ اس سالع بر جوا بعوش خرخوای و عره کارگرای ایم غدر کے منظور فرمائی ۔

(وستخط) ميور صاحب يكريري گورنشط

برجمبر هی گورنمند طری برن رخم به به بسری بنام سیکریشری گورند شاختلاع مخربی بنام سیکریشری گورند شاختلاع مخربی

بوصول حیجی مورف ۲۹ رجولاتی شه ۱۵ منبساساری حرمت العندمرسلدة پ کے

ا مرسیداحدفاں سے ان پروانہ جات کا ذکر اپنی کتاب تاریخ رباتی الگے صفی پر)

219



سريداحدفال

جوابًا آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ بعوض خیر خوابی جسن کا گزادگ ایا م غدر کے امیر کبیر نواب گور نرجزل بہا در سے پنشن مبلغ دو سو رویتے ام وار حین حیات سیراحمدخاں صدرالصدورمراد آباد اور ان کے بیٹے کے مرحمت فرمائی ۔

وستخط، ایرمنی شن صاحب بکریری گورنمند میند مرای گورنم جزل بها در

د يسي

میرصا حب مشفق مهر بان مخلصان سیداحمد فانصاحب
صدرالصدور مراد آباد - سلامت و بعداشتیاق لاقات محبت آیات و اصحبا در تاییخ جا به مستظاب معلی الف ب بواب گورنر جنرل بها در تبایخ شائز دیم مارچ موث جاب صاحب کمت نربها در روسیل کهند شائز دیم مارچ موث جاب صاحب کمت نربها در روسیل کهند ساخ با جلاسی عام فلعت یا یخ یار چه و تین رقم جو ابرمفعل وی به نظر خیرخوای آپ کوعطاکیا اوریه خط حب فعا بط مند نبام آپ کے بارچه و تین من می جو ابرمفعل وی به نظر خیرخوای آپ کوعطاکیا اوریه خط حب فعا بط مند نبام آپ کے بارچه و تین من می ابول مند نبام آپ کے بارچه و تین منابط مند نبام آپ کے بارچه و تین دوروسی منابط مند نبام آپ کے بارچه و تین دوروسی منابط م

ر بقیب نوط صفی گرشت اسرکشی شام بجور (مطبع کراچی مندم) میں کیا ہے اور یہ بیوات اپنے کے اس میں شائع کئے ہیں اور یہ بیوان جات اپنے رسالے لائل محد نس آف انڈیا احتقداول ایس شائع کئے ہیں اس رسالے سے برتین پر والے بہاں قل محد ہیں۔

ا وستخطى جى به پامر مجطرت وكلكرا المرقوم مجطرت وكلكرا المرقوم مجطرت وكلكرا

# محصر بابت خرخوای گورنمنط

(٢٥) ميدرها مسح برادد عليم سيدكر امت على سكسة محله وخيرو دري) ف درج ذبل منفکیٹ عما تدمیل سے چا باکدان سے بھالی کرامت علی فے حباک آزادی مصلیم سے زمانے یں ایک میم مع دخر ہفت سالہ ان کے گھریں پوشیدہ رکھی اسی زمانے میں اس کے ایک اور الوکی ببدا مولی حب مالات درست موے توان سب کو بفاظت فكمفنو تجيجوا دياكيااس كيصلين ان كوديبات اورفلدت عطا ہوا ہمیں اس کی نقل مشفق تو اجہ صاحب سے ملی -د استشهاد طلب کرتا ہوں اورگداہی چا ہتا ہوں اس بات برکہ میرے بجائ حكيم كرا مت على صاحب مغفؤ دسنے ميم صاحبہ اور ان كى نٹر كى كى جائيں باغيول كے باست سے بيابت اور چيد مهينے مكميم صاحبہ كومين ان كى دخت معنت سالہ کے فاص میرے مکان بن پوشیدہ رکھااور میں نے بذات فاص اس مدت مک ان کی حفاظت اور پاسبانی کی اور میرے گھریس میم صاحبہ سے ووسرى الكى بدا بونى اوريس في برطرح برباعتماطاس كويرورش كرايا. اوران سب كوباعتياط تمام ملكفنو تعجيجوا ديااور كبلد وى اس خيرخوا بى كے ميرے بعانى بيديكيم كرامت على صاحب مروم كوديها ت اود فلعت عطا بواج وصرا وا فق مول اس محصر مرد دستخط این شبت فرماوی فقط"

بیدرهنامیح برادرهکیم سید کرامت علی مردم خیرخواه ساکن بریلی

### وستخطروموابير

مولوی فداخیین منصف سیسوان و محری فی ال در محری با سید دا کری می اسید دا کری می دی از سید دا کری می دی از سید عاش می در کرد بری به سید دا کری وی دی از محد ابرامی می وی سید ایم می وی از محد در کی عرف عاشق صبین کمبوه محد ابرامی علی وی سید امیر علی وی از محد در کرد و با از حسین خان کمبوه مخیر است می در این از حسین خان کمبوه وی شیخ محمد در ویش حن ولد مقال ولد او اب حن رمناخان ولد محد در ویش حن ولد مقتی مولوی احمد حن فان محمد در ویش حن ولد مقتی مولوی احمد حن فان محمد در ویش حن ولد مقتی مولوی احمد حن فان محمد می با منتی باد او سنگه دسین بری حسین علی ساد

# خطوط مولوی درونش سنبرلوی

مبنام مولوی سید د ولت علی بدا بونی ناتب دیوان گوالیا ر

بریلی محصفتیوں مے خاندان مے رکن مولوی در وریش حن صاحب کے جنگ آزادی ده ۱ مرسے را ماند کے تین خط جیس ان کی صاحبزادی عوشیہ فاتون. د زوجه سیداعجاز حسن ابن اکبرسن ابن دولت علی کے نواسے سیدابو چھدمسعو د نقوی ابن سبط بنی نقق ی بدایونی اسے دستیاب ہوتے ہیں جن کو سم بہان نقل کرتے ہیں مولوی در ویش حس داین مولوی احمد حسن خال صدر الصدور این مفتی ابوالحن ذى علم بزرگ اور عما تدبر يلى سے تقے مرز اغالب سے تھے تعلقات تقدمرزا صاحب سے اپنے ایک خطیس مولوی در ولین حن کا ذکر کیا ہے اہوں نے یہ خط اپنے کھو یا مولوی دولت علی سے نام لکھے ہیں ۔ مولوی د ولت علی ابن مولوی سید عبدالعلی برایونی دن و مسایع اعتفوا ن شباب میں بریلی چلے گئے ان کی شادی مفتی الوالحن بریدی کی صاحر ادی حما۔ فالهدك ساعقد بولى تقريبًا مصلة بين وه كوالبارسة اور مهادا جاجياجى دا و مندهیا کے زمانے میں نامت دیوان مرشدت داری حصنور دربا دمقرر ہوتے ناف- مدر اور سین باتی اور سمایے میں بریلی چلے آتے جہات ور شعبان سلسله كودولت على صاحب كالانتقال بوا اور باع مفيتان ين

م خطوط غالب جلد دوم صنات م شجره فاندان نواب سید کلیم احد نقوی بدایونی مرز جکیم احد نقوی بدایونی مرز جکیم احد نقوی در یوناتید برس می کمینوشده یا صداح ته آیید و لدار از ابرار علی اکراچی تشده و مدیم

(11

جنانب فنيف مآب بچويا صاحب فبله دين وايمان كعبه دوجهان من مدالله كلهم العالى - بعد بجا آورى سيم وكورش غلامات عرص خدمت مشريعة بس يه ب كه لوازش نامه آب كالبعدمة ت دراز موسوم جناب جيو في جيا صاحب قبله كا شرف صدور فرما بوا خيروعا فينت مزاج گرامى كى دريا فت كريمے سجات شكر بجالا يا يها م بهم المطرح خيرست سے خاطر مشريف .... كمترين في قبل اس مے چند قطعه عراقص ... آنجناب مے ملاحظہ میں گزرے ہودی ميكن مذنوجوا بكسي كاآياا ورمذان كاملاحظ بس كزرنا ترفيم فرما ياجناب چوٹی بھویی معاجبہ قبلدارشا دفرماتی بیں کداس قدر توقف ترسیل خطوط یں ایسے و فنت پرشور و شعف میں ہر گز منا سب بہیں ، دوحر فی خطخیر روزا مذروا مذ فنرمات دسية واودوبان اقامست كرنابهي كجعصز ودينس ہے جس طرح ممکن ہوا ب چلاآنا ہی مناسب بلک عزوری . ۔ ۔ ۔ اورآب تے جومبندی روا مدمراد آباد قربائی ہیں ابھی تک ان سے وصول کاحال دریا فت بهیں ہوا شا پرمرادآ با دیس آگئی ہوں . دونین روز میس يها ن آجا دين كي اوران د يؤن بين اس نواح بين برط اللاطم و شورسش ہے۔ لینی بری میں فان بہادرا یک ظلم شرید کرر باہے برک ومہ کولوشتا ب اور ب عزت كرتاب اور برلى سے كسى كو نكلنے بنيں ويت بلك مكم دياب كم جوشخف خروج كابريلي سيقصد كرس والداور ببروق ماروا ورعلى مذالقياس تمام عملدارى ابنى بيس مثل بدايوں اورشا بجهاں پورا سپلی بھیت وغیرہ بس بھی ساد برپاہے ا اورع صدچار پانچ روز بوا، قاصی عدالیل صاحب اور برادرم قاصی ظهوا تخد کو بجرم اخفا مانگریزوں کے اپنے مکان میں کہ صرب چید تا رہ کری وہمہت محق گرفتار کرکے بیعزت کیا بیکن بربیب قصور کے چیوڈ تو دیا ہے لیکن آ دی واسطے پہرے کے متعین کر دیے پی اور مولوی فلام حمز ہ صاحب وفت پر کہیں کو مجاگ گئے اور مولوی ففیل احمد اور عبرالحبیل اور والدہ ان کی بریلی میں مذیحے برایون میں منظے ۔ یہ بھی ..... کہ عوراتوں میں سے کوئی بریلی میں مذیحی ۔ فدا و ند کریم حلوف ن کرنا و سے یہ ظالم بعرڈ ات جلد اپنے اکر ارش کیا ۔ ازیادہ حداد ب ۔ برا درم صیا مالے بڑو ، آ مین ٹم آ مین اطراد کی عزیزہ زبیدہ ولینمہ وعیر ہ آپ کوشیم وکورنٹ می عرض کرتے ہیں اور بردم یا دکر سے ہیں ۔ فقط

ا قاصى عدالجليل ابن ها منظ غلام احدابن غلام بى

اله قاصى طبور عدابن غلام رسالت ابن غلام حصرت ابن غلام بى

سے اس خاندان کے ممتازر کن مولوی حامرص منصف مفتی ابوالحسن سے بہاں نج ادر کلکٹر دینرہ چھیے متھے ۔ و ملاحظ مرد انجا دالصنا دید جلد دوم صلاس \_)

عد تامن غلام حزوابن ما فنط غلام احدابن غلام بنی . هی مولدی فضیل احدابن عندام رسالت ابن غلام حضرت ابن غلام بنی که قاصنی عدالجیبل دجنون ابن قاصنی عدالجیبل دجنون ابن قاصنی عدالجیبل ابن ما فنط غلام احدابن غلام بنی عسه لیبنی انگریز من منباد الحسن ابن محدص فال صدرالصدود ابن مفتی الوالحن فیه انگرمن ابن دولت علی منباد الحسن ابن محدص فال صدرالصدود ابن مفتی الوالحن فیه انگرمن ابن دولت علی

(Y)

جناب فيفن الب مجيويا صاحب تبله وكعبهن مدالتظهم العالى بعد بجالات سنايم ورش فلاما وعرض خدمت شريف ين يه ب كافتيل اس كے عرصنی محتوى حالات خير ميت بها ل كے روا مذكواليار كئے بي غالب ہے کہ ملاحظ میں گذرے ہوں حالات تفصیلی یہاں کے عرض جناب برا درصاحب قبله وكعبه ولوى سلطان حن صاحب بدالة ظلهم العالى سعدر يا فت ملاز ما ن ہو ا ہو گا کہ جس طرح ہم معیبت ہیں ہیں اور جان بچاتے شہر بہتم اور در بدر مجرت مجرت میں بردند کہ یہ حال اپنا دیکھ کرجی کہی جا ہتا ہے کہ جوكون جائے محفوظ ميں ده كر بچے رہے و جى منيمت ہے ليكن تھے يہ خيال آ تا ہے کہ امید کو فاصورت اپنے بیا واور زیست کی ہے ہی ہنیں ... المبدا ا بیسے وقت میں اپنی عزیز ہی ایک و فعہ .... کو بھی بہت غینمت جانگر آ بسے گزارش کرتا ہوں کہ اگرجہا ب میاں صاحب قبلہ وکعبہ اجا زے کشر لین آورى كى ديوي تو بالصرور آپ تشريف سے آوي سم سب زيادا ذھ مشتاق مصول ملازمت بي اوراگرجناب موصوت عدم تشريعي آ ورى صور کے قرین صلاح و فنت اور قرین مصلحت مجھیں تو وہی اولیٰ والسب ہے لیکن درصورت اجازت ند دینے جناب تمدورے کے ایک و فعہ پیماجازت چا ہی جا وے کیا عجب ہے کہ مجراحازت فرماویں ، اور یہی مقولہ اورصلاح جناب بجويي صاحبه قبله كي بهي لقور وزما ويس فقط زياده عدا دب بميشره عزمزه زبيره اوربرادرم عرنيزاذجانم اكبرس كهبروم آب كے نام كا وظيف ر کھتے ہیں اور فیروعا فیت سے ہیں ،آداب وتسلیما ت عرصٰ کرتے ہیں ۔ بہرادم صاحب سرا باعثا بت وکرم امولوی سیرمطبع احدیصا حب سلام مسنون ہوت معنون دصول باد -

#### ( pm)

برا در صاحب سرا بالطف وعنا يت مولوى بيدمطيع احدهساحب ذا دفلوصهم - بعدسلام مسنون شوق ا زحدا فرو ں مدعا *طرا زیسیت کہ دیں* عرصه عنابيت نام كامت سامى موسومه جناب چيوستے چيا صاحب قبله و برا در صاحب وصول عنابيت شمول آورده ممنون ومشكور بإد فرما يتهاگر وابيد دري جاود ربدايون اعزه واحباب بنده وساحي ملاز مان خيريت حيماني دارند فا طرجيع دارند - والدوعم و ديگرمردمان فان ساحی درموضع بچيط يا بوده که دربدایو ن شودش است در باب تشریف آوری خو د وجنا ب بجوياصاحب قبله توقف مناسب نيست بلكه درين وفنت برخ ف اجماع جلد اعزه ازاعزات مصيبت دسيدگان صروداست . يا في حالات از عربعينه موسومه جناب يهوياها حب تبله دريا ونت خوا مبند شد- باقي خرست است برا دراكبرن وبميشره عزيزه زميده متها الندنعا بالشايم مي رسا شند د جناب چيو الي پهويي صاحب تبله و چيو الي جي صاحبه و تبله د عامي رساست

> فقط محد درولیش حن

ا سیدمطیع احدابن فرزند علی ابن سیدعبدالعلی بدایونی سیدمطیع احدابن فرزند علی ابن سیدعبدالعلی بدایونی سید منبع مربلی کا ایک کا و سید

# 'باب بهم

#### المولوى احراك ثرثاه

مولوی احدالشرات و جبگ زادی کے نامور قائداور مجابد کھے اور ابنوں ہے اسس مخرکی کو کامیاب بنائے کی پوری پوری کوششش کی اور جبابہ خباد کے سلے ملک کے بڑے حصے کادورہ کیا ۔ مختلف مراکز قائم کے اور ایک جاعت فرائم کی ان کی مخریک کو گفت فی فی فی ان کی مخریک کو گفت فی جبگ ان کے کام کو آگے بڑھاتے کے مقد مولوی احدالیڈ شاہ کے مالات کا واحد ان کے کام کو آگے بڑھاتے کے محد تا متب تکھنوی دف سنت الم میں مولوی افرائ کی مربیرمو لوی فیح محد تا متب تکھنوی دف سنت الم می مولوی افرائ کی مربیرمو لوی فیح محد تا متب تکھنوی دف سنت الله میں مولوی احدالیڈ شاہ کی بہادری بے لو ٹی اور شطیمی حقیدت ہے جو انہوں نے مولوی احدالیڈ شاہ کی بہادری بے لو ٹی اور شطیمی حقوق کی متعلق اپنے فاص الفاظ میں بیش کیا ہے اسی کی اساس پر مولوی احدالیڈ شاہ کے متعلق اکھا گیا ہے گر فرو دت ہے کہ ایک مبھر است کا بیا جائے ہو جائزہ ان کے ملات کا بیا جائے ، اور جبگ آزادی کی تاریخ میں کیا جائے ہو مقیم متعین کیا جائے ہے۔

له مولدى فتح مجمرتات مكھنوى مولدى احمرالله شاه كے مرمد ميں ابا في كليم في

مولوی احدالتدهنیاین د مراس ، می بیدا بوست اصل نام احد علی اواد تقب صيا مالدين عقاء ان محمرت سن احدالتد شاه كهدكر سكارا - حب رواج بإيخ سال كي عمرين تعسيم كاتفاز بوا مروجه علوم منقول ومعقوا كاصل كة اس ك بعد فن سيد كرى سيكها و اور كير حيدر آبادي ان كانبت هے ہوئی کچھ دن جیدرا باور مگر حلدی ور باری ساز شوں سے دل برداشت ہوگتے اورلندن کے سفر کاعزم کیا ، کچھ دن و ہاں گذارے ، والبی میں مین منرینین کی زیار سے مشرف ہوئے . سیاحت کرتے ہوئے ایران بہو سیخ بهر دالسي برنفون كاغلبهوا اورمرت ركى تلات منروع كى او راس ارا دے سے دہلی گئے . مختلف بزرگوں سے سے بھرجے پورمیں شا ہ فرقان علی سے ملاقا ہوئی اور ابنیس سا بھرس میت کی اورخر قد خلافت حاصل کیا اورسیرو ساحت اختیار کی ، وعظ وتبلیغ اور تذکیر و اصلاح کاسلسله جاری کردیا كھومتے گا متے گواليار ميونچاور محراب شاه كى مربد موت ، چار جيوسال ان كى ترميت ميں رہے اور محراب الاستان كو جہاد كا عكم ديا . ي ات به است به امتحان جبا د کريج نصاري په تين جهاد مرشد کا مکم پاکراحمد الله شاه آگره بهونخ و بال بهت خاتی رجوع بوئی تعفی صاد

ر بقیہ نوط صفی گزشت بنداان کا تهم تربیان عقید برمجنی ہے۔ اور کیر و بکری کا ب نظم میں کھی گئر ہے کا ب نظم میں کھی گئی ہے۔ اور کیر و بکری کا ب نظم میں کھی گئی ہے۔ اس سے بعض باتیں شاعرانہ انداز میں کھی بیان ہوتی ہیں۔ ہم نے تو انت کے ایک کی رشنی ہی میں یہ صالات مکھریں۔

ا تواریخ احدی از فتح محد تا تب دمطیع انواد احدی کھنؤ کھنٹو کھناہ صداہ ان ان معلی انواد احدی کھنڈ کھنٹوں مداہ ت ایک ہم عصر مود خ مو ہوی محداکرم فائز نکھنے لاحدال شاہ اسے لیک د باتی انظے صلح پر ا

عالم مشهر سے مجنری کی که احمدالله شاه جها دکی تلقین کرتے بی، شاه ها حب طلب بو گئے اور آخر کوریا ہو گئے

شاه ها صب استے مرشد محراب شاه کی فدست میں ها هر جوئے وہاں سے پھرمفر کی اجازت عی اور شاہ صاحب مکھنٹو ہیں ہے کے رشاہ صاحب وہاں ہیونج کر باقاعدہ جہا د کی تبلیخ مشروع کردی

تا بلیخ شروع کردی -نفعار کی سے جو مکم پریجار تفا براکشخف سے اس کا افجار تھا نکھنو سے شاہ صاحب فیض آباد میں جہاد کی ، وہاں بھی خاص و عام میں جہاد کی

ابقید نوط سفی گزشت، بری با عن مریدوں کے آگرہ بن تشریف لائے اور ایک بڑا مکان کرآ پریا اس کے درواز سیرنقارے دکھوائے ۔ پاپنوں وقت نوبت بجنے لگی بستہرہ بھیلا بہت آدمی مریم ہو گئے ۔ تو الی کی مجلیس شروع ہوئی میں بھی ان کہاس آئے جا نے سگا ۔ " نوازق مستان از محداکرام فائرز آگرہ محلت اللہ م

ا تاب صدا ه ، محداکرم فائز نکھتے ہیں کرایک عربہ احداث اور کہا ، مولوی حاب آئ کی تاریخ نکھ رکھنے آج سے تچہ مہینے کے بعد سرکاری ملداری میں بڑا فقور ہوگا اور عذر بڑے گئا در کا کا اور کا میں بڑا فقور ہوگا اور عذر بڑے گا ۔ یہ کہد کر دم چڑھا لیا ۔ قوالی حتم ہوئی ا ور کلبس برفاست ، خوارق ستان بڑے گا ۔ یہ کہد کر دم چڑھا لیا ۔ قوالی حتم ہوئی ا ور کلبس برفاست ، خوارق ستان صدی مولوی احداث شاہ آگرہ سے علی گرف میں ہوئی ، اور کھروہاں سے محداث میں اگرہ نے کہ کھنے گئے ، محداکرم فائز کھتے ہیں ۔

" آگره سے داجہ مرسال کے یا سہوتے ہوئے گرا وہ بو تخے اور رتن لال کی سرا رہیں فروشش ہوئے ۔۔۔۔۔ راجہ مرسال کے ان کو ڈھا ئی سورو ہے اور ایک سسبزہ گھوڑا بڑا تھے اور کے اور ایک سسبزہ گھوڑا بڑا تھے اور دوشکاری کے تنزر کئے۔ ایک بہلاان کی سواری کا گھوڑا دبا تی گھے منوبر، دوشکاری کئے تنزر کئے۔ ایک بہلاان کی سواری کا گھوڑا دبا تی گھے منوبر،

روح بچونک دی اور آخر انگریزی بیش سے مقابلہ ہوگیا۔ شاہ صاحب گرفتار ہوئے قید فالے میں بہت سے ہوگ معتقد ہوگئے اور وہاں بھی شاہ صاحب جہادی تبلیخ سے مشروع کردی ، اس دوران میں جنگ آزادی کا آفاد ہوگیا۔ شاہ صاحب سے فیض آباد سے رہا ہوکر قیا و ت سبنھالی بہت سی فوج ان کے ہمراہ ہوگئ اور وہ فیض آباد سے رہا ہوکر قیا و ت سبنھالی بہت سی فوج ان کے ہمراہ ہوگئ اور وہ فیض آباد سے رہا ہوکر قیا و ت سبنھالی بہت سی فوج ان مصمت المربیوا جس فیصنو ہونے ، اور حبنہ سے مقت المربیوا جس میں انگریزوں کی مست ہوئی ۔

تکھنوئیں جب سبباہ نے برجیس قدر کو تخت نیٹن کیا توشاہ ہما حب کوریات

ہادادہ کیا اور انہوں لے اس سے اختلاف کیا ، جب سپاہ نے بہوں ہے ما ف

ادادہ کیا اور مثناہ معاصب سے مشرکت کی درخواست کی تو انہوں ہے ہا ور

انکار کر دیا ، گر بھرا ہے مربع برکات احمد کی درخواست پرداهنی ہوگئے اور

سپاہ کے ساتھ روانہ ہوئے گر کا میابی بہیں ہوئی بلکاس کے بعد جب انگرزی

سپاہ نے ملکیا تو اسکا بلہ بھاری رہا ۔ سبباہ ہیں خربی اختلاف بھی تھا۔ شاہ صاحب نے مقارب کی محرکے ہوئے ۔ اور اس کا عہد و بچان ہوا بھر سے

معرکے ہوئے ۔ شاہ معا حبے خوب بہا دری دکھائی اور شاہ صاحب کی محرک آلائی

سقوط لکھنوکے بعدشاہ صاحب باٹری دوانہ میوے ۔ وہاں ساری فنج فائدین مخرک میں ہوئیں ۔ انگرزوں قائدین مخرک میں ہوئی ہوئی ۔ انگرزوں قائدین مخرک میں ہوئی ہوئی ۔ انگرزوں کے حملہ کیا ۔ شاہ صاحب چو کہ علیل محقے لہذا انہوں اپنے مرسیر فاص میال معزالہ میں کو سردا دلشکر نباکر بھی ۔ شاہ صاحب سامقیوں سے خو بہ قابلہ کیا ۔ گربیا ہے کو سردا دلشکر نباکر بھی ا

<sup>(</sup>با تیانه صفی گزشت اوروه سبزه دونون بده رسے تقع یا افوارق شان اعلام

بہی تو تع تنی یہا اس سے بنوت میدانگی ندیا سعدالمتر بہدیوے شاہما ،
فوج کاس دویے سے جز مزہوئے ، ادر بری جا کا ادادہ کیا کیا در کی کے
دفیقوں کو بمرہ سے جائیں گے برای کواب مم جلے جا میں گے
ا در محمدی کے قلعے میں شاہ صاحب آ گئے ہیں۔

ك تاتب ملاه

عه مودی احدالله سناه سنے بر ماریح شف ایکی با دشاہی کا اعلان کیا اورسکہ مجی مصوب کیا -

سكة زوبر مفنت كشورخا وم محرات المساه حامى دين محتر احمرا لشربا وتساه الميطالتوايخ علدوم صديه ، مختلف رؤسا اور رجواطون كوفران جاري كخ كك. الكريز است اه صاحب كى با وشايى كے اعلان سے يوكھلا اسطے اور شرام نے اس كى اطلاع بزرىعة تارا له آباد دى (مائردلاوزى مديما) مولوى غلام دسول مبرك ان کی بادشامت کے دعوی کو مانے میں تامل کیا ہے الاہداء کے جابد لا بود معداء صاعم عرواقعدى ب- ابتوده فرامين كلى دستياب بو كيني جوشاه ها سے جاری کئے تھے . رماٹر دلاوری - صدیم ا - ۱۲۵ میں اے بول می مجھریں آتی ہے کہ بہادرمشا ہ کھ وتی رہو چکے تھے مکھن و انقلابیوں کے ہا تھ سے بکل کیا تھا اوريم حفرت على اورت براده برهبين قدر نيال كارخ كرهيك تق مل مين يك مركزى نظام كے لتے اس زملے كے مزاج كے مطابق كى بادشا ه كابونا عزودى تقاتا كومركز ميتي لم ره سكے. بهذامولوی احدالنزشاه لےباد شامت كاعلان كرديا - اود بارا خيال يې كه اسى با دشام ت محجاز كيلة مولوى احرائشرشاه كو مّائية "با دشا نراده" لكها بساكرها ب ور فاندان کا عراصت کا کتاب میں کہیں ذکر بہیں ہے۔ اجدائل مناه صاحب اوده سے باشی پہویخ اور وہاں فوج کے جم کر دائرنے پر سخت نا راهن ہوئے اور فرمایا کہ ۔

رفیقوں کو بمراہ مے جائیں گے بریلی کواب بم چلے جائیں گے اس كى بعداحدان رأه ما حب سے بريى كے داب افان بها در فال كو ایک فرمان لکھا کہ بھارا ارادہ بریلی آئے کا ہے۔ اس کے متعلق جواب دور بقول صفق تواریخ احدی ، نواب بربی سے شاہ صاحب کی آ مدبر بی میں منا سبہیں مجھی شاہ صاحب کوجب ہوا ب خان بہا درخاں کا جراب ملکیا تو وہ تحدی کے انتظامين مصروف بو كئة اور محالون برعال مقرر كة جب شاه صاحب کوشا بجہاں پورکی حالت کاعلم ہواتوا بنوں نے شاہجب ں پورکی طرف رخ كيا ، اور شاريجها وليدرير حملة وريو ع - يحله مى كومواا وراا رمى تک جاری رہا ، اس میں انگریزوں کو سخت شکست بو تی سشاہ صاحب کو مال غنيمت بائد سكا . انگريزيراني جيل مين محصور بو كئے- شاه صاحب ك ببت اچھاانتظام کیا ۔ فوج کو ہدایات جاری کیں کہ رعایا برطلم مذکیا جائے علاقة ل برناظم مفرر کتے ، اپنی مکسال جاری کر دی اور مرز ا برطبس قدر کو سناه احدالسماحب كايك فرمان بهيجا بحب ين س كوشا بجهال بوركي فتحال قو مى حكومت كا قيام اور سكه كا جراركي جريجي.

انگریزوں سے چاروں طرف سے اپنی طاقت کو جمع کیا اور کانٹ پر اکھتے ہوئے ۔ احمدالٹ شاہ برخملہ کا بردگرام بنایا : شاہ صاحب کو حب انگریزوں کے اس الادے کی جربوئی توا بنول سے بھی تیاری شروع کردی

The state of the s

شاه صاحب کے ساتھ بارہ سوسوار کے اورائگریزوں کی فوج چھ مہرار تھی دواو المحف سے کھسان کی لڑائی ہوئی ، اور معرکہ کار ذار ہوا ۔ انگریزشا بجہا پنود میں داخل ہوگئے۔ شاہ صاحب شہر چھوڑ دیا ، اسی درمیان میں بریلی پراگریزوں کا قبصنہ ہو چیا تھا ۔ نواب فان بہادر فاں شاہجہا نبور بیوپنے ۔ فروز شاہ شہرادہ اور اسمنعیل فاں ، فتح گڑھ ہمی آگئے شاہ صاحب کے باس سول مہرار نوج جمع ہوگئی ۔ تمام مردا روں کا مشورہ ہواکہ اب انگریزوں سے کس طرح مقابی کی جات اور تازہ دم مدد بہریختی بہر کیا جائے ۔ حطے ہواکہ غول کر کے چڑھائی کی جات اور تازہ دم مدد بہریختی بہر انقل ہوں کی فوج اپنی قیام گاہ سے جلی ، تجہ سات کوسس کے فاصلے پر ہموئی وی انقلا ہوں کی فوج اپنی قیام گاہ سے جلی ، تجہ سات کوسس کے فاصلے پر ہموئی بہری کر دی کہ انگریزی فوج سے مقا بر ہموگیا ، معرکہ کارزاد گڑم ہوا ۔ اس مقابلہ میل نگریزی فوج کو کامیا بہوئی ۔ معدم م ہوتا ہے کہ فوج کو کامیا بہوئی ۔ معدم م ہوتا ہے کہ خوج میں خود مشرکی ہمیں اس معرکے میں خود مشرکی ہمیں ایسے بلکھ خبگی پالیسی کی کمان کر دہ سے ختم ، تائی تکھے ہمی ۔

گیافرد و فتح حفرت کے پاس نے دبائیں ہو ہتی صف شکروہیاں شاہ صاحب نے فیج کاجائزہ لیا ۔ چونکہ حدفرح آبادتک کا ملک قبطے ہیں آگیا تھا گہزا شاہ صاحب اس طون گئے ہوئے تھے ۔ جب انگریزوں کواس کا علم ہوا تو ابنوں نے انقلا بی فوج پرجم لکردیا مطرفین سے سخت مقابم ہوا ، آخر انقلا ہی کوشکست ہوئی اورا نگریز کامیاب ہوئے حب شاہ صاحب کواس کا علم ہوا تو فوراً وہ شاہجہا نبور کی طرف والیس حب شاہ صاحب کواس کا علم ہوا تو فوراً وہ شاہجہا نبور کی طرف والیس آتے ، اور و بان اپنے مرید کلاشاہ کو قائم مقا گیا ۔ برباد شدہ ساہ کا جائزہ لیا اور اس کی کو تا ہیاں تباتیں ۔ مطے کیا کہ سکندر آباد کا دخ کیا جائزہ لیا اور اس کی کو تا ہیاں تباتیں ۔ مطے کیا کہ سکندر آباد کا دخ کیا جائزہ لیا اس کے بعض دوسے انتظامات بھی گئے۔ کیم قلعہ الحدی آ

پہو کئے اور درولیش الفت سناہ سے ملاقات کی اورالف شاہ سے حصول قبض کے بعدر حضت ہوئے .

اس کے بعد بلرائینگھ نے اپنی سازش کا جان کھیایا اور شاہ صاحب نہید موکئے ، دہ اردن کی جس کا تفصیلی دکر باب نجم میں کیا جا بیکا ہے۔

استرراک است بردولی احدالشرشاه مداسی کے حالات بین ایک کتاب است فراک است میں ایک کتاب است کرراک احدالشرشاه شہید ، بعنی انثر دلاوری ست الله است میں گویا میوفند میں کو بامیوفند کی میں کو بامیوفند کی میں کو بامیوفند کو

ابرارسین گو بامنوی ہیں ، اس کتاب میں مولف نے مولوی احمدالنظر شاہ کو فارو فی نسب اور لؤاب والاجاہ کے فاندان سے بتایا ہے اور بی جذبہ اس کتاب کی تالیف کا محرک بھی ہے بیکن حقیقت یہ ہے کہ فاصل مو لفت اس کتاب کی تالیف کا محرک بھی ہے بیکن حقیقت یہ ہے کہ فاصل مو لفت اس دعوے کو ثابیت کرنے ہیں ناکام دہ ہیں۔ اس جھتے د نام وفاندان کی اس دعوے کو ثابیت کرنے ہیں ناکام دہ ہیں۔ اس جھتے د نام وفاندان کی بحث کے علاوہ دوسسرے مندرجات قابل قدر میں اور مولوی احرال شرشاہ بحث کے علاوہ دوسسرے مندرجات قابل قدر میں اور مولوی احرال شرشاہ

کے حالات میں نیاا خافہیں۔ فارد تی حل کواس کما ب کھنے کی تحریک فی جہسے ہوئی کہنیج تصری حبیب میں ما ایر دکیٹ کھنو نے ۱۸ اگست سلا وائد کو ریڈ یو اسٹین کھنو سے ایک مقال جنگ آزادی کے بجا ہرا حمرائٹرٹ ہ" کے عنوان سے پڑھا ، اور امہوں نے اس میں

ارشاد فر لميا .

ان دمونوی احرالله شاه ، سے پردا دا نواب سیر انوارالدین خال بہادرشیامت جنگ تھے، جواتبدایں قصد گوبام کو ، متلع ہردوئی کے باشندے تھے جن کے بیٹے محمد علی خال والاجاہ نواب ارکا ہے تھے ۔ آخرالذکہ کے لخت جگر عمدة الامرار غلام حین خال نواب چنیایش مرا ا محص جن محانور نظر دلا در حبنگ ، محق جن کا اصلی نام احمد علی تفایه

اور شیخ صاحب کاس بیان کی اساس، بقول خود اخبار طلم وزگی ماحب میل کھنو مجریه ماریح محفظه اوراسی بیان نے ابرارحسین فار وقی ماحب کو کتاب کی تعوین و تیاری برآماده کیا بخفیق کے سلط میں یہ نہایت صروری اور انج بات تھی کو و پہلے" طلم" کا وہ برچہ ملاحظ فرماتے تاکہ یمعلوم ہوتا کہ اسس بیان کی اساس کیا ہے ، فار وتی صاحب نے "طلم "کے بعض بیانات کو اپنی تحریر میں ساقط الاعتبار قرار دیا ہے ، لطیع ملاحظ ہو کہ وہ اخبار شیخ تصدی بین کے بات کو ایس نا ملا ، مالانکہ انہوں تا یک کی بی کے بات کو ایس نا ملا ، مالانکہ انہوں تا یک کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کو ایس نا ملا ، مالانکہ انہوں تا یک کی بات کی بات کو بیان کی ان کا مقدم کم دورہ کی ان مالانکہ انہوں تا دیری کم شدگی سے مقدم کم دورہ کی ان ان کی ان مقدم کم دورہ کی ان کی مقدم کم دورہ کی ان کا مقدم کم دورہ کی ان کا دورہ کی ان کا دورہ کی ہا دورہ کی ان کا دورہ کی ان کا دورہ کی ان کا دورہ کی ان کی ان کا دورہ کی کا دورہ کی ان کا دورہ کی کا دورہ کیا گئا ۔ کی دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی گئا کہ کا دورہ کی کا دی کا دورہ کی گئی کی کا دورہ کی کا دورہ کی گئی کا دورہ کی گئی کر دورہ کی گئی کی کا دورہ کی کا دورہ کی گئی کی کا دورہ کی گئی کی کا دورہ کی کا دورہ کی گئی کی کا دورہ کی گئی کی کا دورہ کی کا دورہ کی گئی کی کا دورہ کی کی کا دورہ کی کی کا دورہ کی کا دی کا دورہ کی کی کا دورہ کی کی کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کی کا دورہ کی کا

اب ابراتصین فاردتی صاحب کی دوسری کوسشوں کا جائز ہ لیجے
تواس سلسے میں مدراس سے کوئی تا یک ثبوت نہ اسکاکر مولوی احدالٹرشا ہ
نواب والاجاہ کے قاندان سے تھے بلک ان کی تقیق کا یہ خردری حقہ مفلوج ہی دیا
اور مدراس کے لوگ مولوی احداللہ شاہ کے نام و کام ہی سے ناآشن '' نکلے
خود گویا متوسے بھی کوئی دستا دیزیا شبحرہ ایسا فراہم نہ ہوسکاکہ جس سے یہ
دعویٰ ثابت ہوجاتا ۔ ابنوں نے طن وقیاس پرساری عارت تعمر کردی ۔ اصل
حقیقت یہ ہے کہ مولوی احمداللہ شاہ کے مرمد عقیدت مندا ورسوائخ نگار
اقرامولوی نتی محمد تا ہ بھی ان کے والد ، خاندا ن اورا تبدائی حالات سے
اقرامولوی نتی محمد تا ہ بھی ان کے والد ، خاندا ن اورا تبدائی حالات سے
عی خبر ہیں ۔ جنانچہ وہ تکھتے ہیں ہے۔

مفصل اميري كاحوال سے دوا قف تقا لكھا ہے اجال سے

داد ہے کنام آپ کاصرف اورادہ

بتفقيل معدم مجه كومني

یکین درفعت خدا داد ہے نسب نام تسرور پاک دیں

خطوطاورا ندانہ تقریر سے سیادت سے دریائے گوہر جن ب آ کے جل کر مکھتے ہیں ۔ گر معجن صفیموں تخریر سسے عبال ہے کہ آل ہم رہیں آ یہ

اس بیان کوموکدکرنے کے لئے لکھتے ہیں ۔ قرابت اہنیں تقی بلااشتباہ سوسے سیداد المحری طعنہ شاہ

اس سلسلے کاسب سے اعم شعریہ ہے۔ علال اور دیسے نہ سے درست علال اور دیسے نہ سے درست

اس شعر کوفار وقی صاحب صاف ڈا گئے اور اپنی کتاب میں کہیں ڈیر بجٹ نہیں اور تی صاحب علی است کے اور اپنی کتاب میں کہیں ڈیر بجٹ نہیں لائے ۔ ایک شعر فار وقی صاحب میں تبغ عمر اللہ الی میں گوروں کی بیں شیر نرمہ مارے ہوں گئی میں گوروں کی بیں شیر نرمہ فاروتی صاحبے اس کا حاست یہ بھی نقل کیا ہے ۔ گر اسس مے بعد کا شعر فاروتی صاحبے اس کا حاست یہ بھی نقل کیا ہے ۔ گر اسس مے بعد کا شعر

نقل نيس فريايا .

درم درم بازوت حيدر بي مم اگلاشعرب -

یے زورِ خدا داد' بازویں ہے درخفیفت چنہٹ کے معرکے کا ذکرکرتے ہوئے تائب صاحب سے جنوری بہا دری اورمبارزت کے جنربات کا ان اشعاریں اظہار کیا ہے۔ اگرفارو تی صاحبکا بہی انداز استدلال ہے تو تائب صاحبے و وشعراور ملاحظہ ہوں ۔'

نگابون سے تقی شان حیدیا اوران مرکب با د بیکریا استان استان استان حیدیا اوران مرکب با د بیکریا استان ا

فرقان علی شاہ کے حضور میں بہر کھتے ہیں اور اپنی براتیانی کا اظہار کرتے ہیں۔ مری زندگی ہے ہوں خبر مرک کے معارفرقت فلٹی دیزمرگ کہ ہے فارفرقت فلٹی دیزمرگ مرک مندین اور کی مدمت بیا ہا کی مندمت بیا ہا کی مندمت بیا ہا کی

شاہ فرقان علی سے جوابیں فرمایا ۔ کہ دیدار ماں باپ کا خوب ہے دیا قرمت یار مطلوب ہے اس كے بعد فرقان على شائق نے رمہمائى كى كدوہ كو ابيار فحراب مسيق ال كري اس بحث كا عالى يرب كداس وفت مولوى احد الترشاه كو والدين ونده من اوران كى عمر حاليس سال سے زيادہ ہوگ، كيونكد بقول تات بيس ال كى عمر سے زياده مين وه بعيت بوسة ، كچه مد ت تعليم وتلقين مين بو تي محرميرو سياحت كي وعظ وتبيلغ كاسلدريا . بندا جاليس سال كي عركاكم سے كم اندازه ب . اوراگراياد حيين فادوقى صاحب كليخينى مال بيدائش كميمائية تا موي دوي مان لياجا توبه واقعيم سے كم والداء كابوتاب، جب احداله أشاه صاحب اليدر مرشد سعاين الباب كي فدمت كرين كى اجازت چاستنهي - اور فاروتى صاحب كى تخرىم كے مطابق ال والدعدة الامراء غلام حيين خال بهاور والاجاه ووم سرربيع الاقل سايعهم اجلاتي كونوت برويك عقر - اور فاروتى صاحب حيال كيمطابق ان كى والده كالجبين ميس أشقىال مواتها اوران كى پولى جنهول سے دو د حد بلايا تھا وه سنشاء ميں فوت روعي مقس النزاشاه صاحب الباب كى خدمت كى اجازت كيون طلب كى بسليلين فارد في صاحب اظها رخيال بني فريايا ، اوراس عد كوص بنيل كيا-

ام ابرارسین فاروقی سے فسرقان علی شاہ کے بجائے قربان علی شاہ لکھا ہے و آفر دلاوری ۔ صدر می مال کھا ہے۔ اسی طرح فارقی ما حرب کو ہوا ہے۔ اسی طرح فارقی صاحب بربی کے نواب کو بہا در فال مکھا ہے۔ حالانگران کا نام فان بہا در فال محا ۔ د اکتر دلاوری مربی

#### ٢٠٠٠ ولوى سرفراز على مالجارين

مولوی سرفراز علی گور کھیور کے رہنے والے ، عالم اور داعظ خوسش ببان تحقي حيشتيه نظاميه سليطيس شاه ابوالليث فليعذ تا اسجان على اخليفه شاه فخزالدین د بلوی کے مرید وظیف تھے۔ انہوں نے نوج بیں انگریزی افتراد کے خلاف جذبة نفرت بيداكيا . گور كھيور كے قريب استگولى كى جھا ق نى ميں شاہجها ل پورکے بہت سے ہوگ الازم تھے، جن میں غلام محدخاں رسالدا د اور شاہ عزام ا ما کان ساکنان شاہجب ں پور خاص طورسے قابی ذکرہیں۔ شاہجب ں پور کے وگ مولوی سے فرازعلی کے وعظوں میں اکثر شریک ہوتے تھے ۔اس طرح مولوی صاحبے حیالات سے سنگونی کے سیابی متاثر ہوئے ۔ غلام ا مم خال مولوی سرفراز على كرميه بوكي، اور عصالي كيمو تع برمو يوى سرفراز على شابجها ليور تشریف الات، شہری جاجب ان کے وعظموے مسلمان سیامیوں سے فاص جھاؤلیٰ میں ان کا وغط کرایا ۔ اور اس طرح شاہجہاں پورکی سیاہ سے مراہ راست ان کاتعلق ہوگیا ۔ اور جب شاہماں لورکی فوجوں سے انگرمزوں کی غلامی کا جواا بینے کمندھوں سے اتار کھین کا تو اس مو تجع پر مولوی سرفراز علی شا بجہا پورس موجود مق و بال سے فوج کے براہ بولوی صاحب بر لی پہریخ اور بخیال كمشورك سدوبلى روان بيك مولوى سرفراز على كانعلق ديلى كى انقلابى جماعت يباس مقا ۔ جیاکہ ووی صاحبے خط سے معلوم ہوتا ہے کہ مفرت شاہ باتی بالتہ مے وس کے یه مولوی سرفراد علی محصالات زیاده تر آدریخ فنا بچها نیود ص ۱۲۷، سه ۱۲۲۰ سے اخذ بی موقع پر فردری محفظاری ده دهی بهریخ توان کی اور دسالدار مردار فال سے ملے تخفے .

مولوی مرفراز علی دهی بهریخ توان کی اور بخبت خال کی کوششوں سے دہلی تحرکی ازادی میں جان آگئی اور ده آخر دقت تک بخبت خال کے مشر کی سومیم رہے . دہلی کے مشہور نمو کی جہاد پر مولوی سرفراز علی نے دستاخط کئے سقوط دہلی کے بعد و ه بخت خال کی شام بودنو کی میراد بر مولوی سرفراز علی نے دوسے قائدین کے ہمراہ نمیال جلے گئے اور و میں ان کا انتقال ہوا ۔ مولان تاریخ شام بہا پور کھے ہیں ۔

مندرک بعد وه منیال چلے گئے - راجہ (نیبال) کے نہایت اخرام واکرام سے بناہ دے کر گذارہ مقرر کردیا آپکا فیال بال من میں وصال موا ، اور ویرسیسیر دفاک ہوئے موانا ایک زبردست عالم سے بیان داخط خوبش فلاق اور کال دری ایک در دست عالم سے بیان داخط خوبش فلاق اور کال دری ایک در دست عالم سے بیان داخط خوبش فلاق اور کال دری ایک در دست عالم سے بیان داخط خوبش فلاق اور کال دری ا

شاجبابنوري غلام الم خال مولوى سرفرار على كے فليف كي مجن كا انتقال سيم الله الله على الم خال كربہت سيم روسط جن بي حافظ المحت الله الله الله الله خال كربہت سيم روسط جن بي حافظ المحت المحت على فلام الله خاص طورسے قابل ذكر بي . حافظ ميال المحت المحت عدد تصانيف يا د كاربي . جن بيس سير كليا ت نظم الور ميز ان الانفاس طبع بو كلي بي -

له تاریخ فایجهان پور وسامه

1.0 - 1.5 1 1 1 2

144-144 " " " ==

#### ٣- مؤلانا فيض حربرا يوني

مولا ؟ فيض احد بن عكيم غلام احد مولوى محارت بهر بدايو ل ميس بيدا بوت. ان كى عمر قريب نين سال كى بوگ كه والد ما جد كا انتقال بوگيا . ا ورميتى كا داغ دگا . نگران كى والده لخ ان كى باش وجو « تربيت فرمانى .

راده خاس بورباد بج ابنوں عزبان مولانا نفسل در ازونج مولانا نفسل در ازونج مولانا نفسل اور ازونج مع مولانا فیف احدید نام علوم منقول ومعقول اور ازونج سے پروش فرائی مولانا فیف احدید نام علوم منقول ومعقول این امول اور شفیق استنا ومولانا فیف دسول سے حاصل فرائے دور سرک این مروجه حنطاطی، شعروشاعری وغیرہ میں بھی امہوں سے کال حاصل کیا۔ ایک قلیل عرصہ میں ان کی شہرت موگئ ، مولانا فضل رسول ان محمتعلق لفظ معین میں میکھنے ہیں معینی میں میکھنے ہیں م

بفضله تعالی فیف احد مذکورکیم شرزاده و نور دیر دلخت دل و توت با زوے خاکسار است جامع کا لات انسانی است در علیم مروج برمعاهرین بالا دست و عقیدت و نحبت صحیحه با محیان و محبوب خدا دارد. اللیم ند أنرس الكالى كر دارد بمينكه كله مات جليله حكام دنيا تفنيسع ادقات مى كند النزتعالى الخيام بخرون رماير وكرم اللبين المحبت دوستان خداد اردامير ماست .

رسوق مراس المحال المحا

آگره میں دوران ملازمت جنبول تعلیم بانی ان میں مولوی اولا دعلی اکر اوی اور دعلی اکر اور دعلی الر اور دعلی الر اور دوران مازمت جنبول تعلیم بانی ان میں مولوی باسط علی کے نام نمایاں میں ۔

اله بوالالكل التاريخ جلدا ول ، صنه يه بديول كي مودا ور مرودول كل الكل التاريخ جلدا ول ، صنه يه بديول كي مودا ور مرودول كل التاريخ يز مرايو ل كه دوست والما في تذكرول كندرك من وال من كل دوست والما في تذكرول مي موجودين .

ملا و مرسف المكرن و تدرس كا سلسله دبابوكا مرفيال به المون مون و فراس و تدرسين كا سلسله دبابوكا ، چونكران كے امون مونوی فضل سل ببالون الكريزى المادمت بين شرخره چك عقر لهذا ای تعلق كی بنا بر امنون مونوی فضل سل ببالون الكريزى المادمت اختياد كی بوگی - اور مجوالمبيت و قالبيك بر امنون سنة بحی الكريزى المادمت اختياد كی بوگی - اور مجوالمبيت و قالبيك اعتبار سنے وہ اس كم متق مجمد المان تحقیق د صرى تفضل سنت فادوقى اور محمد طیم از مین دارست الحق سائقه مولانا فیض احد صاحب كی تصفیم میر دا قیم کی نظر سنت گذری به واقعه وفیصله به المان کا به منازی میراندی مندرج مقاد

ان کے آغاز الا زمت کے سلسے بیں صاحب اکمل التادیخ بھی خاموش ہیں اور تخفہ فیض " بیں صرف اشارہ ہی ہراکتفاکیا گیا ہے۔ مکن ہے کہ الا زمت کا آغاز مرابوں ہوا ہوجو زیا دہ قرین قیاس ہے، کچرا گرہ بہو پخ ہوں ۔ آگرہ اس وقت صوبہ کا صدر مقام کقا۔ صدر نظامت آگرہ میں پہلے وہ مسل خواں پھر فقت صوبہ کا صدر مرفقا کا کقا۔ صدر نظامت آگرہ میں پہلے وہ مسل خواں پھر بشیکا رجو سے اور آخر میں بورڈ آف دیو بنویں سے تا می دار ہوگئے۔ فرائف منفی بنیکا رجو سے اور آخر میں بورڈ آف دیو بنویں سے تا می حکام بڑی قدر کی نگاہ سے بنابت دیانت محت اور در تی سے انجام دیتے سے حکام بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے سے آئی میں والیم میں ور ایس میں والیم میں در ایس میں والیم میں در ایس میں والیم میں ور اس میں میں والیم میں ور اس میں والیم میں والیم میں میں والیم میں والیم میں والیم میں ور اس میں ور اس میں والیم میں ور اس میں والیم میں ور اس م

مناظره ما بمرف لوی رست برانوی وربادری فندنه مناظره ما بمرف لوی رست برانوی وربادری فندنه مناطره ما بمرف لوی است برانوی و بربادی فندنه

ا در شف الدي المحدود عرى سرات (بدايون) مدين جنگ آذادي همداوين حصيديا

کمینی کے اقدار کے بمدوں فرمب عیسوی ہے بھی فردغ صاصل کیا اور برمکن صورت سے اس مغلوب مک کو خرمی حیثیت سے بھی فتح کرنے کی کوشش کی کیبنی کی تاتیدو ا عانت سے مذہب بھی کی تظیم اور ترقی علمیں آئی۔ ملک کے طول وعر عن میں ہر عِدُ اسْتَظِيم مِهِ تَا رَقَامُ مِنْ كُنّ - جِرِح مِشْن سوسائی، بالمبل سوسائی، مشن نند امشن اسپتال مشن كا بح اور مراس جا بجا قائم موسة . ندم ي كتابون اور رساق كى اشاعت كے ذريعے مندوستنا نيوں كے رجيانات وعقائد مرينے كى كوشى كى كى عزض يه وه زما نه تقاكه عيسايتون كيمندوشان يالسلام كيفلاف زيد مهم جادی کرد کھی تھی۔ سمع شاء میں یا دری فٹ ٹرریورسے ہندوستان آیا، یہاں اس سے اور اس کی جاعت سے دل شکن تقریروں کاسلسار شروع کردیا۔ اور اس کی کتاب میزان الحق مے خوف وہراس پیدا کردیا تھا۔ یا دری فنڈرسے آگرہ كومناظره كا بُرُه عظهرايا . كيونكر أكره اس وقت على مكر تقاء اس كاحيال تها که اگر میبان کسی طرح نتی موکئ تو عیسا نیت کی تبلیغ میں بڑی مدسلے گی ۔ اس ف مشاميرعلما ركوچلينج ديا الحلس علمارين مشوره بوا مولانا فيفن احديك دوست واكثر وزيرخال سي جيلنج قبول كرليا ا ورغربهب عيسوى كمشهورما برومناظرمولوي رحمت الله كمرانوى جوكم عصم الدرى مذكورس خط وكتابت كردب عن بلات سكة جهلي اينط أكره من قيام كيا-

حکومت پا دری ، ولیم گلبن ،منعتی ریاض الدین ،مولوی حصنودا حکرسهرا نی ، مو لوسی امیرانشد فخدا د ، را جه بنا دس ، مولوی قمرا لاسس لم اهم جا معمسجد آگره ،مفتی خا دم على تهم طلع الاخبار ، مولوى سراج الحق ، مولوى كريم الله خال بجمرايوني ، ينرت حِکْ کشور و راجه بلوال سلکه ابنادس ، قاضی علیم فرخندعلی گویاموی ، مو اوی سسراج الاسلام ، نیز اوربیت سے علماء، عائدین اور دوساے شہرموجود مقے شراتط مناظرہ میں یہ فاص شرط تھی کہ مغلوب کو غالب کا نہ بہب اختیار کرنا ہو گا۔ دوروز تک مناظرہ ہوا۔ یادری فنڈر کو انجیل کی تخریف کا اقرار كرا الرا وراس لے شكست فاش كھائى - اور آگره سے داہ فرار اختيار كركے سيدها يورب بهوي اسمناظره كي يورى كيفيت البحث الشرف في اثبا تالتينيخ والترليف كنام سے وزيرالدين ك مرتب كى اور حافظ عدائل كے نام سے سئلام ميں فخزالمطابع شابجبان باديس ولى عهدمرزا فخرد كمرفه وهكم سع جهب كراكاف اطراف مندمي تقيم كأتئ اسى مناطره اكبرآبا دكو حيوثي تقطع يرحقدا ولأمباحثه نرمی، اور د دسراحظة مراسلات مذمیی و کے نام سے سیدعبداللر اکرآبادی سے نتى محدمرك أيما كاست مطبع منعيد اكرآ بادميس سنتده مي چهيدايا - پېلاحدة فارسى یں تقریری مناظرہ کی رو دا دہے اور دی سے حصے میں ڈاکٹر وزیر خال اوریادری فن ڈرکا مخریری مناظرہ اردویں ہے اسس کا براعربی ترجم مولوی رحمت الندکی کتاب اظهار لحق کے حاشے پرمطبوع ہے جوکرمطبع محمودیہ تاہرہ مصرمے سے اسلا بجری میں طبع ہوا ہے۔ عرض اس ناریخی مناظرہ میں مول نافض احدبرایونی برا بر موجود دسے - بعض سوال وجد اب میں معت

اله ايك مجابرها رواع مولانا رحمت الله الشائع كرده والعلوم حرم حولية كممنظر

یا۔ اوراس کی کامیالی کے ممدس سے ، اور دوران طا زمت میں یہ بڑا ام عقا -

انقلاب مداور الماقلاب المعال ا

اورجاہ بن کے معرکوں کی جزآگرہ بہر کئی ، جونس کالون لفیننظ گورنر بہا در کے سب فوج مند وستانی اور انگریزی کو جمع کر کے فہماکش کی ، اس کا انتر چید روز رہا ۔ آخر آگرہ کی سباہ بھی باغی ہوگئ ۔ اور جاہدین سے لگئ ، اور آزادی وطن میں کوشاں ہوئی ۔ انگریزوں نے قلعہ کوجا نے پناہ قرار دیا ۔ ماہ جون میں بہاں بھی واقعات سفر وع ہوئے ، جولائی میں تبزی آئی ۔ جا بدفوج کی سربرستی طواکھ وزیر فاں اور مولوی فیض احمد برایونی نے کی ۔ گر حالات کاجب گرا جا برا ہا برا اور دہلی سے بیام وسلام کے ذریع طبی ہوئی تو کچھ کے ساتھ ڈوکھ وزیر فال اور دہلی میں اور دہلی سے بیام وسلام کے ذریع طبی ہوئی تو کچھ کے ساتھ ڈوکھ وزیر فال اور دہلی میں اور دہلی سے بیام وسلام کے ذریع طبی ہوئی تو کچھ کے جا ہ کے ساتھ ڈوکھ وزیر فال اور دہلی سے بیام وسلام کے ذریع طبی ہوئی تو کچھ کے جا ہ کے ساتھ ڈوکھ وزیر فال اور دہلی سے بیام وسلام کے ذریع طبی ہوئی تو کچھ کے جا ہ کے ساتھ ڈوکھ وزیر فال اور دہلی سے بیام وسلام کے ذریع طبی ہوئی تو کچھ کے جا ہ کے ساتھ ڈوکھ وزیر فال اور دہلی سے بیام وسلام کے ذریع طبی ہوئی تو کچھ کے جا ہوئی دہلی دور اور ان ہوگئے ۔

وافعات دیلی مربادرث دیاتا عده بادشامه ادشامت کا علان کردیاتا جزل بخت خان فوج کے بمراه بریلی سے دیلی

و بلی میں جزل بخت خاں کی فوج کی حالت سے اچھی بھتی۔ با دشاہ کو جزل بست خاں پر بڑا اعتماد مختا خاص کی اور تن میں ہرو تن با دشاہ کی باریا بی کی اجائے کھی۔ بخت خاں پر بڑا اعتماد مختا خلوت وجلوت میں ہرو تن با دشاہ کی باریا بی کی اجائے کھی۔ بجزل بخت خاں کو لار ڈ گور فر بنایا گیا تھا۔ امہنوں نے اپنی معاونت اور شوری کے لئے ڈاکٹر و زمیر خاں کو اپنے ساتھ رکھا۔ مولوی فیفی احمد بدایو نی مرزانل کے لئے ڈاکٹر و زمیر خاں کو اپنے ساتھ رکھا۔ مولوی فیفی احمد بدایو نی مرزانل کے

بشيكار مقرد بوت.

من گامم کارزام انگریزی فوج سے برطگراس بہا درو جا نباز حبرل اس بہا درو جا نباز حبرل سے شکست کھائی در اصل جزل بخت فال کی فوج بہت باقا عدہ اور بہا کہ سے شکست کھائی در اصل جزل بخت فال کی فوج بہت باقا عدہ اور بہا کہ سخی اس کی نفیداتی بطور عنی شاہدے مرز اظہیر د ہوی کے روز نامچہ غدر سے بوتی ہے۔

سقوط دیلی کے بعد حبرل کبت خال ، ڈاکٹر وزیر خال اور مولوی فیق احمد مدا او نی وعنیسرہ سے دہلی جبوٹر دی ۔ مولوی عبدات ابر خال مشرد الی سکھتے ہیں ۔

جزل مجنت خال ، ﴿ الكُرُّ و زَبِيرِ خَالَ اور مُولِي فَيْفِ احمد وغِيرهِ سب لكهنو على سيّلة " د باغي منده سنتان صيف ازمولدى عبدالشا بِرخال شروانی )

الکھنٹویں مولوی احدالسّرشاہ کے ذیر کمان مولوی فیض احدمشر کی معرکم رہے۔ تام سرداران ، حبرل بخت خال ، ڈاکٹر وزیرخال ، غطیم السّرکانپوری نوابّ بغضل میں فرخ آبادی ، نا ناراق سشهرادہ فیروزشاہ ، مولوی بیاقت علی اللّ آبادی ، مولوی مرفرازی امام المجاہدین ، وغیرہ وغیرہ محدم خالف مقامات سے اکر شاہ احمد السّر هما حیے آھے گئے ۔

سقوط کھنو کے بعد احمد النظر شاہ اپنے دفقار کے ہمراہ شاہباں پور چلے گئے ، چونکہ شاہ صاحب کے ہمراہ مخر کمی سے بڑے بڑے برے مرد اد موجود تھے، شاہ صاحب شاہب ں پور چپوڑ نا منا سب جہا گرایہ علوم موجود تھے، شاہ صاحب شاہب ان مردا ردن کو روبیل کھنڈ کے مخالف الحراف بیں کھیلاکر نحلف مورچ و اور مقامات پر مجاہدین کی مدد اور قیادت کے لئے کھیدریا۔ جنا بخ و اکثر وزیر فال اور مولوی فیف احمد مرابون گنگاکی مور کرکے مرابوں بہر پخ اور امہوں کے کارلہ ربرایوں، کے معرکے میں خوب داد سجا دی جس کا اعتراف مو گفت کر میٹر صنبع بدایوں نے بھی د بے انفاظ بیں کہا ہے۔

كرال كے معركے كے بعد فہزادہ فيرونشاه مولوى فيض احمد مرايوني ا در واکثر وزیرخان ویزه برلی بهویخ . شا برا دے نیروزشا و لواب خان بهادرفان کے پاس رہ گئے اور مولوی فیض احدود اکٹروزیرفال شاہ احداللد ماحبے یاس شا بجاں یور ملے سے اوروہی معرکوں میں مشر کے رہے۔ مولوی فیفل عدید الونی کی رو در نی جب دوی احدالترشاه داجه ہو گئے توان کی شہادت کے بعد مجابرین محسر کروہ منتشر ہو گئے۔ کا بنور فرخ آباد ، مرا د آباد ، برایون ، بریلی اور شاریجها ن پور وغیره بریمل طور سے انگریز کا قبصر مروکیا تھا، مخرول کی بن آئی تھی جزل بخت فال استرادہ فروز شاه، واكر وزيرفال ، نيز دوسير سربراً ورده حضرات خداه فرارا ختیاری ، فیروزشاه اورداکشور برخان کرمنظر میویخ ، مولانافیض احدى متعلق مشورب كنيال كاطرف على كت واوريقيني بأت ب اگرمو لوی فین احدم حرک محدی سے بے کو تو بقینا ڈ اکٹر وزیرفال کے ساتھ رہے۔ ڈاکٹر وزیرخاں اور فیروزشاہ شہزادے کی فراری کے تعلق فیلٹوایخ صددوم میں ہے کے شہزادہ شاہ احداللد شاہ کی وقات کے تعدیستدیلے

اله عبارت ميل خصار كرديا كيا ہے -

ہونیا اکی جگرمفا بر ہوا ، آخر میں چارسوسوار رجبنٹ سے مع خربین خاں بہونیا اکئی جگرمفا بر ہوا ، آخر میں چارسوسوار رجبنٹ سے مع خربین خاں رسالدارا ورڈ اکٹر و زیرخاں باتی سوار جنگی متفرق قریب سو کے جمع ہو کر باڑی روانہ ہور گھا ط ، کا بتور ، پردستا کھا کو عبور کھا ط ، کا بتور ، پردستا گھا کو عبور کھا ہے ، کا بتور ، پردستا کو عبور کھا ہے ، کا بیر حضرت بدیع الدین کے مزار پر بہو پنے اور و ہاں سے اٹا و ہ ہو کرشر لوپ کے گھا ط جمنا کو عبور کھا، راستے میں بہا دری سے دط تاہوا را جبوتا نہ جلا گھا جہور ، بیکا نیر ، دامن کو سار دکن میں سرگر دان رہا۔ و ماں قوم بھیل جہور ، بیکا نیر ، دامن کو سار دکن میں سرگر دان رہا۔ و ماں قوم بھیل بھی سشریک ہوگئی ، آخر دلیا ہے الک اثر کر داخل ملک ایران ہوا اور و ہاں سے مجاز بہو نیا ،

سنه بزاده فیروزشاه اور داکر دزیرها سجاز به بیخ ، گرمولوی فیف احد کا بند بهیس جلتاک را سنته بیس سایقیون کو داع مفار قت دیا ، یا کسی اور طرف چلے گئے ، لیکن به واقعه ہے کا گرمولانا فیفل حمد جاز بہو پنجت تو عزور بت لگتا ۔ کیونکه ان کے مامون مولانا ففل رمول المجاز بیوبی تا میں مالک اسلامید کا سفرافیتارکیا قسطنطیند (ترکی) تک بہو پنج گر سراغ ناملا مولانا فیفن احمد بدایونی کہاں گئے تسطنطیند (ترکی) تک بہو پنج گر سراغ ناملا مولانا فیفن احمد بدایونی کہاں گئے ادر کیا حشر الا اسلامی دا جیون ۔

سی کی دری و ه اظهرت است مرای این سے حبی بہادری ، جا نبازی اور بہت مولانا فیفل حمد برایون سے حبی بہادری ، جا نبازی اور جان ومال کی قربانی دی و ه اظهرت است می از ادری کی تو سے کی قربانی دی و ه اظهرت کشش ہے ۔ مگرانگرزوں کے جو فت کی وجہ سے

ان کے کارناموں کے ذکرسے خاندائی تذکرے خالی ہیں ، ان کے امول اد بھائی کولا آ عبدالقا دربرالی بی ان مے تنعلق تکھنے ہیں۔

آخر درسندیک آبان دوصد و به مقاد وسه ترک اندان دوسد و به مقاد وسه ترک اندان دین برجان و مال و و مقدم اندان می به بیل النار جان و دوا و قفت گردا بیدند و کیات سرمری نیم ایری فائزت دند " انحف میفی صلی مسرمری نیم ایری فائزت دند " انحف مین انداز التی متای برایو نی اینی کیا ب طوالع الما او ارسی تکھے ہیں ۔

ما حب محدوح جامع کمالات محمود الصفات ب تظریران ، فترانف ا دصاف میں مگاند تھے۔ سندبار ہ سو تہری میں تا بید وین تین میں لائٹر فی الشرمردان دولت نیا کو پیٹے دیں تا بید وین تین میں لائٹر فی الشرمردان دولت نیا کو پیٹے دے کرمصرو من ہوئے ، جب آج تک کچھ مال معلوم بنیں ہوا "دلوالع الانوار مقریم"

بوارق محرية مصنف مولانا فقل رسول بدايوني كيفائم يين فاني معن فاني على الدين مرحى لكهن مديد مرحى لكهن وي

" درصفا تلب وا عانت ملين وجود رمبنا ئي بينظر

که بدارق محریه حضرت مولانا فضل دسول مرا یونی کی فارسی تعنیف در و دا بهیت بی مشهود ہے ، اس کے آخریل قاضی معین الدین کمنی میر کھی کے نام سے ایک تنم مشہود ہے ، اس کے آخریل قاضی معین الدین کمنی میر کھی کے نام سے ایک تنم مدین مولوی فضل رسول بدا یونی کا مختصر حال مع اسا تنز و تلا نز و تعلیف و غیرہ کے درج ہے .

منوده اند ... . . . . . درسند ددا زده صد دمنهاد دچهادرای جنت گردید "
دجهادرای جنت گردید "
اس سلسل کی آخری کتاب اکمل اتاریخ عبداول میں ہے کہ .
"آب برزیان نئی معدر اگر میں مدید کے معلی ن

"آپ نے زمانہ غدرمیں اگرہ ہی سے جب کہ ہوات مبنگامہ جدال وقبال گرم تھا ترک علائق کر کے راہ حق ہیں قسدم رکھا اور جا دہ فیا تک پہو تریخ کر بقائے جا ود انی کا لطفت اکھایا ۔ کسی کو آپ کا پتہ رہ چلاکہ آپ کہاں تشریف لے گئے !"

دن گذرے ، مہینے گذرے ، سال گذرے ، یہانتک ک ایک صدی کے بعداس مجاہدیں کے بعداس مجاہدیں کے معدی کے بعداس مجاہدیں ک بعداس مجاہدیں مولان فیعن احد بدا ہوئی سے کارنا موں کا ذکرخاک ارسے تغصیل سے مکھا .

من ایوری مولانا فیض احد بر ایونی کوشعر و شاعری سے طبعی منا سببت تمی رسوا منایعرکی استادان کی استادان کی میں استادان کی بروی کی ، بعد کومن قبست میں لکھا۔ چند اشعبار ادد و منافع نام میں کھی ملتے ہیں۔ اددو کا کلام منافع میں کھی ملتے ہیں۔ اددو کا کلام بدیتہ نا فارین ہے ۔

ر شمع برا بون بل در ندم اتن بار نهب بون می کا فر کا طرة طرار شبات بات کو ای نه میرسجی کو قرار کرمیرحق میں توزیر و بخی می فونوار بلال عید مرسے حق میں مغربی تلور کرنگ ما دنه کی برطرف سحیے بوجہاز کرمیب کا اس فلک بے مدار پرسے مدار

جو بھاگوں میں جگر خستہ تو کدهر بھاگوں امید مہتری اب تک خیال باطل ہے

کیا ہے صنبط عم عشق نے جھے لاچار جو ہم زخم ہو درکا ر مرہم زنگار جے ہی سے برمرکیت بیچرخ ناہنجاد کرجیے قبرمنا فق ہو تیرہ و تا ر گرجہاں میں سے کیے نکلتے سنسرار اگرچہ نگہے دیکھے نکلتے سنسرار گرمی کیاکرون م مارسے کا حکم بہیں یہ چرخ فتنہ دکھا تا ہے بہراغ بچھے بہت ہیں ورجی دنیا میں شقی بیٹ بہت ہیں ورجی دنیا میں شقی بیٹ بہت ہیں والم سے یہ حال ہے دل کا دکھا وں یاروں کو ڈبین شوری ہیں کی معالی ہے دل کا فلط ہے ساکہ لوں سے امید دل گری فلط ہے سنگہ لوں سے امید دل گری

کایک یا وُں یہ کیم تا ہوں صورت برکار دہ کون خف ہے جس کونہیں جو سعار توجا مند برمن بتے بنیں جھے کف اد بنیں ہے میری دعا کو بھی سماں پر بار سوآج دست فلکت بول مقدرتین ده کون می گرمیری سے دلیں ہے حرم سے مجد کومسلمان منع کرتے ہیں زمین یاوں کے نیچے نکل سی جاتی ہے

عربی زبان برادیبار دسترس ر کھتے تھے، اورنٹر ونظم میں کمیاں قدرت تھی مولانا عبدالقا در بدایونی تکھتے ہیں -

> " داداسه الاشرال شعربه و فارسید و مهندیه برنظم و ننز چنان قدرت مهارت داشتند کو مرتجلاً قصا کروخطب بلیده شتم برمنا تع و بدا تع تفظید و معنویه تسلم برداشت می نگاستند غره کد در فنون شعر بهم یگان وقت بودند شعرا مشامیرز مان ازجنا ب مولانا عبد الرحمه استفاده

می منودند اکثر کلام بلاغت نظام فصاحت التیام در مدح ومنقبت حفرت محبوب سبحانی دخی الشرعنه می ابود مرکه می دیدو می مشنیده کلادت ایمانی و لذّت عرف ای مامن می منود " دنخفه نیض ۱۸

ایک مرتب ولیم میور نے غالباً ملک وکٹوریے کی مدح کے لیے فرمائش کی بعولاً فیف احد برایونی نے دات مجرکوششش کی جیندا شعار سے زیادہ نہ لکھ سکے خیال مواکر یہ ایک عالم دینا کی مدح میں کوشش کی ذرائینے عبدا تقادر جیلانی کی منقب منقب میں کوشش کی ذرائینے عبدا تقادر جیلانی کی منقب میں کی منقب میں کی اور ایک ہی نشست میل یک منقب میں کی اور ایک ہی نشست میل یک سوگیارہ اشعاد کا تقیدہ مرتب کرلیا ۔ جو بہایت نقیدے وبلیغ کھا ، اس ملسلے می لانا عبداتھا در بدایونی مکھے ہیں ۔

آنگدروز سے بخاطر داشت وامرا بیے ازشا گرداں اردیم میود ارادہ تالیف تقبیدہ مدح یے از ما کم دنیا المکا وکٹوریہ) منو دہ بو دند وشرب نیلی بالطبع نفستہ چند اشعار متعلق مرح او تعنیف ہم فرمود ند کہ ناگاہ لمجنایت اشعار متعلق مرح او تعنیف ہم فرمود ند کہ ناگاہ لمجنایت الہی و توجها ت حصنور مخوت رضی الشرعت مولانا محربان المحربان ما فقند ومنیت تعیدہ ناتام لا ترک منودہ فوراً چاک سا فقند ومنیت کفارہ ہماں وقت و مجول علم مخربان چاں مناتع لفظیہ ومعنویہ قادید کشتمل مرکم عدویان دہ شعر با چاں مناتع لفظیہ ومعنویہ قالم

مه تخف یفن ازمولا ناعبدالقادر بدایونی واکس الآاریخ مبلدددم ازمولوی معقوب مین مینارالقادری . بعقوب مین مینارالقادری .

برداست بردا اخت دمن بعد بعنيه قصائد بريرة ا دريم جم در حين دهب تاليف منود ند وتصنيف فرمووند ، رتحفه فيف . مد ،

اوران قصائد عرب کی تعربی کی تعربی ومشا میرلبندا دسن کی اورا پ کی عربی نظم و نثر کوسرائی ۔ عرض مو لانا کھیلی صدی میں برصغیریں عربی کے صاحب طرز شاعر کرزرے ، بیٹ ۔ شعراریس آپ کے مستفیض مولوی فضل الدین قیس ، مولوی غلام شاہد فقدا ، مولوی احد من وحشت ، مولوی بیاذا حد نیاز اور مولوی اختصال مولوی ایش وغیرہ شہور ہوگ ہوئے میں ۔ عربی کا ایک مختصرا تعید المربی فادر سے نقل کیا جا تا ہے ۔

ملك الوسرى بكمالم وهب الهدى لهالم المهدى الهدى الهدى المهدى المعدى المهدى المعدى العلى لعيب المرقيط المندى بنو اله بندى عطائى ابنى عيال كوبرسائى عطا ابنى عطالت بمناعم ببيها كم ببيا كم منامكم ببيا كى من و بعت كى تم بالى من و بعت كى بوفائم قسما بكل خصا له بوفائم قسما بكل خصا له دلا كى و فاكى ان كى برخصلت كى تتم ب

ئے تحف فیض ۔ صر ۳ سے العرب دعربی ابنامد کراچی ، محرم وصغ سی سی ایجری سے العرب دعربی ابنامد کراچی ، محرم وصغ سی سی ایک التا ہے العرب التا ہے جلداول اور تحف فیض طوا لع الا نوار میں کم و بیش ایک ہی عبار کے ساتھ ددج ہیں .

بوع العوالمركلهاملك المكار مرجلها تام عالم سے فائق ہوتے تام اچھی عاد تو کے الک ہو جمع المحاسن جمعها ببجاله وحيلا لب تام ذبول عامع بن اپنے جمال و جلال سے متعبدلالهد ومُقَرَّبُ ومُكَنَّمُ اینے خلا کے بیادت گذاریس مقرب یں عرم ہی وسى وى موح محل و قىربوايين 1 ل خوستى بى روح محد صلى الله ملية سلى كالمدك النائل الكانكان كالكانكان كالمائد خ ق الحجاب فلاهنالك حاجة مما نع جابات کوجاک کیا وہان کوئی حاجب ہے نہ مانع شى الكئو سىلى الكؤس مسرة يوصالد عام يدجهام يئ بطورمسرت وصال ولرالد هوس مطيعته ولحكم لابيبي زمان ان كامطع اور ان كحمكم كايا بنرب واليه صوجع كلها بكمالد وبجما له سب كامرجع ان كى طرف بي الح كمال اور حال بلغ الاقاصى والاراني مشح بحرفيوضه دورونزديك ن كفيض كرديا كر چينظ بهدي چكي اسعن على اسعت على متكبروضلال انسوس پافسوس منکریرا وراس کی گرا ہی پر واتاك عدة سائل ودعاك زموة مأل بہت ماق کیا ہائے بہت کروہ آپ سے مانکا

#### . فعلمت مضموحالد وجبوة قبل سوالد اسكي يوشيده حال كوري بال بيا وترب سوال بي عطا واليا

مولانانیض احرانصانیف کشره کے ملک تھے مطبیعت بول تنفا مرد و کال نفا اکشمسروات مخربیات شاکرد ہے گئے اورائی دائی مربول بعض وداء ٥٨ مرمين ضائع بو كاس طرح الزتصابيف فيهور نرين أب كي تعانيف علم كلاكين سالة على البرونبرادين قوجى كى تاكفيم المسائل كرواب یں لکھاگیا ہے۔ ماشینرج ہوایت الحکمة صدائتیرازی نیزتعدیقات علی نصوص لفارابی میں سے علاوہ مجرو نثر وقصا مرج بيد موسومه برية قادريه ب ينيل فرمند كنجيد كمات ب اس ایک نبرار ایک سو گیاره نتر کے فقر بین واسی طرح ایکزار ایک سوگیاره اشعاورلی حفزت شخعدالقادرجياني كمنقبت يسبي بدية فادريه كي لجباعث بعرى ففخ فالي مقدم اورما شنے کے ساتھ ساتھ میں طبع مے مربرایوں شاتع ہوگیا ہے. بدیہ قادریہ مولانا عدا المقتدر بدا يونى كے اصرار برمولاناعبدالقادر برالونی لاان كمالات برقحة فيض مرتب كيا جو فحز المطابع مير في سيطيع بواب اولاد المصافرة ومولانا على مساح المحقى مقود بررمضان المبارك على مولانا على ما المحتادي عندو بيتي على المولادي عندو بيتي على المولادي عندو بيتي على المولادي على المحتادي على المولادي ا عفليه ونقلا بغوالدمولانا فيض حدو مولانا فداحد مدايوني سعصاص كقط حكيم مولانافنل رسول بدایونی سے برصی معقول ، فلسفه ، ریاضی میں مہارت مامرهاصل کی طب يس كال خصوص عامل عقا - بوارق محريه صنف حضرت الولانا فضل رسول كي فالحريب قاضى عين الدين كلف مي -

له تخف نيض - ص ٠ -



مولوى فيض احدرسوا بدالوني

"تحصيل علوم عقليد ونقليا زوالد ماجد خود فرمو ده اندا آاعمر دعلامه دم رم سند در حمله عقلية نقليه يدطولى دارند بالخصوص دونن طب كرشنخ وقت گفته اير بحا است "تاليفات جها به موصوف بسياد از آنجما بنترح رسا كل معبيات بها دالدين لمي است حاشيه معدده دفن طب تعمل نقد وسارح الحكمة دوطبيعات ودير رساكل متعدده دفن طب قصا مربليغ عربی وفاری بسياداند"

اكرروساددا بيورو دهرم يوركى فازمت يس يه - ١٨، ذى تحده سيا مدى يس كاعرب وانورس نتقال كيا عاحب تصنيف كقرش حدسا تلمعيا بها الدين عي مطبوعة لهيعات من شرح رسال معتقد المنتقد للحى ،عربي تطيم فيال الني والدك كمال دكهت كق صاحب سي عظم اللي شاكرد ول مين طبع احرنقوى فتا في برايوني مرالنا عاق مين الدفي رجاميرا مولوی قرعلی براید نی، مولوی میزندرعلی باری فی مولوی فضوحین گرد میکینتری مولوی محسین باردی عيم فحرسين موانى اسيدا ولاحين جكيم تصورعلى صاحب كرآبادى مولوى فبول حيث بود مفرز دا باميد ، مولوی محدین شانوی ، سرگروه جاعت ابلی دمیث بمولوی جال لاین بجالی الدريد عبدالندكابلي وعيره تهود لوك بوبي مراج الحق كالك صاجزا د ميزالتي اولكي ختر تيس ميزالي سنداوي بيدا تونهايت طباع ودبيع، ورقادر بالون يحقيها علم كدرس نظامي كي تعميل بدت تورو يولى بهوي احدى اين والدكيم وج كوسكة ، آخرى إكس على مغطري ماسال كاعمرين نتقال كياراس طرح مولانا فيفل حد مدالوني كاسلساختم بوكيا عليم سراج الحق كى اللك كاسلسلة اولا وموجود بيداللى عبدلحق ولدمولوى افوار لحق، عَمَانَى ، (صاحب طوا لع الانواد)، سعنسوب على عبد الحق كصاحراً وظرد الحق قادری ف سارجنوری مفعالی عظ

## ٣- مولانالفابيت على كافي

اب كفايبت كى التجا يارب لغنت اوها من مصطفيار اور یہ کھی ترے جہاں ہی ہے مونس روز گار کا فی ہو

اس ادآبادے کافی کما کارتبا

عل مريد طيب كوجيد كرشمروون

ا بتدائی تعلیم مراد آبا دیس عاصل کی ، بدایون اور بری تخصیل علم کے سلسطیس میر بنی تخصیل علم کے سلسطیس میر بنی ت شاہ ابوسعید مجدد کی دامیوری سے علم حدیث پڑھا۔ برایوں بس مولوی تحداستی برایون رشاگردمولا نافیض حد بدایونی المتونی شوسیاھ سے خاص تعلقات دسے مولا ناکافی نے ابنی تطسیم داست ان صب دق میں مولوی محداستی بدایو نی کا خصوصی زک کی اسیر ۔

علم وصل المولاناكاتي تام علوم عقليه ونقليه مي مهادت كاس كه تقيقه مي كال عاصل علم وصل المحلفة في تام علوم عقليه ونقله مي مهادت كاس كه المحلف ال

مِن برے گراں قدر الفاظ بیں کیا ہے۔



العلام المحداء المولان كافى كا وطن مراد آباد تحريك آزادى فضفاء كا فاص مركز العلام المحداء العلام المولام المحداء المعلم المحداث المحد

فروی جہا دی انتہ واشاعت کا خوب کام کیا . فتوی جہا دی نقول آب دامیور مولان کانی نے نشرواشاعت کا خوب کام کیا . فتوی جہا دی نقول آب نے دومری مقا مات پر جھج این میک بیعنی خاص اسی مقا مات پر جھج این میک بیعنی مقامات پر خود کے . فقید آ نواضلع بر پی میں خاص اسی مقصد کے لئے آب ہفتہ عشرہ قیام کیا ، اپنے ہم دوں اور سامتی مولوی کی مسلیلہ ورصلی عظیم الند کے بہاں کھر ہے ۔ جہاد کے سلسلہ میں خاص کا میابی ہوئی ۔ مولان کا تی آ نول سے بر بی بہر بینے ، دہاں نواب فال بہا در قال اور امام المجا برین مولوی سرفواز علی سے مشور سے بری بہر ہے ، دہاں نواب فال بہا در قال اور امام المجا برین مولوی سرفواز علی سے مشور سے بوت

مراوا با و برانگرم و و گافته مراوا با دستر گری از بادستر گری مرادا بادستر گری مرادا بادستر گری مرادا بادستر قرن مرادا بادستر ترفیفه مراوا بادم برخیفه کریا ، بین و بیشه براده فروزشاه کاگذر مراد آباد سے بواتو دیا ست دامپودی

فوج كو كنت ذك المحانى برى اليكن جزل جونس كى آمد كى جرمعدوم موتي مزاده فيروز شاه ك ميدان جيورديا - ٢٥ رايريل مصارع كواجانك جزل جونس مراداً باد یں آگیا، ریا ست رامیو رکے ایکا دوں سے مراد آ باد کا تنظام اس کے سپرد کردیا أعكش كة تيى وادوكير تمروع بونى ، كول ككسك شهرى ناكه بندى كرك خارة المستسى اورگرفتاری شدوع کی درا دراسے شبہ پرسلمان گرفتار بوستے.

مولانا كافئ كى كرفيارى وركهالشي فخزالدين دكلال ان اي ايكيفف ليز

كر فتار بوت، مولانا كافى بر مختلف الزامات قائم بوسة - معمولى ضابط كى كاررداني کے بعد پھانی کا حکم میوا، مولانا کا فی سے یکم شنتے ہی خوشی کا اطبار کیا ۔ او دحب مولا ٹاکو پھائى دىنے كے لئے ليجايا كياتومولانا كافى بہايت بندا وازسعايى ايك تاز فزل يرص

न्ते हरा द्वनाष्ट्र كونى كل باقى رب كافي ميكانيكا يرد مول شركادين ده جائے گا بم صفروباغ ين كو لي داكاتيجيا بلليل دهائيس كيسونا فيمزيجانيكا اطس كخواب كي وشاك ازال بو اس تن بجان برها كى كفن رجائيكا نام شابان جهائ شدجا بينكيكي حشرتك ونشان يجبن ره جات كا جويره كاصاحب لكك اديدرود

> سب قابوجائيں كے كافي وليكن حفرتك تخت مفرت كازبانون يرمخن ره جائے گا

آك معفظ اسكاتن بدن ريحافيكا

مولا تاجمر رحف فان صاحب بربلوى كي من الملفيط معددم ماس غزل کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن عیں یہ بوری غزل مودی علام محی لدین معاصب تغیمی مرادة بادى كى عنايت فاص سے لى ہے .

مولاناکفایت علی کانی کوجیل مراد آباد کے بیائ محمع عامیں کھالنی دی گئی اور دہی ترفین عمل میں کی اور دہی ترفین عمل میں قد برعقب جیل تا مینوز محفوظ ہے -

مولانا كافئ كى شاعرى المالي كانتيد شاعرى كوايك فاصفاقا

مولاناكا في كاد يوان طبع بوديكاب-

مولانا کا فی شیصرت دوشاگردوک نام معادم ہوسکے ملاملی ان عباس مراد آبادی، عباس علی ولد نادر علی مراد آباد کے اکن نظے مرالت منصفی میں وکسل رہے ۔ بھر یاست المیور ککر دیم شری میں محرراول رہے شاعری میں مولانا کا فی کے شاگر تھے سیستاھ میل تتقال ہوا۔

رور الرور المراد آبادی معدالبرنام ، البرتخلص ، مراد آباد کے رہنے والے نظے ۔ شاکر د ہوسے کے علاوہ مولانا کا فی سے دوستا نے تعلقات بھی سے ۔ مولانا کا فی کی کئی کت بوں براکبر کی منطق تقریق ورج میں سلے ۔ مولانا کا فی کی کئی کت بوں براکبر کی منطق تقریق ا

ا تفصیل کے لئے دیجھے ہمارا مقالہ" کانی شہید" العلم کراچی ابریل محداد

# ه مرودی فیناری شاهجها بروری نم رامبوری

سیدنفلی شاه سیا دت علی بانسوی دنبیره شاه جدوالدد اق می سے
بیعت محقے . نها بیت پر میر کا داور برگزیده محقے تمام عمرکسی نے ان کے جیم کوبرہنہ
نہیں دیکھا۔ شروع بیں دام پور بین ائب مرت نہ داد فیکمہ هدری چنیت سے
مازم محقے اس کے بعد انگریزی ملازمت اختیاد کمرلی اور بریلی کی کمشنری میں مرشتہ داد ہو گئے بعد انگریزی ملازمت اختیاد کمرلی اور بریلی کی کمشنری میں مرشتہ داد ہو گئے بعد اذال تحقیب لمدادی کے جہدے برمفرد ہوسے۔ جنگ

له تاریخ شا بجهال پور د جلر دوم ، صری سه ابعنا صدها آزادی پر مردان وارشرکت کی فزاب فال بهادر فال کی طرف سے بیلی بھیت میں اتبینات رہے نیسی تال میں انگرمیزوں کے فلا ف جو بہمات یہ کی گئیں ان میں سے منی فہمات میں فصلی حق میں ان میں سے منی فہمات میں فصلی حق میں جکلہ داررہ ہے فصلی حق میں حصد لیا ، القلابی مکومت کی طرف سے محدی میں چکلہ داررہ ہے سقوط بربی سے بعد من براد و فیرو زشناہ کا ساتھ دیا ، متام معرکہ آدایوں میں حصد لیا ، بلکہ وزج کی ا دنسری کے فنرائفن انجام دبتے ادرجا انسی کے کسی معرکہ میں شہید ہوئے ، له

یهای یه بان فاص طور سے قابل ذکرہے کہ جنگ آزادی کے بعد جب علامہ حضل حق خیر آبادی کامقدمہ عدالت میں چل دہا بخااور اس زمانے کے اجبارات معلامہ حضل حق خیر آبادی کامقدمہ عدالت میں چل دہا بخااور اس زمانے کے اجبارات معلامہ حضل حق آنہ ان جبروں میس مد مسل کھنڈ سے متعلق مولوی سید فضل حق شاہجہاں پوری کی انقلابی وجنگی سرگرمیاں ہم نام ہونے کی دجہ سے علامہ فضل حق خیر آبادی کے مرمنڈ ھدی کسرگرمیاں ہم نام ہونے کی دجہ سے علامہ فضل حق خیر آبادی کے مرمنڈ ھدی گیش ظاہر سے اس طرح علامہ خیر آبادی کامقدمہ اور خراب ہور ہا تخا چنا پخاس سلسلے میں علامہ خیر آبادی کے خطر مکھا جب جس میں دہ کل مفتح ہیں بعد

" فددی دا بعلت و کری خان بها ددخان د نظامت بیلی به بعیت و چکله دادی خودی دا فشری نشکر باغی باخو خ کرده ا نده الانکه فذ وی ازین بهرسد ا مرتحف بری است و منشاء مواخره آکسیت که شخصے بهرفضل می نام از ساد است شناه بهران پر کرتبل ازین در مسرکار ابد

له شدکره کا طاب دام پود صناس

ت لاحظ ہو یا ہنامہ مخر کیدری اگست معدور

در اد بنرگان عالی ملازم ما نده مرسشته دادی بیلی بجیبت ماخو د

شده د زیا نے تحصیلوا د آنول دیبلی بجیبت مازه بود درا بتلائے

غرر اد طرف خال علی خال چکل داری فحری شده بس از رائے

با نسری کوا می نشکر باغی جمراه فیرد زشاه آل طرف جن ف راد

مرد عزیم ان احدر سرکار کمپنی بعیمد بائے جلیلہ مامو دا ند

برخانی برادر حقیقی ادمولوی مبین فریقی کلکٹر سہما د ن بور و د به بختیمان اخبار خار خراب ما وا تف ازیں تفقیل کوا و نشخصے

میتمان اخبار خار خراب ما وا تف ازیں تفقیل کوا و نشخصے

دیگر است و فدوی از شیوخ فیراً باد شخصے دیگر دو افبار ماموا اور اندا و دیمر اندا و اندر شاه آل طرف جن از شتہ البیما حال نظامت بیبلی بھیت و محدی وا فسر شکر و درادا و

مام احال نظامت بیبلی بھیت و محدی وا فسر شکر و درادا و

که برا در در سرکار دبارات بیناله نوکره برادر دبیرش در سبار بیدد در بین کلک واست و حاکمان اینجا بااشتباه کان مولوی نفل حق که بم نام و در دبیضے علامات متر مکب فردی ا در دی دا محض جرم مقید کرد و اند ."

علام خراً بادی نے اپنے بیان پس بات بہان کی ہے وہ فرماتے ہیں اے
" فصل حق ایک اور شخص کا نام ہے جھے اسکی عبکہ گرفتا رکر لیا گیا ہے وہ آبکل
(شاہزادہ) فیروزشاہ دابن بہا درشاہ کیسا تھ ہے یہ (ففن حق ) سابق بن آؤل کا
تحصیل ارتقا اور اس نے فان بہا درخال اور سکم رحضرت فیل ) کی ملازمت بھی کی ہے
وہ ڈات کا سیدا ورشا بجہا پنور کا رہنے والا ہے ،"

یمی بات صفائ کے گواہوں میں سے بعض نے کہی یک سیدفضل حق بہت اچھے نوش نوبس مقرضط نستعلین نوب سکھنے کتھے۔

ك الاظه بو كركي دبلي و ل الم 19 مر صلاا

## ۲- شاه سرهیکری

فاندان ہے جفرت نماہ سے ایم اسم میٹی کے مشہور فلیفہ شیخے محقیقی تھے جن کے ایم اس دات سے مشاہ غلام سا دات سے دو فرزند ، نصالدین اور بھتیے شاہ غلام سا دات سے دو فرزند ، نصالدین اور بھتیے شاہ نماہ نصار لدین سے نامور فرزند سے اور سین مختص سے شاہ نصیالدین سے نامور فرزند ساہ صابری بزرگ سکتے اور سینے حین بخش و دہلی کے مشہور جنتی صابری بزرگ سکتے اور سینے حین بخش کے فرزند شاہ حسس عسکری ستے و دہلی کا یمشہور جنتی صابری فاندان ہے جفرت نماہ سیامان تونسوی فاندان ہے جفرت نماہ سیامان تونسوی بن سے دور تا دونسوی بن سے جفرت نماہ سیامان تونسوی بن سے دور تا دونسوی بن سے جفرت نماہ سیامان تونسوی بن سے دور تا دونسوی بند سے دونسوی بند سے دور تا دونسوی بند سے دور

شاه صن عسری کی والده ماجده حبیب النسا رستین عمادالاسلام گنگوی کی صاحزادی تقیس ، اس طرح مقاه صن عسکری کی نهال شیخ عبدالقدرس گنگوی کی صاحزادی تقیس ، اس طرح مقاه صن عسکری کی نهال شیخ عبدالقدرس گنگوی کے خاندان میں تقی شق اور خود مثناه صن عسکری کی شادی البیه بخشر کے المصالیوں میں بودی اوران کی بیشی امتداللہ کی شادی جید بیسی خودی شیخ احمد علی البیم بیسی می وی مین مین امور فرزندمولانا محمد صدیق البیم بیسی وی دن ، ۱۲ صفر سیسی استاه کی مطابق صالی شادی البیم بیسی مطابق صالی مطابق صفر سیسی مطابق صالی کا سی مطابق صالی الله کی ساتھ وی مطابق صالی کا سی مطابق صالی کا سی می دون الله کا سی مطابق صالی کا سی می دون الله کا سی مطابق صالی کا سی می دون کا در الله کا سی مطابق صالی کا سی می دون کا در الله کا در الله کا در الله کا در الله کی معالی کا در الله کا در در الله کا در الله

قلعُ معلی کے شاہ وگان وسلاطین کوشا ہ فلام سادات کے فاندان سے غامیت درجہ عقبدت تھی ۔ ادرمبہت سے شاہرادے اس خانوان سے مسلسلہ مینت منسلک سے ۔ ابو طفر بہادرشاہ بھی اس خانوان کے عقیدت مندکھے

اله مرزام اخترد ملوی مے صابر کنش کا سال و صال سیمال ص مکھاہے و باتی انگاھ تھے ہے)

چنائ شاه صابرخش کے اوح مزار پرسنگی کتبہ خود بہادر شاه ظفر نے مگوایا مقالی شاه سابرخش کے حقیقی چیازاد بھالی ادر شاه سلیمان تو نسوی کے مرمد بھے، لہذا با دشاہ ان کا بھی بہت معتقد تھا، اور قلعہ کے اکثر سنہ ہزادے اکتشہزادیاں شاہ سن عسکری سے بیعت تھیں ، خود بہا در شاہ طفر کی ایک صاحبزادی شاہ سن عسکری سے بیعت تھیں ، اور ایک شاہ طفر کی ایک ما جزادی شاہ سن عسکری کی بہی بیدی کا نتمال ہو گیا توشاہ در است یہ بھی ہے کہ جب شاہ سن عسکری کی بہی بیدی کا نتمال ہو گیا توشاہ صن عسکری کے بہی بیدی کا نتمال ہو گیا توشاہ من عرب عن من من کا حکم تیا ۔ یہ بات بہادر شاہ طفر کے مقد نے میں بھی زیر کوب آئی .

بہادرشاہ کے مقدے میں شاہ صنعمری کا فاصا ذکر آیا ہے اور مختلف گوا بری، مثلاً جائی ل، کندلال اور حکیم احن اللہ فال ہے ان کا بار بار ذکر کیا ہے۔ حس کا حاصل یہ ہے کہ شاہ حسن عسکری کیسا نقرباد شاہ کفر کے تقریباً جارسال العنی سے معامی ہے۔ میں کا طاقت کے ،بادشاہ اپنی بیاری کے موقع پرشاہ صاحب سے دعا کا طالب ہوتا تھا۔ اور شاہ ماصب کی دعا سے اکمر اسے افاقہ ہوتا تھا۔ شاہ حیث سکری بادشاہ کے باسس فاقہ ہوتا تھا۔ شاہ صاحب کی دعا سے اکمر اسے افاقہ ہوتا تھا۔ شاہ سے مشکری بادشاہ ایران کے پاسس فاص تھے۔ شاہ صاحب کی گرکے پرصبتی غلام تنبرکوشاہ ایران کے پاسس

د بقیرنوط صفحه کچهپلا ، تذکره اولیائ مند و پاکستان طبیع لا بهور سال طباعت مرادد - ) صلاح - سے مو لوی عاشق المی میرکھی نے شاہ صن سکری کا ولئ والم بود منها دان کھوریا ہے و تذکرة الخلیل مطبوعہ المخلیل شین پرسی میر کھی صنا الم واقعات وارا کی مست دہلی احبد دوم ) صناع اربها است علی و مبدد وم ) صناع اربه کا و مبدد کی احبد دوم ) صناع اربها میں احبد جہارم ) صناع اربها است مست دہلی احبد دوم ) صناع اربه کی احبد جہارم ) صناع اربها کا مست دہلی احبد دوم ) صناع اربه کی احبد جہارم ) صناع اربه کی احبد دوم ) صناع اربه کی احباد کی احب

بھیجا گیا۔ اس سلسلے میں ان کے ایک خواب کو بھی بیان کیا گیا کہ حوبہا در شاہ ظغر کی نٹرکت کامحرک ہوا۔ وہ خواب یہ ہے کہ۔

"مغرب بگوله مزوار بردا ، جب کنعاقب بیل یک میلاب طلم آیا ، اور ملک کوروند آم بردا چلاگیا . گراس بلات با دشاه کو برشیانی بنین بولی میکه ده میلاب بن مجلی بنے تحت بستی رہے " فناه صاحب اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی که .

" شاہ ایون شرق میں طالغ کی طاقت کو تباہ کردیگا ادربادشاہ کو تخت بریشھ کا کوزمر نوعنا ن حکومت ان کے ہاتھ میں یوسگا اور کفار لعنی برطانوی قال کردیئے جائیں گے ."

حقیقت یہ ہے کہ شاہ سی تعملی کا تحرکی میں ایسے گہراتعلی تھا ادرا بہو سے اس تحرکی میں بادشاہ کی منزکت کیائے بطور خاص کوششش کی دہ اس کے میروسلات کا رہے تحرکی میں بادشاہ کی منزکت کیائے بطور خاص کوششش کی دہ اس کے میروسلات کا رہے تحرکی بعد جب بی کہ لوگ بھا گئے نگے توشاہ سی سرکری درگاہ تواجہ نظام الدین اولیاء بہونچ بھروہ اس تعطم حرمی حربی کے میرو بات تعطم حربی کے میرو بات تعطم حربی کے اس معرکی میرو بات تعطم کی دراہ لی .

مکھنڈ سے شاہ سن عسکری اپنے نہالی دخن گنگوہ آئے جہاں ان کودر گاہ سیسنے عبدالفقد سے شاہ سن کودر گاہ سیسنے عبدالفقد سکنگو ہی سے گرفتاد کر لیا گیا ، ان برمفد حیالیا گیا ا در بھانسی کی منزادی کئی ہے۔ عبدالفقد سکنگو ہی سے گرفتاد کر لیا گیا ، ان برمفد حیالیا گیا ا در بھانسی کی منزادی کئی ہے۔ مراب نام اللہ کا

که اس صفود کے آخری حصے کی تباری بن شیبای حین اظهر کامھیوں " شاہ حق کری " مطبوعہ روز المدانی کام "کراچی مورہ مورد مورد کر مرسط العام پیش تظرر ما ہے۔

#### ميولوى بيا فت على له آبادى

مولوی ایا قت علی بن مهر علی موضع مه بگا دُنْ پرگذ چائل صلع اله ایا د کے رہنے والے بھے، ان کی بیدالشف هائد مرتا استار الد میرعلی کا سنت تکاری کا بینیسته کیا کرنے سخے اور چیب دائم عسلی قوج میں مازم کھے مولوی لیا قت علی سے این چچا کے ذبیر سایہ تعلیم و ترمیت پائی مرد جنسیم کی تھیں کے بعد درس و ندر لیس اور وعظ و قذکیر کا مشغله شروع کولیا مولوی ما کر کر اس سجد کو بنایا جو مترک کل ب مراک کل ب مرکز میں کا مرکز اس سجد کو بنایا جو مترک کل ب مولوی لیا قت علی سے کہ کئی سال فوج بین جی ما درست کی مولوی لیا قت علی سے کہ مقال میں میں مارکز میں اور وعظ و میں کی مارک کل ب مولوی لیا قت علی سے کہ مقال میں میں میں کا مرکز اس سجد کو بنایا جو مترک کل ب مولوی لیا قت علی افتار و خیالات کے اعتبار سے سے تد احد شہید سکے منسی سے دادران کی احمال کی تحریب سے منسی سے دادران کی احمال کی تحریب سے مسلی اور میں کا درسرگرم کا درس کر مارکن ۔

د دا علان ، جها د محمتعلق چهداكرتقيم كئه. ببلاا تنبّارتو در اصل مولوى فرم على

ا مبكاؤں الد آباد مغرب كى طرف ملى كى فاصع برگرا تدر نك رود بر واقع ہے۔

مولوى بيا تت على الد آبادى براكي مفعل مفعر ن خالد الدى عاصى يم الم بيل حافظ صديق نيشل المرسكة ولى بواك بيا المجعية ملى مورف مرتبر محالاء بين لئة بوا البيل معالى جا المجعية ملى مورف مرتبر محالاء بين لئة بوا البيل البيل البيل البيل تعين كيا ہے۔ الد مي البيل ا

بہوری دف سے بہارہ برشن کے رسالہ جہارہ برشن کے رسالہ جہادیہ ستاون اشخار برشن کے دسالہ جہادیہ ستاون اشخار برشن کے دستار برشن کے دستار برس میں میں ایک ستائیل ستائیل میں میں ایک میں میں اور جھیں بہیویں اشخار بیں حسب طرورت ترکیم کا کی میں ہے۔ مولوی میا حب کادو سراہ شہاد نظریں تھے ، ہم لئے یہ دونول شہار کی گئی ہے ، ہم لئے یہ دونول شہار استہاد نظریں بابیں شا مل کرد شے ہیں

الا آبادين جنگ آدادى كا آفاد هرجون كه ها مودى با الدا آبادين جون كه هما كودى با الدا آبادين جون كه هما كودى با قصاحب كالموت على الدا آبادين مولوى ها حب كي حكومت في الدا آبادين مولوى ها حب كي حكومت في مولوى ها حب كي حكومت قائم بركى مولوى ها حب كي حكومت قائم بركى مولوى ها حب كي محالا الدر تحصيل دادم تحسير تركي مع مولوى بي افت على كي تقررى كا بردا نه اكيا ، أنكريز قلعه مي محصور تحفوا ن كي بي محمولاى بي افت على كي تقررى كا بردا نه اكيا ، أنكريز قلعه مي محصور تحفوا ن كي باس توبيل هي مولوى مولوى ها حب مع ابنى جماعت كي اما دا وكي باس كا نبود بي مقابر بهوا الكريزون كي فتح بوئى مولوى ها حب مع ابنى جماعت كي اما دا وكي في باس كا نبود مع وابنى جماعت كي اما دا وكي في باس كا نبود مع دا بنى جماعت مي اما دا وكي في مولوى هنول حمد من المنا مي المنا برين مي مي المنا برين من بيان في المريز العابدين من بيان في المريز العابدين من بيان في المنا مي المنا المنا مولوى هنول المنا الم

"مهندوستان كى بغاوت خصارع كدما نے مس مجلى رباب

له ساره شهده و تفاعل دسول مهر منده ۱۹۰۱ سه محس رشاعظمان کنمیالال و مد ۱۹۰۱ سته محس رشاعظمان کنمیالال و مد ۱۹۰۱ سته موقع و الماهد مد ۱۹۰۱ سته موقع و الماهد مد المراجی سامه و ای عبد سیمان (ولاجیوری) حصد سرم و رکراچی سامه وای مدی مده سیمان (ولاجیوری) حصد سرم و رکراچی سامه وای مده سرم می مدی مدی مدی مدی مدی الما آباد مده مدی در استمار برلین الا آباد می مدا سرمی در استمار برلین الا آباد می مدا سرمی مدا سرمی مدا سرمی مدا سرمی مدا سرمی الا آباد می مدا سرمی مدا سرمی الا آباد می مدا سرمی مدا



مولا نالبياقت على الدآبادي

سیاست کی نگاہیں خمر و باغ کی طرف نگی ہوئی تحین کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے کو دہراتی ہے۔ ممٹر ملعق کی در در اتی ہے۔ ممٹر ملعق کی در در اتی ہے۔ ممٹر ملعق کی در در اتی ہے در نقائے نظم کے بقول خمر دباغ " اگر دو ہے تین سوہس بیٹیتر ایک بغاوت کیش ادر سرگشتہ شاہرا دے کا مامن وسکن بخا توسی مجی اس سے ایک بننو ریدہ مفتنگر کو بیناہ دی !"

یه شوریرسرفتندگرمو لوی لیا قت علی با شدهٔ مبدگاؤی (برگذهائی، فللع الدا باد سقے جن کے نقدس واتقاء کا شہرہ دور دور تک تھا۔ بغاوت کے شروع ہی سے فلع الدا باد کے اس علاقے ہیں جو دوا ب گنگ وجن واقع الما باد کے اس علاقے ہیں جو دوا ب گنگ وجن واقع الله باد کے اس علاقے ہیں جو دوا ب گنگ وجن واقع الله باد کی اشفته مزاج ، فتورش پند ، خیرہ سرزمینداروں کو حسب روایت مرکاری ایک المیے دہنما کی خرورت تھی جو قتل فون و فارت گری و تاریحی میں ان کا پیشوا بن سکے ، نظرانتخاب مولوی لیافت طی پر بڑی وہ جری آن بان اور مردا انتزک واقت کی خرای الدا باد آئے ، بادشاہ دلی فرانروا فی اور مردا انتزک واقت کا اعسان فرمایا ۔ گور نرا لدا باد کی چیشیت سے کی فرما نروا فی اور محکومت کا اعسان فرمایا ۔ گور نرا لدا باد کی چیشیت سے ایت اجرا محن میں قیام بذیر ہوئے یہیں تا اسلام

" قانون کی نگاه می اور مرکاری طوربران کے جرائم کیسے جی ناقابل درگذر اور اور در ملکت کے بحافظ سے مشد برمواخذہ و باز برسس کے معتوجب رہے ہوں کر میں سے تعفیٰ سیسن رسیدہ ، حمتاز و فہیم مسلما نوں کو ان کا نام اوب و اخترام کے ساتھ لیتے سنا ہے ، ان کے ذکریں خود گزیم میں ایج جی چندا تکی و ورشدت بنیں یا یا جاتا ہے ، ان کے ذکریں خود گزیم میں یا یا جاتا ہے ، ان کے ذکریں خود گزیم میں یا یا جاتا ہے ، ان کے ذکریں خود گزیم میں یا یا جاتا ہے ، ان کے ذکریں خود گزیم میں یا یا جاتا ہے ، ان کے دکریں خود گزیم میں یا یا جاتا ہے ، ان کے دکریں خود گزیم میں یا یا جاتا ہے ، ان میں میں بایا جاتا ہے ، ان میں بایا جاتا ہے ، ان میں بایا جاتا ہے ، ان میں میں بایا جاتا ہے ، ان میانا ہے ، ان میں بایا جاتا ہے ، ان میں بایا ہے ، ان میں بایا جاتا ہے ، ان میں بایا ہے ، ان میا ہے ، ان میں بایا ہے ، ان میں بایا ہے ، ان میا ہے ، ان میں بایا ہے ، ان میا ہے ،

منی شفی اور بین جب مولوی احد الندشاه و شابجها ن پور بین سسرگرم کار دیجے جاتے ہیں تو د دسسر سے قائرین کے ساتھ مولوی لیا قت علی بھی و ہال نظر آتے ہیں و احمد الندشناه کی شبہاد ت کے بعد حب ان لوگوں کی جا عت بھی مند بہوئی تو مولوی لیا قت علی بہاں مکل کر گجرات بہو یخے۔

مولوی لیا قت علی کا قیام تقریباً ایک سال بروده بین ربا ، پر لاج پور کھے جن کی دج سے پہر پنجے ، اس دقت عبدالکریم خاں دوم مؤاب لاج پور کھے جن کی دج سے علماء وصلیاء کا اچھا خاصا جمع ہو گیا تھا۔ مولوی بیا قت علی کی چیڈیت ان سب میں ممتاز تھی ، وہاں بھی مولوی صاحب نے دعظے وَ تذکیر اور اصلاح و تبلیغے کا کام شرد ع کیا . مولوی صاحب فرقہ جب دید کے نام سے بیعت بیت کے کام شرد ع کیا . مولوی صاحب خرقہ جب دید کے نام سے بیعت اس علاقہ میں بزواندرسوم کا خاتمہ کیا تھا ، وہائ تولات عام طور سے بندواند کھی اس علاقہ میں بزواند رسوم کا خاتمہ کیا تھا ، وہائ تولات عام طور سے بندواند بہاں میں مولوی صاحب نے بندواند بہاس کے رواج کو کلیٹا ختم کرایا ، میں میا حب سے بندواند بہاس کے رواج کو کلیٹا ختم کرایا ، میں ریا ست کے تام معا ملات بنراجیت کے مطابق لے بوری تے تھے ، تمام تھو آ

له مل خطم و بلغ عادت و عفوظات صوفی وبد الا عدسلیمان لا چیری د باتی انگاسفیری

تھے مولوی صاحبے وہیں ٹونک یا جے پورکے کسی عائم کی صاحبزادی کے ساتھ شادی کرلی تھی جن سے ان سے ایک صاحبزادی بیدا ہوئی حن کے صاحبرات حافظ تذیرا حدیمی

مولوی بیا قت علی کالاج پودیس تقریباً دس سال قیام ربا آخرانگرین ک حکومت کومو لوی لیا قت علی اوران کی مرگرمیوں کاعلم ہوگیا - مولوی صاحب كوهي حالات كاانداره موكيا - مولوى صاحب لاج يورس بمبى بهويخ ومركم فيار بو كَنْ أَن كُوالُهُ أَ بِا ولا ياليًا ، مقدمه حلى يأليًا ، حبس دوام بعبور دريات متور کی منرابرد کی . عبد الباری عاصمی کا بیان ہے کہ مولوی عبد کی میا ں جی مرح م د الداً بادی الله ار دومننوی مجی ان کے حالات میں مکھی تھی ، جسے ابہوں سے ا پنے نزگین میں خور دیکھا تھا مولوی لیا تت علی نے فیروز شاہ اور مرحد کے علماء سي بهي تعلقات بيداكية عقر اورسيداء بي اس علاقي من كم يحي تق يد واقعات بميل س خط سع معلوم بوت بس جواله أباد كحايك افسرياس نے پشاور کے کلکڑمٹرمیکذب کولکھا تھا ، اورمو لوی بیا قت علی کافورشاخت مے لئے بھیجا تھاکہ یہ فوٹو لا سیدامیر، اسماعیل اور محمود سے شناحنت کرائے جائيں۔ يه خطاور ذو توبينا ورميوزيم ميں محفوظ ہے خط كا ادد و ترجم ہے یا جہتمیں شائل کردیا ہے ۔

### ٨ مولوي قطش وبربلوي

مولوی قطب مناه برملوی خبک آزادی محصدا کے نامور مجابدا ورمرگرم کارکن سخے انہوں سے اس جنگ میں قیا دت کے فرائض انجام دئے اور تبلیغ د تہمیرواشا عن کاکام خاص طور سے کیا افسوں کدان کے حالات بالکل میر داہ خفایق میں اوریہ بجی ہیں معلوم کہ بریلی میں کس خاندان سے تعلق تھا۔ اور ان کی اولا دواحفاد میں کو فی آج موج د کھی ہے یا ہیں

مونوی تعطی اردی کی در این کی ند است می برزاد کے تقی ان کے والد کا نام بخش اللہ تھا ا ابنوں سے علوم مروج کی باقاعدہ تحقیل کی تھی ، اوران کوعلوم مشرقی میں خوب کوسترس حاصل تھی ، دہ بر پی کالج میں فارسی اورار دو کے مشرقی میں خوب کوسترس حاصل تھی ، دہ بر پی کالج میں فارسی اورار دو کے میجوار تھے ، کالج میں ان کی تنخواہ بچاس رد ہے باہوار تھی حبب مر بی میں جبنگ آزاد کی کا آغاز ہوا تو ابنوں نے نواغین افراد کی کا تخد با اور ابنی حد مات نواغین بہا در خال کے میں آزاد کی کا مجھے فرا بہا در خال کے میں آزاد کی کا مجھے فرا بہا در خال کے میں آزاد کی کا مجھے فرا بہرایا ، انہوں سے اس زما نے میں خال بہا در خال کے نام کی ر عایت سے بر بی بہادر کی لیس سے بر بی میں اس زما نے میں خال بہا در خال کی حکومت کا مرکا رسی میں تھا ، اور مولوی قطب شا ہ اس کے انجاز جسے ، خال بہا در خال کے برسی تھا ، اور مولوی قطب شا ہ اس کے انجاز جسے ، خال بہا در خال کے برسی تھا ، اور مولوی قطب شا ہ اس کے انجاز جسے ، خال بہا در خال کے تام مرکا دی اور خیر سرکاری اعلانات اور است بہادات اسی لیس بیس میں میں میں ہوتے تھے ، خال بہادر دال کے تام مرکا دی اور خیر سرکاری اعلانات اور است بہادات اسی لیس بیس میں میں میں مولوی تو تھے ۔

ا مودی قطب می حالات فریشم اسطرگل ان او پی ، اصلید پنجم ، و مکفتونسدا ا

اوران پر طابع وناشر کی حیثیت سے مولوی قطب شاہ کا نام جیبیتا تھا۔ بریلی کے اس بہا دری پریس سے نہ سرف نواب فان بہادر فال کے اشتہاد طبع وبٹ نئے ہوتے تھے، بلکہ شنہ اردہ فیروز شاہ اور بہادرت ہ فلفر کے بجی معین اعلانا ت اس پریس میں طبع و شائع ہوئے تھے مولوی قطب ہ کے مقدمے میں مجی یہ اعلانا واشتہارات ان کے جرم کے نبوت میں میش ہوئے۔

مولوی قطب شاہ نے بریلی کالیج کالائر مری اوراس کے دومسرے سامان كوا حاط اكل لي بس نيلام كركے اس كى رقم سے بہا درى پرس قائم كيا تھا مونوى قطب ا مجهددنوں نواب فان بها درخاں کی طرف سے بلی بھیت کینال کے سپر نگیڈنٹ مجى رہے . اوداس سلسلى ان كى تنى ا ماكس كاس رو بے الم ندى . جب بریی برانگریزوں کا قبصنه برگیا تو مولوی قطب ستاه رام پور سے كے اوروہاں كچھود لؤل چھے دست كھروہ دام پورسے مير طھ پہوسنے میر کھ جاکر انہوں نے کام اور طبیہ برل کرسسر کاری توج ۱۱- ار رمگولرکولری یں لمازمست کرلی ، اس سلسلے یں ایک شخص سر دا دہیا درسے ان کی عرد کی جو وغالبًا أن كا برادر سبتي تفا . مرحب يه راز فاش بوكيا - اوران يرمقدم علا توسردا ربها درم صاف أسكار كرديا ، اوركهاكس تواستحف كوبالكائيس جانتا ہوں اوراس دمولوی قطب شاہ ، کا بیان بالکل غلط اور حجوث ہے. میر کھیں مولوی قطب شاہ گرفتار ہو گئے بیر کھ سے ان کوبر بلی لایالیا اور بري كى عدالت ين ان يرمقدم علايا كيا ، ان يرمندرج ذيل جارالزام نكائ كيد. (١) وه خركيك فاص ليدر كف اورانبون بين سائل ين حصريا. رس اس مئی کو انگریز ول کے قتل میں جرم اعانت کا از کاب کیا۔ رس مركارى مال دكاليح كى لا مبريرى وغيره) لوطا.

دمى، ١٠٠١ ريگولركيولرى مين غلط بيا نى كرك لازم بوت.

مولوی قطب شاه کے مقدمے پی سرکار کی طرف سے چارگواه ، رام دین گئیش ، متر ااور رام ولی پیش بوئے ، ان گوا بوں کے بیانات سے صاف معلوم موتا ہے کہ یسب جھوٹے اور صعبی گواہ کتے ۔ جس کا اقرار کسی حد تک عد الت بین بھی کیا ، عدالت نے مولوی قطب شاہ کو دہا ہی قرار دیا اور تبایا کہ دہ این عقید سے کی روسے بھی بغاوت کے لئے جبود تھے ادران کے مطبوعه اعلانات و است تبارات ان کے جرم کا خاص ثبوت قرار دسے گئے ، مولوی قطب شاہ سے است تبارات ان کے جرم کا خاص ثبوت قرار دسے گئے ، مولوی قطب شاہ سے این صفائی میں جو بیان کیا وہ نا قابل قبول کھی را ، اور ان ... کو انتدائی عدالت سے بھائسی کی مزادی گئی .

معلوم بوتاب کریا تومولوی قطب استان کی مثل برنظر ثانی یا قاعدے کی روسے لعبین نظر تالی کی اور گور مزسے مولوی گورنرھو بہتحدہ آگرہ دا و دھ لے ان کی مثل برنظر ثانی کی اور گور مزسے مولوی قطب ہ کے مقدمے کی مسل دیکھنے سے بعد فیصلہ دیا کہ الزام بخب برد انگرزو کے مقدمے کی مسل دیکھنے سے بعد فیصلہ دیا کہ الزام بخب برد انگرزو کے مقدم مارم بر ثنا م بر بہتیں ہوتا اور دا ہول کا بیان غلط معلوم ہوتا کی اور دو اور ایول کا بیان غلط معلوم ہوتا کی اور دو اور کو لوی قطب شاہ کی محالسی کی مسنزا صبس دوام بعبور در ایا ہے متور سے برل کئی مگر تام جائد اد عنبط ہوگئی ۔

#### ومنشى رسول خش كاكوروى

نشی رسول بخش داد نستی فیف بخش کا کودک کے دہنے والے کے ان کے والد نشی فیف بخش بہر بہر کم روالدہ آصف الدول، کی سرکاریں طارم کے وہ نامور مصنف ہے ۔ ان کی تاریخ فرح بخش اور خبر فیض وغیر ہشہر ہیں مصنف ہے ۔ ان کی تاریخ فرح بخش اور لا گئی نشی ہے ۔ مولوی تقی علی خشی رسول بخش نہا ہی تا اور لا گئی نشی ہے ۔ مولوی تقی علی قلمت در کا کوروی سے فاص تعلقت اس سکے ۔ واجد علی شاہ کی سرکا رحم میں کسی معزز عہد بر طازم سکے ، اور مراسے خرخوا ہوں میں ان کا شار میں ان کا شار برا تھا ۔ جب واجد علی شاہ معزول ہو کر کھکتے ہے اور انقلا بر میں ان کا شار موا تو ابنوں میں ان کا شار موا تو ابنوں می مرزا برجیس قدر کی تخت نشینی کی با بت فاص حکمت علی سے کا موا تو ابنوں می مرزا برجیس قدر کی تخت نشینی کی با بت فاص حکمت علی سے کا لیا ، اور صرح خیال بنایا اور ہرجیس قدر کی دو بارہ حکومت قائم کرنے کی کوششش کی ۔ لیکن احتما کے لاا نہ موروز کی دو بارہ حکومت قائم کرنے کی کوششش کی ۔ لیکن احتما کے لاا نہ موروز کی دو بارہ حکومت قائم کرنے کی کوششش کی ۔ لیکن احتما کے لاا نہ موروز کی دو بارہ حکومت قائم کرنے کی کوششش کی ۔ لیکن احتما کے لاا نہ موروز کی دو بارہ حکومت قائم کرنے کی کوششش کی ۔ لیکن احتما کے لاا نہ موروز کی دو بارہ حکومت قائم کرنے کی کوششش کی ۔ لیکن احتما کے لاا نہ موروز کی دو بارہ حکومت قائم کرنے کی کوششش کی ۔ لیکن احتما کے لاا نہ دوروز کی دو بارہ حکومت قائم کرنے کی کوششش کی ۔ لیکن احتما کے لاا ۔

صورت یہ ہوئی کہ منٹی رسول بخش کے ایک معا ون اور ساتھی میر بحباس کھا بندار سے کرم خاں صوب دار کوا ہے ساتھ متر یک کرنے کی مخر یک کا صوب بدار کے اپنے ساتھ متر یک کرنے کی مخر یک کا صوب بدار کے نئے موام مندی کا اظہار کیا اور کوئی اطبینا ایج بنی ہوا ب نہ دیا ۔ جب صوب برا اور کوئی اطبینا ایج بنی ہوا ہوا کہ اس کی اور میرعباس کی گفتگو کودو ہوں کرم خال بیشن میں والس آیا تو معلوم ہوا کہ اس کی اور میرعباس کی گفتگو کودو ہوں کے سن بیا ہے ، وہ خو فردہ ہوا اور تمام واقعہ کرم خال صوب بدار سے افسر فوج

ا - تذكره مشامير كاكورى از فحد على حيد رلكصنو معدد عراه ١٥ م

سے بیان کردیا . افر فوج سے کہا کہ جب صبح کو میرعباس متبادے یاس آئے تو تماس كے سائقاس كے گھر بلے جاتا - چائخ جيح كو ميري س كرم فال صوبيداد كومتركت يرة ماده كرك كے لئے كئے اور اس كو منتی رسول كنٹ كے پاس لائے د بان ایک مجلس مشا ورت قائم بونی ،حبی میں منتی رسول مختص مرگروه محقے اس كے علاوہ بيرعباس اور منتى رسول كنش كے صاحبر ادے عافظ عيد الصدنيز و وسير يوك بهي شامل محق . كل مشركاء كى تعداد يا يُس تحى - كارد وائى شروع مولى بنشى رسول بخش نے صوبدار كرم خال سے گفتگو كى اورسشركت جہا و كے لئے آباده کرناچا با وربعین دوسی حصرات کی تخریرس اور خطوط بھی د کھلائے یہ کارر وائی مورسی تھی کہ مسٹر کارینگی اور محمد د خال کو توال موقع پر سمید کے سکتے مكان كوچاروں طرف سے كھيرليا .سب كويا بجولاں رزيدنسي لے سنتي منتي سول بخش ، حافظ عبد الصد (ان كاهاجراده) اور مبرعباس كويجانسي كما احكام بوئ رزيرنسي سعجي مجون لائ كئ - ٢٠ رشوال بروز جيسا رشنبه سن الاه ان تینوں حصرات کو بیر محد ملحفوی کے طیلے پر محامسی دے دی گئے۔ اور دیمی فن كے كئے۔ بعد كوحسب نشا ندى لجھن ثقات ، نىشى رسول كخش كے جھيو لخے صاحبزاے منشی عبدالحی عوشی زالمتونی سیسیاه ) نے کیلے پرسے پڑیاں لاکرکونٹی تلہ کی مسجد سے سامنے دکا کودی ، وفن کیا ۔ نواب تفضل حسن خاں تيراك مندوج ويل تاريخ كى بتع. عيد معرضاب وقبلدسولين توام زحادتات فياد مدبردورخت

که قیمرالتواریخ - حبلد دوم . ملاه مه به ته تذکره شامیر کاکوری . مده ۱۰۰

تاریخ نست جہار استی اور قبت جبیع دوز جہار نہیم شدیر استخت آمد دو بارسال کرزشید معرض گفته به بین قضاو قدر دوگردولخت ان جضرات کا صرف یہ جرم سخفا کہ اپنے دلحن عزیز کو غیر ملکی اقتدا رستے

آذاد كرائي كي كوشش كررب نق - ها حب قيصرالتواد يخ في ميرعباس على كاذكر نمشي رسول كنيش ميرسائقه كجه اليسه الدارسه كيا به كه جيمياس منشى رسول كنيش ميرسائقه كجه اليسه الدارسه كيا به كه جيسية ميرعباس منشى رسول كنيش كه هافترا د م حافظ عراص كرسول كنيش كه هاجيزا د م حافظ عراص كل

محے جن کانام صاحب تیم التواریخ نے بیس لکھا ہے۔

یلیج آباد کے لوگوں نے حب بنتی رسول کجنس ان کے صاحر ادر سے حافظ عبد العمدا ورمیرعباس کے بھالنبی پانے کی خبرسنی تو وہ لوگ — ایک جمعیت کی شرکے ساتھ کا کوری بہونچے ، بھالنے پر حملہ کر دیا ، اور ایک ایک جمعیت کی شرکے ساتھ کا کوری بہونچے ، بھالنے پر حملہ کر دیا ، اور ایک جمعیدا را دو برقن دارد دی کوشتعل ہوکر اردالا ۔ بھریلیج آباد واپس جمعیدا را دو برقن دارد دی کوشتعل ہوکر اردالا ۔ بھریلیج آباد واپس

-272

ان كے مالات كے لئے الحظم و - تذكره مشامير كاكو دى -

# ١٠- احمدخال كحرل

اس بعد الكريزون ال انتقاى كارد دائى كى اوريبال كى آبادى كو اين ظلم وتم كا

له واليك اللع مظفر لرام وقلى مديد و ملوكين ما ما كانتي لا بود)

نشاد بناياً-

انگریزدن و فاد ارون بیسر فرازها سکھرل کے علاوہ ، دھاڑا سکھ ، ہمال سکھ ، اور سربوران سکھ میں قابل ذکر ہیں ۔ اسی طرح صاد ق بحد خاں تھا نیدار ملسال اور پر بخدوم ولایت شاہ المعروف محذوم شیخ عبدا لقا در خامس (ف شخط بالمرائل سجاد فی من درگاہ موسی پاکٹ ہمید مشانی سے بھی حبل آزادی محصل علی مقرقع پرانگریزوں کی خایاں غدمات اسجام دیں اور انعام داکرام کے متحق تھیں میں بات اسجام دیں اور انعام داکرام کے متحق تھیں میں بیائے مخدوم شیخ عبدالقاد میں ما ما ان تذکرہ سی اور انعام داکرام کے متحق تھیں میں بیائے مخدوم شیخ عبدالقاد کی اور انعام دیں اور انعام داکرام کے متحق تھیں میں بیائے مخدوم شیخ عبدالقاد کے موسی کے مقاب کے میں اور انعام دیں اور انعام داکرام کے متحق تھیں میں کا خانوانی تذکرہ سی کا میں میں اور انعام دیں اور اندان کی دی دور اندان کی در کی در کی در اندان کی در ک

"قبل رسندنشی با باه دالد باجد می دی بر نورشاه طقب می و آشیخه می ایم و استی ایم و استی ایم و استی ایم و ایم

له الصا

ع احد فال کھول کے برحالات ، اشرف قدسی کے معمول احد فال کھول ، مطبوع پنشگری کر طاق کی گئی ہے اور فال کھول ، مطبوع پنشگری کر طاق کی بی احد میں باک شہید ملتانی کے مطبوع پنشگری مسلط کے قادر پیشائج کا تا قص الطرفین ند کرہ و راقع الحروف کے کسید فائد میں محفوظ ہے اس مسلط کے قادر پیشائج کا تا قص الطرفین ند کرہ و کے مولف قاصنی برخور دار ملتانی ہیں ۔ اس تدکرہ کے مولف قاصنی برخور دار ملتانی ہیں ۔

#### المولوى عبرالقادرلهانوى

ابتدائى مالات المرائى ما المرابع عبد القادرا بن عليم ما فظ عبد الوارث، ابتدائى مالات المرابع عبد القادرا بن عليم ما فظ عبد الوارث، المرابع عبد المرابع عبد المرابع ال موضع ند کھروال صلح جا لندھریس سیدا ہوئے۔ محران کے والد لے موضع بليه والضلع لدهبانه مين سكونت اختيار كرلى تفي ابتدا كي لعلم والدسے حاصل کی بھرتام عدم مروجہ کی تھیل شاہ ولی النتر کے فائد ان كے علماء سے دہلى ميں عاصل كى ، اور حضرت شاہ عبدالقادر دہلوى دف بنواج کے فلیف شاہ عبدالہ جراج پوری کرنالوی سے بعیت ہوئے ادران بی سے اجازت وظل فت تھی الی ، اور اینے علاقے یں ترریس و تبسليغ كاكام مشروع كرديا بهولوى عبدالقا ددمرحوم كاتعلق سيداحد منهدكى جاعت سعيمى تقاء وركها جاتاب سيداحرشهيدكى الميه نے مولوی عبدالقا درمروم کوئین خط بھی بھیجے تنے جمفی محدیم صاحب کے ياس اللك محفوظين.

امركام مستعلق المساء من شاه زبان الملك امير كابل ورشاه اميركا بل ورشاه الميركا بل ورشاه الميركا بل ورشاه

كهاكرانكرنرون كى يناه من آكرار حياة رهنے لكے ـ شاه زمان الملك أنكهون مع معذ ور محقرا ورتصوف كاذون ركھنے تنے، البول فيمولوى علادا لدحیا نوی کے ہاتھ پرموضع لبیہ وال حاکربعیت کرلی اور کھرمولوی لدھیا آوی مرحوم كولدهيانه الإليارمولوى صاحب محله وحبوره بين سكومت يزمر موسكة واس كے بعدان كى تدريسى اوربينى سرگرميوں كامركز لدهياند بن گیا - اوراصلاح وتبلیغ کے سلسلے میل منوں نے گرانفتر رفد مات انجام دير . شيئه عين عاملك افغالتان دالس علاكيا اوردوست محد خاں کو تخت سے دست بردار کردماگیا۔ گرطبری دوست محدخا ا کو کابل کاتخت کھر لل گیا ، دوست محمدفال کھی مو لوی عبدالق در لد صبالوی کا برامعتقدتھا مع جنگ آزادی کھٹلے کے بعدان سے ف رزند اكرمو وى سيف الرحل ك كابل جاكرسكون اختيادكرلى جائد در معداع انقلاب عصل مولوی عبدالقا در لرهبالو بڑے مجاتی اور جاروں فرزندان، مولوی سیعت الرحمٰن، مولوی محد ، مولوی عبداللہ اور مولوی عبدالعزیز ستریک رہے ۔ مولوی عبدالقا در کی قیا د ت اور ان کے ظاندان کی سشہرکت کی دجہ سے در حیان تخریک کا فاص مرکز بن گیا . سندرال لکھے ہیں

" لدهیانه کامشهرنجاب مین حنگ آ زادی کا ابک فاص مرکز تھا بشهر بحرس اس دن سب جگه جوش تھا ، جیل فان تورد یا گیا ، انگریزی مکان جلا دست کی مسرکاری خزائے پر قبطه کر لیا گیا ۔ اس کے بعد جا لندھر، لدھیا نہ اور کیلو دکی قوج مل کرآزادی کی اسس جنگ میں حصہ لینے کے لئے دلی کی طرف کر اوا نہ ہوگئی "

مولوی عبدالق درسے نیجا ب کی فوجوں سے بھی لقلقات قائم کرسے تقے، گریدان ہی جھا وُیزوں میں ممکن ہوستا،جہاں ہندوستانی سیا ہی تعین تقے۔ مولانا غلام رسول مہر لکھتے ہیں۔

" تاریخ اس امری شا بدہے کہ نجا ب میں جہاں جہاں جہاں بنگامے دسبلہ می شاہد ہے کہ نجا ہوں جہاں بنگامے دسبلہ می شاہد سے بیا ہوئے وہ پنجا ہوں کے بہنیں بلکہ مہند وستا نیوں سے بیا کئے تھے نجا ہوں سے تو ایک سے زیادہ موقعوں پردرخواست کی تھی کہ انہیں بند وستانی فوجیوں سے الگ دیکھا جائے "
سادر کم مکھتے ہی ۔

" سکیا ورفرنگی فوجوں کے خلاف اپنی تا زہنتے کی خوشی اورمسرت سے سرشار ہو کر قوم پرست فوجی سالہ

له جزل سرعمر حيات خال أوانه - صوه ا سه ساو دكر - صده ا . بوالم عزيز الرجمان جامعي . صده د دبرک قت شهری داخل بود اشهری ایک بااتر مولای تقی طوق علامی مولای تقی جو بهیشه وبال کے لوگول کو فرنگی طوق علامی کو اتار کھینیک ادر سوراج قائم کرلے کی تلقین کیا کر نے کا تقی اور سوراج قائم کرلے کی تلقین کیا کر نے کا تقی اس مولوی کی تقریبه ساتایہ اثر تھاکہ پیشم پنجاب کی انقلا بی بارٹیوں کا ایک مضبو طرم کر بن گیا ، اور غلامی کی رنجروں پر آخری صرب سے اشار سے پر بیرار بو گیا . . . . . کی رنجرول کی صاحب کے اشار سے پر بیرار بو گیا . . . . . . لامھیا نہ میں بھی انقلا بی افواج اور شم ہولی کی تو می انقلا بی افواج اور شم ہولی کی تو می نوج مولوی صاحب کی زمیر کھان دہلی کی طرف روانہ نوج مولوی صاحب کی زمیر کھان دہلی کی طرف روانہ ہوگئی نا

ایک جم عصرو قائع نگار ۱ رجولائی محداء کے ضمن میں لکھنا ہے۔
" عبدالرحمان وعبدالقت ادر دوصد سوارباً ویزه فرمت گردا وردند ند نهم بیل س ، جبتی و تنگا پو زیاده ازیں دوصد کس بود . بخت فال سیارش منو دکو خرو به بر کیس زوج دوشا لیخشود "

مولوی عبدالقا در مسجد نتی پوری دد بلی بن تقسیم بوئے دیا ہی اہید کا نتقال ہوا۔

> که عبدالکطیف. مده سه عزمزالرجمان جامعی - صلا

سقوط دہلی کے بعدمولوی عبرالقا در ، ان کے بیٹے اور ساتھی کرنال ہوتے ہو تے بٹیالہ کے خبکلات یں رو پوسٹس ہو گئے اور لدھیا دہیں مولوی عبدالقا در کی تام جا گدا دمع سجد سیدلام کردی گئی۔ اور گرفتا ری کے لئے افغام مقرر ہوگیا ۔

مو نوی عبر اتفا درا وران کے سٹیے بٹیالہ سے بیس میں کے فاصلیم موضع ممالانہ میں قیام بذیر ہوگئے۔ بہاں کے سلمان داجید توں نے ان کی ہر طرح خدمت مح حفاظت کی ، اور گرفتاری سے بچایا یا مولوی عبد القاد دا ور ان کے بیٹو ں کے قیام کی دجہ سے اس کا دُن پر اسلامی شعب مُرخوب ر داج بزیر ہو میں کے قیام کی دجہ سے اس کا دُن پر اسلامی شعب مُرخوب ر داج بزیر ہو میں گرے بیٹر ہو میں مولوی عبد القاد در کا ستما نہ میں انتقال ہوا ۔ ان کے بیٹر کے بیٹر کو بیٹر کا بل چلے کئے ، اور کی روطن والیس نے آئے۔ بڑے بولوی سیف الرجمان کا بل چلے کئے ، اور کی روطن والیس نے آئے۔ مولوی سیف الرجمان کا بل چلے کئے ، اور کی روطن والیس نے آئے۔ مولوی سیف الرجمان کا بل چلے کئے ، اور کی مولوی کی میں مولوی جہادیوں صاحبر ادے ، مولوی خمر مولوی میں مولوی جہادیوں صاحبر ادے ، مولوی خمر مولوی میں اسلامی میں مولوی جہادیوں صاحبر ادے ، مولوی خمر مولوی

عبدالقراورمو لوی عبدالعزیز لد حیانه والیس آئے، مقامی حکام سے ان کو گرفت ادکر لیا اور مولوی عبدالعزیز لد حیانه والیس آئے، مقامی حکام سے ان کو گرفت ادکر لیا اور مجرحبری رہا ہو گئے تھے۔
اس کے بعداز سرنو زندگی کا آغاز ہوا۔ مکانات تیم جوسے مسجد آباد

اس کے بعداز سرنو زندگی کا آغاز موا ۔ مکانات کیم بچوسٹے سبحد آباد ہوئی دس و تدرسیں کا سلسد سنسر و ع ہوگیا ۔ مشہور احرار لیٹر رمولانا حبیب الرحمان لد حیالؤی بن مولوی محدز کریا ، مولوی محرکے پوتے ہیں ،

عه عزيزالرجن جامعي - مدا

له عزمزالرجمن جامی، صد سه الهنگ صد ۱۰۰ سه الهنگ وسلیمالتوایخ صدیم ۱۰۰ سه الهنگ وسلیمالتوایخ

مو دی عبد الدی سها رنبورکوانی سسرگرمیوں کا مرکمز بتایا اوروپی ۱۲۰ فری تعبده سلاله بجری کوان کا انتقال بو الله انبوں لئے قادیانیت کا فاص طور سے ددکیاتیہ

مولاناع دالعزیز کا ۱۲ رشعبان واسیم در سررسیرانده کوا ور مولان محد کا ۱ رمضان واسیم سرانده و در رسیرانده کا ۱ رمضان واسیم سرانده و در رسیرانده کا ۱ رمضان واسیم سرانده کا در سیرانده کا ۱ رمضان واسیم سرار کے نام سے ایک فتو کی دسیر مشملاء میں کت بی صور ت میں کانگریس کی نشر کت کے جوازیس شا تع کیا، جس میں برصغیر کے بہت سے علیاء کے دسخط کھے۔ یہ بات فاص طور سے قابل ذکر ہے کواس وقت بہت سے علیاء کے دسخط کھے۔ یہ بات فاص طور سے قابل ذکر ہے کواس وقت کانگریس مکومرت برطاینہ کی مخالف نے تھی بلکہ مو کد تھی۔ اور اس کی فتو سے میں بھی صراحت ہے۔ اس فتو کا دوسراحظ سے سے دامور میں کے فلا ف ہے۔

مو لوى محمد ا ورمولوى عبد العزيزين ابل صربت كمستجد اخراج كافتوى انتظام المساجد باخراج ابل لفتن دالمعن سد مكها .

له سليم لواديخ. صديم سه اليب و قوم ارايش ازعلى عفرو دهرى ولايورسيم مدير مدير المرابي مدير مدير المرابي ما من مدير مدير المرابي ما من مدير المرابي ما من مدير المرابي ما من مدير المرابي ما من من المرابي من المرابي من المرابي من المر

١١- مولوى على سعب رالله قادرى

بربرانش وطن وطن علم سعیدالله ولدمولوی ها فنط هیم خطیم الله ولده علیم جلیلت ولد مربی الله ولد مربی وطن مقایر قصد علاقه مربی وطن مقایر قصد علاقه مربی وطن مقایر قصد علاقه منظم و مبیل وطن مقایم محت می و مبیله دو دبین اس مقام کو خاص طور سے متم رو میں اس مقام کو خاص طور سے متم رت حاصل مہوئی ۔

آنوله سے دومیل کے فاصلہ بربجائی مغرب ایک موصنع منونہ واقع ہے۔
نواب کی تحد خال سے سہ آول منون کے محدصالح نواج سراکوختم کرکے دوہیل
کھنڈیں فتو حات کاسلسلہ شہروع کیا جسکیم سعید دالٹر اسی منونہ یں
سیم سعید دالٹر اسی منونہ یں
سیم میں براہوئے۔

ما ندان کے مزاد مصارت شکود مشاہ نورغازی اور داؤد کابن داؤد کے مزاد مصارت شاہ نورغازی ابن داؤد کابن داؤد کے مزاد مصارت شکود مسطے جو نوسونوا سی پیگراداخی و تعف کی بختی اس کی قربیعت ان کے خاندان کے میرد بختی ان کے جداعلی حسکیم احملال نداین نے جداعلی حسکیم احملال نداین نے خوبی سے احملال نداین کے فرالفن کونیا بیت مختی سے ورفی ہے ان کے خرالفن کونیا بیت مختی سے ان کے خرالفن کونیا بیت میں دیا۔

سلامه اورسبولی وغیره کو اداج کباتواس و قت کیم ماحب کا فاندان می بربا آنوله منونه اورسبولی وغیره کو اداج کباتواس و قت کیم صاحب کا فاندان می برباد بردا جب روایل کهند مین کمینی کی حکومت قائم بوئی تو حکیم عظیم اندر صاحب سے آنولیس متقل سکونت اختیار کرلی

تعليم وترمييت علىم معيد الترك خاندان مي طب مود وتى بينيه تها ، ال والد

ادردادا برے فاصل طبیب تھے، حکیم ظیم السربرے دبیدار اورتنبع سنت تھے عكيم معيدالله ف ابتدائي تعليم كفر رحاصل كى بحرسبسل تحصيل كلم بريلى ، مرا د آباد راميو ا دردہ کی رہے . طبیس اسپنے وطن سے فاصل طبیب حکیم مناسے بھی استفادہ کیا عكيم مناا بي فن إستاد يكام سق عليم سعادت على خال رئيس عظم الول و مدارالمهام رياست راميو ران کاري عزت كرتے تھے . اكثريا يوس العلاج مريين عكم مناسع روع كريت نف عكيم صاحب شاه آل بركات ما د بروي مع ملسلة فادريين شرف بيعت ركحت عظم فقراء درويشون سع اكثر صحبت رمتی تنی بجین میں اپنے تنہ کے مشہر مجدوب اور صاحب باطن بزرگ اکبرعلی شاه عرف طیاشاه کو دیکهاتها حضرت انجهمیان ماربردی کے فلیف شاهمیرن ميان برليرى د المتونى سيه انزيل آنوا سيجي تعلقات تقية خطائسن واستعليق سي خوب مهارت على فقة ولصوف دغيره بركني رسال لحمه. الولرا ورجيكات دى عهداء الجبائف وين مندوستان في لماؤن الولرا ورجيكات وي عداء المناوي عداء المناوير سےدور کرنے کی کوشش کی اور بری میں ما فظ الملک ما فظ رحمت مناں كے پوتے فان بہادر فال سے علم جہاد لمندكيا توملانان اولدان اس حبال زادى ين يورايورا حصدليا - الرجيدان كوفرى فرى وتنسيش آئين ، كيونك مليم سعادت على خال دلد كليم مرد ان على خال ولد حا فطاعظم على خال ، نواب يوسعت على خال والی دا میور کے دارالمہام، انگریزوں کے دوست، مدد گار اورمعاون تھے اور آنوله كريسُ عظم تق ، يكن آنوله كى اكثريت ساحك آزادى عهداء مين انقلابوں كا ساكة ديا۔ تواب فان بہادر فال كى آوازىر لبيك كما۔ تواف نباد خال برك مربراورجهال ديره الشخص كفير. أنوليس المول ي والمعطاك

طاكم نبايا -

آؤلس جندمہینے خان بہادہاں کی حکومت رہی یہ بہا بیت اس وامان کا دررہا ، اس زمانے بین اندون شہر کسی سے می گراپھر بہیں ہو گی ۔ البرجب دیمات کے مفدین ہے آؤلہ کا رخ کیا تو بڑے سخت محرکے ہوئے ۔ بیات کے مفدین ہے آؤلہ کا رخ کیا تو بڑے سخت محرکے ہوئے ۔ بوائ مجا گاد رشک سے محال یہ بہلامعرکہ موضع ادلا درسولاکے کھا کہ وں سے ہوا۔ حکیم سحادت علی خاں نے بڑی کوشش کی کیمسلمانان آلا لمان بہا درخاں کم مقرر کردہ حاکم نواب کلن خاں کا ساتھ جھوٹر دیں ، مگراس میں ان کو کامیابی مقرر کردہ حاکم نواب کلن خاں کا ساتھ جھوٹر دیں ، مگراس میں ان کو کامیابی خبری کوششش برابرجاری رکھی ، ا دھسر ان ہو گئے ہوئے ہوئے دیکر منا جہا ہون کا خاندان کو کامیابی معادت علی خان کے خاندان کو کان نقصان بہیں بہر بنجا یا ۔ برجمع کومسا جدآ نولیس جہا دکا و غطبرو ناتھا فتوی ہوگ

نة لجس كوجزل كنت خال سن ده بلى على المستنياد كرايا كقا مولوى كفا بيتك كانى كن دريع سعة توليه كني مولانا كفايت على كافى عكيم سعيد التركيبال ايم مفته تك مقيم رست اس دوران بس ان كجها دير وعظ كي بهو شاود لواب مجوفال حاكم مرادة با دكايم عنام بهى تواب كلن خال كويم يخيابا.

مولانا کفایت عی آنولہ سے محافظ الملک نواب خال بہا درخال کے بہاں برلی کشریف سے سکتے۔

تواب کلن خال ہے اتر جھنیڈی او راس کے نواح میں سطریقیم سنگر کواور میں سطریقیم سنگر کواور میں سطریقیم سنگر کواری میں منوندا وراس کے نواح میں مصدق علی کو ابیان کا تحقیکہ دیا جب آ نو لیم جمارین کا ذور میوا تو طبیح سعادت علی خال کو بہت فکر سر ٹی اس سے قبل وہ نوا بیوست علی خال اور دیا مان انگریز کو بھی اطلاع دیتے تھے کہ آنو لدیں ایک امن ہے اور کو ٹی ماغی میں ہے۔

آخرجولا ئی بین عکیم سعادت علی خال دیاست دامپوری نوج کے ساتھ آلولد
آئے، نوج باہر پڑی رہے کیم تھا واپس بطے گئے۔ مجابرین کو پر دقت حکیم سعادت
علی خال سے انداشہ مختا۔ آخرجب نواب خال بہا درخان کو شکست ہوئی ویکی والولا
پر انگریزی نوج کا تسلط ہو گیا اور انگریزی حکومت تسائم ہو گئی والولا
بر انگریزی نوج کا تسلط ہو گیا اور انگریزی حکومت تسائم ہو گئی والولا
کا انتظام حکیم سعاوت علی خال کے سپر دہوا۔ حکیم سعاوت علی خال
خریر او کا دوں کو طلب کیا انواب حسن نسے کوئی مواضد ہ
مزیوا۔ او اب جان محد ، اواب کلی خال کو حسیم ما حب سے بین
دور اپنے پاس رکھا۔ اسس دور ان میں آنو کی میں با مکل امن وامان محد
متائم ہوگئی اواب جان محد میں خواب کان خال کو دامپور سے گئے ویڈ آب جان محد
متائم ہوگئی آواب جان محد

ر بادر مجران کی معافی ہوگئ، نواسٹی خیرالندگی جا مداد صبط ہوئی ادر سیروں کی سنرابائی جگیم سعید الشراب کی سنرابائی جگیم سعید الشراب کی سنرابائی جگیم سعید الشراب کی مطلم عظیم عظیم الشراور ولوی تعمیل نے کارالہ دھلع عبایوں جی انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ مجھر کنبیلہ دھلع فرخ آباد ) میں بھی نواب عبد القدیم خاص کے ہمراہ ارطب کی اسب جبکہ جب فرخ آباد ، بریلی ، سب جبکہ جب فرخ آباد ، بریلی ، سب جبکہ جب فرخ آباد ، بریلی ، سب جبکہ تبدیر الشراه ارمو لوی تحمیل سلیم بالم علی ملائل میں بھیسے دیوں ما معیل خبکوں میں بھیسے دست معیل فی عام برگیم معا حب خابر ہوئے کی دست میں بھیسے دستے معیل فی عام برگیم معا حب خابر ہوئے کی دست ہوئی میں سکونت اختیار کی ۔ کھرا تول آسکے۔

اُسْفال عیم صاحب کی عمر قریب اسٹی سال کے بیونی، آخر میں در دمثانہ اسٹی سال کے بیونی، آخر میں در دمثانہ عند ادر مسب البول کی شکایت بیوگئی تھی اور اسی مرض میں مندالہ عند میں آٹولد میں اشتقال کیا ، اور اپنے دالہ حکیم عظیم النار کے جم بیہاؤ کمی جالات شاہ داقع محلہ گھرانو خال میں دفن ہوستے۔

باناً بِللهِ وَإِنَّا إِلْمَيْهِ مِنَ اجِعُوبِي ط

ا فال ق على معاصب باب و شرع اور نيک ا فلاق کے مالک تھے۔ اعر ق ا فلاق کے مالک تھے۔ اعر ق ا فلام کا در قدار تھی کوتے تھے۔ طلبہ کی فاص طور سے مرد کرتے تھے۔ فلیم عنمان علی عرف عدا شاہ ساکن آ فر له کا سیان ہے کہ جھے علم طب کا شوق اپنے استاد کی معدالمنوم من کے فیص صحت سے میان ہے کہ جھے علم طب کا شوق اپنے استاد کی معدالمنوم من کے فیص صحت سے میوا علم طب میں بڑا درک حاصل کفا ما پائیس مرابین ان سے رجو رہ کرتے سے اور ان کے علاج سے صحت باب ہوتے ہے۔

وكا بوا عيم احدى الك بن بلكم بوا " تغين برى باحوصله ادربها در

عصد مرحومه کانتها کی مرمومه کانتها کی می مرحومه کانتها کی می مرحومه کانتها کی می مرحومه کانتها کی می می مواد و و فخرید بیان کیا کرتی تیس که جارے بیان گیا کرتی تیس که جارے بیان گیا کرتی تیس که جارے بیان گیا کرتی تیس کے موقع کی دو پوشی کے دو تھا ت اکثر شایا کرتی تیس ۔
واقعات اکثر شایا کرتی تیس ۔

واقعات اكثر شاياكر تى تيس -م ولاد اعلم صاحب نے صرف ایک فرز مذخولوی دیم بخش قا دری یادگار تھیور کھی۔ اجوکہ عجید ل و د ماغ کے مالک ستھے . نہا بہت عقیل وہنیم ستھے ان کی عقلمندی اور زیرکی کے بہت سے واقعات قصید آ نولیں دبال زد خاص و عام بس مو لوي دحيم ش صاحب محمد عيس سيا بوس منق، فردری سن واعین انتقال بود - ان سے چندکتا بیں بھی یا د گارہی -مولوى مياں رحم خش كے ايك صاجزادے والدى مولوى ميا ى مشيت الشرقادري مخ ميال صاحب ميداء ين بيدا عدے اور اكتوبر وهواء مين ادو ريكتان ايس انتقال بوا - فارسى ادب بير عبود مخ ا تا ریخ وانساب برشری گبری نظر مقی الخفوس و الی تایخ ادرمالارمالين ايناناني بين دكفته تقعمام زننگ ساحت و تجارت مي گذاري میاں صاحب کے تین لڑ کے دار محدالوب قادری راتم الحرد دم، عنایت النشرقا دری اور دس محدنعمت النگرقادری اور سار

میان سامی سامی اور اس محدنه سال وری اور رس محدنه سال قادری اور سام اور اس محدنه سال قادری اور سام اور اس محدنه سال قادری اور سی اور اس محدنه سال قادری اور سی اور اس محدنه سی الله و می ا

のはなるいと一つに一ついるかいにある。

# ١١١ - رسيج خرالسري الم

شیخ چرالنگرولدا بان الند قصبه آنولضنع برلی دروس کھنڈی کے رہنے دانے سفے معمولی لکھے بڑھے مشیع سنت تھے۔ شرک و برعت کابڑار دکرتے کھے مسادہ زندگی کے عادی تھے، انگریزوں سے بڑی سخت عداوت رکھتے کھے، مسادہ زندگی کے عادی تھے، انگریزوں سے بڑی سخت عداوت رکھتے کھے، مجددی سلسلے میں بیعیت تھے۔ آنولہ میں نواب خان بہاد رخاں المروبیل کھنڈ کی طرف سے نواب کلن خان حاکم تھے۔

حب فراس نواح میں مائی ہے۔

اد استے کی اس نواح میں مائی ہے۔

معلیم ہواکہ رحمن و و گو ہوں میں منظم میں ، لہذا اہنوں نے بھی ابنی جمعیت کے کئے حصے کئے۔ اور حکم دیاکہ مخفو ڈے مخور سے وقفے سے تازہ دی کمک شائل ہوت کے کئے حصے کے ۔ اور حکم دیاکہ ایسا ہی ہوا ۔ مجاہدین کے سامنے بلوائی زمیم سکے اور دونیجے کے بعدیوں ان صاف ہوگیا ۔ مجاہدین نے موضع اولا ۔ رسولاتک اور دونیجے کے بعدیوں مان موسیح تازک بہنچائی ۔ ایک منعقہ کے بعدیوں لوگوں نے ان کا پیچھیا کیا اور سنحت زک بہنچائی ۔ ایک منعقہ کے بعدیوں لوگوں نے پھر مجتمع ہوکر دیبات کے مزید لوگوں کے پھر محتم ہوکر دیبات کے مزید لوگوں کے پھر محتم ہوکہ دیا ۔ ایک مناز اس کامقابل نواب کلی فال سکتے ، اس کامقابل نواب

ديباتى بهت جدمهت بارسكة اورراه فرارا فتيارى اس كما بكتاك

مېمت نه ېونی -

رات کو افولہ کے چاروں طرف بہرہ دارسین کے ماکسی انگریزی خیر خواہ کو جاسی سی کا مو قع دیل سے ۔ اتفاق سے ایک شخص دیم ایتوں کے علیہ میں ایک مجر سے کر فواب عبد الرحمٰن فان حاکم بدا یوں کی چا سے او اب کان فال کے پاس آیا بہت میں بہرہ داروں کو سنید ہوا ، انہوں سے اس بر گولی سر کر دی اوروہ ما دا گیا ۔ اس کے قبقہ سے ایک خط برا مدیراحیں میں یہ کھی مخر مرتھا کہ ،

"آ نوله کاایک باستنده سیف الده فال ساکن محد قلعه برایول آیا تقادورید انگریزوں کی جاستوی کررہاہیے ابذا اس سے فرداد ریا جائے اوراگرمو قع سے تواسع کیفر کرداد کو بہونجایا جائے "

ں نواب کلن فاں پہلے ہی سے اس تولمی غدّا دسے وا تف سکے لیکن اس خراسا کی موت پرافسوسس ہوا۔

اس جررساں کی تبربیردن سنبہ محلہ کڑہ فام گولی بیریا گل سید کے نام سے شہور ہے .

گلستیک متعلق مولوی تکیم عبدالعنفور نکھتے ہیں ہے۔
" علیم سعادت علی فال کے مقرب کے قریب کولی پر
عرف کل سید کامزاد سے نام اورسوائے عمری سے کولی فلا واقف بنیں ۔۔۔۔۔ میرے دا داشن ان کے معتقد کھے۔

کیونکدان کے زمانے کا واقعہ ہے جب میں نے ان کانا اسوانے عمری اور دہشنے کامقام دریا فت کیا تو لاعلی ظاہر کی، سیکن واقعہ اس طرح بیان کیا ۔ کہ غدر شصیا میں میں سے اسے سقے واقعہ اس طرح بیان کیا ۔ کہ غدر شصیا میں ہیں سے اسے سقے جاسے سے اسے سے اسے سے سے اسے سے میں ہیں کہ دیا ۔

سوال آپنود دیکھاتھا؟

جواب بيشم فود ديكها تها -

سوال حليه كيساتها ؟

جواب بہت ت ت نسانو لادنگ ، بینے دیا، جہرے پر داڑھی، برا سے آدمی تھے۔ گھنوں سے ادکجی دھوتی اپنیم آسین کالسطے کی مزر کی پہنے تھے۔

سوال بينانيرستجد كانتال تفاء

جواب بنين -

موال لولى بركيون كيتي بي

جواب گولى سارے جانے كى دجرسے

سوال کل میرکیوں کمتے ہیں ؟

جواب کے یں تی اندہ کرٹسکادیے ک دجے ۔

سوال سيداوربركين كى كيا وج ب ؟

جواب کنی دوز تک لاش در بران فی وجه سے سیدا در پر کہتے ہیں۔

ا یہ سوال وجواب حسکیم عبد العفود اور ان کے داداحسن کے در دیان ہوئے ۔ د قادری)

ایک موقع پرهکیم سعا وت علی فال کے ایمار سے چوبر جی کے شیعول سے نواب کان فال کی مجلس میں صاحت آمیز تقریر کی حبس سے انگریزول کی طرفداری ظاہر ہوتی تھی پیشیخ خیرالٹرسے فوراً تلوار نکال کی گرنوا ب کان فال سے معسا ملہ رفع دفع کردیا ۔

کان فال سے معسا ملہ رفع دفع کردیا ۔

معسلوم نہیں اسس بہا در مجب ارسینے خیدوالٹر کا کیا حشر ہوا۔

برگر نميسرد آن كر دنش زنده شد بعثق شبت است برحبسريدة عالم دوام.

### ١١٠ مولانا فخطيرنانوتوى

ملانا محد مظرين ما قط لطف على سيماء من نا لؤته من بيدا بوع أبالى تعليم د حفظ قرآن البينه والبرحا فيط لطعت على سي كيا - د بلي كالج ا د بلي، مين م عاصل کی ، مولا ناملوک العلی ثانوتوی کے سامنے زانوے ادب ته کیا حدیث ك سندحفرت شاه محد سحاق سے عاصل كى جمعتى صدر الدين اور بولانا رست بدالدین سے بھی استفادہ علمی کیا ۔ مولانا محد مظیر مخصیل علم کے بعداجمیر كاليمين طازم بو يكة وبال سي أكره كالجيس تبادل بوا - جنك آزادى خصرة مين مردان وارحصه إيا - ميدان شاعلي ين سشريك دسه، اور اسس موقع برسرس گولی لگی جب و شامی کے بعدمصائب والام میں گرندار رہے اور کھودنوں رو بوش رہے۔ کھ مدت بھی جی رہے جب معانی عام ہوئی توظاہر پوے . ملازمت سرکاری سے قطع تعلق ہوگیا۔ گھر پر طلباء كو درس دين استروع كر ديا مولانا كاستر مك جباد يمول كاحال فأ و يوسشيدگي کې ندر بوگيا-

رجب بعد ما مودی سعادت علیسها دنیوری نے ایک مرسم سسبار نبور میں جاری کیا - مولوی سخا و ست علی ا نبیب شو می مولوی عایت على اور ما نظ قمرالدين مرس مقرر بوسة - تين مين كيد كا بعد شوال الشاك مي مولان نحد مظهر نا او تو ی اسس مدرسے کے شیخ الی دسی اور صدر مرس مقرر ہوئے ۔ جب مدرسے کو ترقی ہوئی تو حا فظ فعنل حق سے اپنے مکان کو مدرسے کے لئے وقعت کر دیا ، مکان کی عمارت توڈ کر مدرسے کی عمارت تعمیر کی گئی ۔ حا فظ فصل حق (ف شنستاھی مو لانا محد قاسم نا او تو ی کے مربد اور مو لان محد خطیر رنا او تو ی کے مخلص د وست کتھ ۔ مدرسہ تعمیر ہوئے کے بعد اس مرسسہ کا نام منا ہر العدادی تجویز ہوا ۔ مو لانا احد علی سسمہاران پوری اس مدرسے کے معین ویدد گار رہے ۔ مدرسہ منا ہرالعدائی مہندہ شان کی مشہور اس لامی درسگاہ ہے ۔

معلی مولانا محد منظر مے بہل جج اور ۱۳۹۵ میں دوسرا استرا میں اور میں مولانا محد منظر مے بہل جج اور میں اور میں ا جج کیا مولانا محد منظر کے تعلقات مولانا محد قاسم نا نونوی اور مولانا رسید حکمتا کو ہوں ا

سے ہرت خصوصیت کے تقے ۔

مولا نامحد مظہر صدیت و نقیس بڑا درک رکھتے تھے۔ مولا نا محداحسن نانو نوی سے جب مولوی حزم علی بلہوری کے در ثابت در مختبار کا ار دو ترحمہ اشاعت کی عرض سے حزید اتو اس کتاب کے بقیہ تر جھے اور صحبت و درستی میں مولانا محد مظیر نا تؤتوی پولے سفر کی رہے ، جیسا کہ مولانا محمداحسن نا نو توی سے کتاب کے مفد ھے میں ذکر کیا ہے .

مولانا محد مظهر نا نو توی نها بت متعی، بر بیز گار ، منکسر المزاج ادر نیک نفس بزرگ تھے۔ سینا صمطابق مصلاء میں سبہار ن پورمیں لاولد نوت ہوئے۔

and was a series of the series

مولات محدمظرنانوتوی کے انتقال پرسسربیدا حدفاں وف شفیلام سے ایک شنردہ لکھا ہے جو درج ذیل ہے .

"مولوی محد مظیرها حب مرحوم! ا قسوس کمولوی محد مظیرها حب سے جوعرتی مدرسم سیار نیورس مدرس من اورا بنین کی ذات بایر کات ساس مرر سے کو ع نت ادر دونق حى يروز سند تيسرى اكتوبرهمداء كوانتقال فرمايا - إِنَّا لِلنَّهِ وَإِمَا النَّرِرُا رَجُونَ ط مولوك حب مدوح بہت بڑے عالم مخ جس زیا نے بیں کہ دہی بی طالع لم عقواس زماسے میں ان کی ذ باست مشہود کھی تقوىد درع ين عي بنايت اعلى دريطة سے بس برس سے ابنوں سے اینے ہے قولوں ، کوعلوم دینی کی فیفن رسانی ہے كريميت حيت باندهي ، اودعر لي مدرسها دنيور مين ياشكمة يوكر بي الله المراق دوس سے مرف كيس دوي الموادى بفدر كذراوقات لية مق ، اور علوم کی تعلیم می معروف تے بہت ادگ ان سے فیقی یاب ہوئے۔ گرافسوس سے کامل نے وكون كواس فين سع محروم كردياء

### ۵۱-مولوی محرمیرنانوتوی

مولوی محدمنیرین حافظ لطف علی ، ساملاء میں تانون میں بیدا ہوئے ابتدائ تعیلم این والدسے ماصل کی پھر دیلی کا لی دریلی ایس تعیلم یا تی مولانا ملوك العلى نا يؤتوى بمفتى صدر الدين آذرده ا ورشاه عبرالغنى تجر دى دہلوی سے استفادہ علم کیا . مولانا میرصاحب حیا آزادی عصل كامكسركرم كادكن اور محابد تق وه دوسكر وكون كے ساتھ جنگ شاعی مسسریک رہے اور لقول مولا نامناظراحس گیلانی، مولوی محدث حربي مكرشرى تقے . اور البول لے خوب داد شجاعت دى جيساكسوني قاسمی سے اندازہ ہوتاہے ۔ جنگ شالی کے بعدمولوی محدمیر بھی دولوش مر گئے معافی کے بعدا بینے بڑ سے بھائی، مولانا تحداحسن نا نو توی کے یاس برلی بہویتے۔ سار مئی المشاع کو برلی کالج بی طوزم ہوگئے المه مطبع صديقي بريلي كمبتهم رب اوراس كانظم ولسق زياده ترابهي سفعلق ریا۔ بریلی سینش یا فی سوال کے بعد بریلی سے تعلق ختم ہوگیا۔مولانا محمد قامم نا لوتوی سے بہت گہرے تعلقات تھے۔ دونوں بین کے ساتھی تھے مولوی محدمنیرها حب دو سال د ارالعلوم د یوسند کے مہتم رہے ایکا موادی د ديانتداريس جواب بني ر كفف كق جنائيد ايك مرتبد دارالعلوم دومند کی دو دا دخیسوا سے کے سلسلے میں ڈھائی سودو سے چوری ہو کے اس تم کو انبوں نے اپنے یاس سے اداکیا ،اگرچ دارالعلوم کے ارکان محلس نے تا وال

ز يسن كافيصله كيا - مكرمولانا في اس رائے سے آلفاق شكيا -

مولانا محداث نانوتوی کے انتقال کے بعد دارالعلوم دیوب رکی ہتمی سے متعقیم کی متعلق کے بعد دارالعلوم دیوب رکی ہتمی سے متعقیم کر سلامی میں نانون والیس آ کے ۔ مولوی محدم نرفالیج او فات میں دار العلوم میں عربی ادب کی کتابیں پڑھا یا کرتے تھے۔

مونوی محدمنیر نہایت وجید صورت تھے، اکثر قاموش رہتے تھے۔ پنبٹن لینے ہر مہنے جب سہار پنور جانے تو اپنے اعر ہی کے گھروں ہر حبا کر دریا فت کرتے کہ مجے منگانا تو نہیں ہے ان کی فرمائش کھ کرلے جائے اور

حزید کولاتے ، مولوی محدمیر نقت بندی سلط میں بعیت تھے . مولوی محدمیر سے امام عزالی کی کنا ب منہاج العابدین مکااردد

مولوی محد مینر سے امام طرابی کی اما ب سمها جات بری ۱۰۱۱دد ترجمه مراج السالکین " کے نام سے کیا۔ جومطبع صدیقی بر بلی سے سامیل ہو میں طبع ہو اسبے ۔ مولوی محد منیر کی ایک دکوسری تصنیف "فوائد عزیب ہے ۔ جو دہی سے طبع ہو گئے ہے یہ رسالہ تین ابواب پر منتمل ہے پہلا با ب تو حید ورسالت سے متعلق ہے ۔ دوسرانفس

کے بیان میں ہے ، اور تبہراقرآن کریم کی تلاوت سے متعلق ہے مولانا منیر نے ایک مختفر سارسالہ جج کے موصنوع پر بھی لکھا کھا۔ افسوس کرتار کے انتقال معلوم نہ ہوسکی ۔ سام سابط اعتک وہ زندہ منظے ہے مواد

یں جے اداکیا۔ان کی اولاد نالون اور کراجی میں موجودہے۔

出土地域的民主、田村北京社会社会

こならいできていいまというというというというというこう。

### ١٠١- على مرزاء بدالاه وطارلاله

کیم مزراعبدالاحدین مزرامحدناهر الاحداث بیدا ہوئے مزرا محد ناهر ، مولوی عبدالقادر فال رامیوری بن مرزامحداکم آشنا کے علی کی با الاس کے میم عبدالقادر فال رامیوری بن مرزامحداکم آشنا کے علی کی با الاحد مروز بخلیم اصل کرنے بعد اپنے تایا مولوی عبدالقادر کی سفار مس سے ریا ست رامیورس تیس رو بے ماہواد بر ناظر مقسر بروگئے اس کے بعد بدایوں میں فکن ها حب کلکر و محمطر بی کے زمالے میں ناظر فو جراری مقرر ہوئے ، اور وہال مال خالے کے غین کے سلسلے میں دول کی قید بامشقت ہوگئے ۔ رہا کی کے بعد کچھ دلوں رام پولیس عدالت میں وشتہ دار رہے اور کھر بھویال جلے گئے۔

مكيم عيدالا عد كوفن طب بين خاص مهارت تقى اور وه كهو بالمين فسالطياً

کے عہدے پر مقرر ہوئے۔

العلاب محمد علی المحمد المحمد المحمد المار المحمد المحم

فرار ہو گئے اور بریلی بہونتے۔

مریک میں اور ابنے ہم خدالا صد بریلی میں او اب خان بہا در خاس کی ترکی اسے میں میں میں میں میں ہوئے۔ مرا رعلی خاس ، خان بہا در خاس کی فوج علی خاس کے گرمیس مقیم ہوئے۔ مرا رعلی خاس ، خان بہا در خاس کی فوج کے سب بہ سالار اور تحر کمی آزاد کی کے سبر برآ دروہ رکن تھے ۔ ایس کی در ان میں رد ہیں گھنڈ وغیر بری کے دنوں رہ کر دا میں ور بہو کے ۔ اسی دوران میں رد ہیں گھنڈ وغیر بری انگر یزوں کا قبضہ ہوگیا، البنوں نے ریا سن را میروسی رہ کر نواب یوسف علی مفالی جا ہی ۔

معافی المین ولدمزا المحد کے بھا بخرزانطام الدین ولدمزا المعالی الدین ولدمزا المعالی المین ولدمزا المعالی المین انگریزوں کے وفادار اور فدمت گزار رہے تھ اور انہوں لے جہاد یوں سے مقابے بھی کئے تھے ، اہذا مرزاعبدالا حدان کے پاسس لکھنڈ بہو کچاور انہوں نے سعی وسفارش کے بجد کرنل بیرون صاحابیش کمٹنز سے معانی کا پر دانہ داوادیا۔

کار فائے قرق ہوگئے ۔ حکیم صاحب مدتوں سے گرداں اور پریٹ ان رہے۔ اور بمبئی اور حیدرا آباد میں طبابت کے ذریعے بجودن کا فی است الراد گان اور حدیث شاہزادہ است الراد گان اور حدیث شاہزادہ است الراد گان اور حدیث شاہزادہ است الراد گان اور ان کے دیشے ایسلو فاں سے طاقات کی۔ اور ان کے دیشے کے جاری کرائے کی کوشش کی۔ اور اسس سیسلے میں ان کو کا میا بی ہوئی ۔ کہا جاتا ہے کر شاہزادے کے مصاحبین کے مشورے سے مکیم معا حین کے مشورے سے مکیم میں واقع ہو گئ

علیم عبدالاحد کے تین لڑکے ، احدمرزا ، محدمرزا ، اور علی مزدا تخے ۔ اول الذکرد و نوں کا انتقال الماسام میں ہوا ۔ علی مرزا تاخولندہ اول الذکرد و نوں کا انتقال موسوع میں ہوا ۔ علی مرزا تاخولندہ اور جبابی عقے تینوں لڑکوں کا سلسلڈ اولاد یا تی ہے۔

ا یه مالات وقائع نفیرخائی رخود نوشت طالات مرز انفیرالدین مترجمه ومرتبه محدالوب قادری صراحه سع اخذین -